# روحانی خزائن

تصنيفات

حضرت مرز اغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معهودعلیه السلام



## روحانی خرزائن مجموعه کتب حضرت مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود ومهدی معبود علیه السلام

#### Rūḥānī Khazā'in

Collection of the books of Ḥaḍrat Mirza Ghulam Ahmad Qādiānī, (1835-1908), The Promised Messiah and Mahdi, peace be on him

#### Volumes, 1-23

Reprinted in UK in 1984 (ISBN: 81 7912 175 5) Reprinted in India in 2008 Reprinted in UK in 2009

© Islam International Publications Limited

Published by: Islam International Publications Limited Islamabad Sheephatch Lane Tilford, Surrey GU10 2AQ United Kingdom

Printed in UK at: William Clowes

ISBN: 978-1-84880-102-8 (Set Vol. 1-23)

تَحْمَلُهُ وَلَمُلِي عَلَى رَسُولِهِ الكُولِمُ وَ وعلى عبده المسيح الموعود خداك فضل اور رقم كساته واجتزائي من لذك شفا تصدا ويتا والمنافقة المنافقة المنافقة

بيغام

لندن 10-8-2008

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

الله تعالی نے وَ اُخَرِیْنَ مِنْهُ مُ کے مصداق حضرت مرزاغلام احمدقادیانی علیه الصلوة والسلام والسلام والسلام کواس زمانے کے امام اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا کہ تااس کی تو حید کا دنیا میں بول بالا ہواور ہمارے بیارے نبی اگرم حضرت محمد صطفی صلی الله علیه وسلم کی سچائی اور قر آن کریم کی صدافت دنیا پر روز روثن کی طرح عیاں ہوجائے۔

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام فرماتے ہیں:

''اورنشر صحف ہے اس کے وسائل یعنی پریس وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہوکہ اللہ نے الی قوم کو پیدا کیا جس نے آلات طبع ایجاد کئے۔ دیکھوکس قدر پرلیس ہیں جو ہندوستان اور دوسر ہلکوں میں پائے جاتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کافعل ہے تاوہ ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اور ہمارے دین اور ہماری کتابوں کو پھیلائے اور ہمارے معارف کو ہر قوم تک پہنچائے تا وہ ان کی طرف کان دھریں اور ہدایت پائیں'۔ (آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفح ۲۵۳)

ایک اور کتاب میں آئے فرماتے ہیں:

'' كامل اشاعت اس برموقوف تقى كهتمام مما لك مختلفه يعني ايشيااور يورب اورافريقة اور امریکهاورآ بادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں ہی تبليغ قرآن موجاتی اور بياس وقت غيرممكن تفابلكهاس وقت تك تو دنيا كى كئ آباد بول كا ابھی پتا بھی نہیں لگا تھا اور دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم ته ....ایا، ی آیت وَاخَرِیْنَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ اس بات کوظام کرر، ی تھی کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا مگرا بھی اشاعت ناقص ہے اوراس آیت میں جو مِنْهُ مُد کا لفظ ہے وہ ظاہر کرر ہاتھا کہ ایک شخص اس زمانہ میں جو تکمیل اشاعت کے لئے موزوں ہے مبعوث ہو گا جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا .....اس لئے خدا تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کوایک ایسے زمانہ پرملتوی کردیا جس میں قوموں کے باہم تعلقات پیدا ہو گئے اور ہر تی اور بحری مرکب ایسے نکل آئے جن سے بڑھ کر سہولت سواری کی ممکن نہیں۔ اور کثرت مطابع نے تالیفات کوایک شیرینی کی طرح بنا دیا جو دنیا کے تمام مجمع میں تقسیم ہو سکے۔سواس وقت حسب منطوق آيت وَاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ اور حسب منطوق آيت قُلْ يَا يُتَّهَا النَّالُسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا آخضرت على السَّعليه والم ك دوسرے بعث کی ضرورت ہوئی اور ان تمام خادموں نے جوریل اور تار اورا گن بوٹ اور مطابع اوراحسن انتظام ڈاک اور باہمی زبانوں کاعلم اور خاص کر ملک ہند میں اردونے جو ہندووں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہوگئ تھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم تمام خدام حاضر بیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لئے بدل وجان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لایئے اور اس این فرض کو پورا کیجئے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کا فہناس کے لئے آیا ہوں اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں اور اتمام جت کے لئے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں تب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو قرآن پھیلا سکتے ہیں تب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ مگر میں ملک ہند میں آؤں گا۔ کیونکہ جوش مذا ہب واجتماع میں بروز کے طور پر آتا ہوں۔ مگر میں ملک ہند میں آؤں گا۔ کیونکہ جوش مذا ہب واجتماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل فول اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے'۔

(تخفه گولژويه ،روحانی خزائن جلد که اصفحه ۲۶۳-۲۲)

سواس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے اور اسلام کا سچائی کوساری دنیا پر ثابت کرنے اور خدائے واحد ویگانہ کی تو حید کا پر چار کرنے کے لئے اسلام کا یہ بطل جلیل، جری اللہ، سیف کا کا م قلم سے لیتے ہوئے لئی اسلحہ پہن کرسائنس اور علمی ترتی کے میدان کارزار میں اتر ااور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا ایسا کر شمہ دکھایا کہ ہر مخالف کے پر نچچاڑا دیے اور محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پر چم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پر نچے اڑا دیے اور محمطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پر چم پھر سے ایسا بلند کیا کہ آج بھی اس کے پھریے آسان کی رفعتوں پر بلند سے بلند تر ہور ہے ہیں اور ساری دنیا پر اسلام کا یہ پیغام حضرت میں موجود علیہ الصلو ق والسلام کی تحریرات کے ذریعہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ مسیح محمدی کی زندگی بخش تحریرات کی ہی یہ برکت ہے کہ ایک جہان روحانی اور جسمانی احیاء کی نوید سے مستفیض ہور ہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھرزندہ ہور ہے ہیں اور ایسا کیوں نوید سے مستفیض ہور ہا ہے اور صدیوں کے مردے ایک دفعہ پھرزندہ ہور ہے ہیں اور ایسا کیوں

نه ہوتا کہ اسلام کی گزشتہ تیرہ صدیوں میں صرف آپ کا ہی کلام ایساتھا جسے بھی خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ''مضمون بالا رہا'' کی سندنصیب ہوئی تو بھی الہاماً بینویدعطا ہوئی کہ:

" دركلام توچيز است كه شعراء را درال و خلينيت كلامٌ اُفْصِحَتُ مِنُ لَّدُنُ رَّبٍ

كَرِيْمٍ '' لَ ( كَا بِي الهامات حضرت من موعود عليه السلام صفحة ٢٦ تذكره صفحه ٥٠٨)

ترجمہ:'' تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو خل نہیں ہے۔ تیرا کلام خدا کی

طرف سے صبح کیا گیاہے۔'' (هیقة الوحی،روحانی خزائن جلد۲۲صفحہ ۱۰)

چنانچدایی ہی عظیم الهی تائیرات سے طاقت پاکرآپ فرماتے ہیں:

'' میں بڑے دعویٰ اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سے پر ہوں اور خدا تعالیٰ کے نصل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے۔ اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھا ہوں اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تفقیت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی میں سے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگ جشتی ہے'۔ (از الداوہام، روحانی خزائن جلد صفح ۲۰۰۳)

ایک اور جگه آپ فرماتے ہیں:

'' میں خاص طور پرخدا تعالی کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھا ہوں کہ ہوں کیونکہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہاہے''۔ (نزول کمسے ،روحانی خزائن جلد ۱۸اصفی ۱۹۳۸)

پس یہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ وہ آب حیات جو آپ کے مبارک قلم سے آپ کی کتابوں کی شکل میں دنیا کی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کے لئے نکلا ہے اس سے ساراعالم فیضیا ہو۔

چنانچة پفرماتے ہیں:

''میں پی پی کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرگئے مگر جو تحض میرے ہاتھ سے جام پئے گاجو مجھے دیا گیا ہے وہ ہر گرنہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں اور وہ حکمت جو میرے منہ سے نکاتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہسکتا ہے تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جومر دہ دلوں کے لئے آب حیات کا حکم رکھتی ہے دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہا ہے پاس اس جرم کا کوئی عذر نہیں کہتم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا زمین پراس کو کوئی بند نہیں کرسکتا''۔

(ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد سے صفحہ ۱۰۵)

عزیزوا یہی وہ چشمہ کرواں ہے کہ جواس سے بیٹے گاوہ ہمیشہ کی زندگی پائے گااور ہمارے سیدومولاحفرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یفیض السمال حتی لا یقبلہ احد (ابن ماجہ) کے مطابق بہی وہ مہدی ہے جس نے حقائق ومعارف کے ایسے خزانے لٹائے ہیں کہ انہیں پانے والا بھی ناداری اور بے کسی کا منہ نہ دیکھے گا۔ یہی وہ روحانی خزائن ہیں جن کی بدولت خدا جیسے پیتی خزانے پراطلاع ملتی ہے اوراس کاعرفان نصیب ہوتا ہے۔ ہر شم کی علمی اور اخلاقی ، روحانی اور جسمانی شفا اور ترتی کا زینہ آپ کی بہی تحریرات ہیں۔ اس خزانے سے منہ موٹر نے والا دین و دنیا ، دونوں جہانوں سے محروم اٹھنے والا قرار پاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں متکرشار کیا جاتا ہے ، جسیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

متکبرشار کیا جاتا ہے ، جسیا کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

د' جوشح ہماری کتابوں کو کم از کم تین دفعہ نہیں پڑھتا۔ اس میں ایک شم کا کبر پایا جاتا ہے''۔

(سیرت المہدی جلداول حصہ دوم صفحہ ۳۱۵)

اسى طرح آت نے فرمایا كه:

''وہ جوخدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کوغور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کوغور سے

نہیں پڑھتااس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ سوکوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کاتم میں نہ ہو تا کہ ہلاک نہ ہوجا وَاورتاتم اپنے اہل وعیال سمیت نجات پاؤ''۔ (نزول اسیح ،روحانی خزائن جلد ۸اصفحہ ۴۰۲)

پهرآپ نے ایک جگه بیجهی تحریفر مایا که:

''سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے''۔

(ملفوظات جلد ١٩صفحه ١٢٣)

یہ ہماری خوش تھیبی ہے کہ ہمیں اس امام مہدی اور سے محمدی کو مانے کی توفیق ملی اوران روحانی خزائن کا ہمیں وارث محمرایا گیا۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابر کت تحریروں کا مطالعہ کریں تا کہ ہمارے دل اور ہمارے سینے اور ہمارے ذہن اس روشنی ہے منور ہوجا کیں کہ جس کے سامنے دجال کی تمام تاریکیاں کا فور ہوجا کیں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی اوراپنی نسلوں کی زندگیاں ان بابر کت تحریرات کے ذریعہ سنوارسکیں اوراپنے دلوں اوراپنے گھروں اوراپنے معاشرہ میں امن وسلامتی کے دیے جلانے والے بن سکیں اور خدا اور اس کے رسول کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں موجزن ہو کہ اس کے طفیل ہم کل عالم میں بنی نوع انسان کی محبت اور ہمدردی کی شمعیں فروز اں کرتے چلے جا کیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطافر مائے۔ آئین

والسلام خا کسار **حرز)مسررریم** سسر

خليفة المسيح الخاسس

بسم اللدالرحمان الرحيم

عرض ناشر

حضرت خلیفة کمسیح الخامس ایده الله تعالیٰ بنصره العزیز کی خصوصی مدایات اور را ہنمائی میں حضرت مسیح موعود علیه السلام کی جمله تصانیف کا سیٹ'' روحانی خزائن'' پہلی بار کمپیوٹرائز ڈشکل میں پیش کیا جارہا ہے۔اس سیٹ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حضور اید ہ اللہ تعالی بنصر ہ العزیز کے تاکیدی ارشاد کی تعمیل میں ہرکتاب فسٹ ایڈیشن کے عین مطابق رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک سے زائد ایڈیشن حصے ہیں تو آخری ایڈیشن کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

٧- پورے سیٹ میں بیالتزام کیا گیاہے کہ صفحہ کی سائیڈ پرایڈیشن اوّل کا صفحہ نمبر دیا گیاہے۔

سال یڈیشن اوّل میں اگر سہو کتابت واقع ہوا ہے تو متن میں اس لفظ کواسی طرح کمپوز کیا گیا ہے۔البتہ

حاشیہ میں بینوٹ دیا گیا ہے کہ متن میں ہو کتا ہت معلوم ہوتا ہے اور غالباً صحیح لفظ یوں ہے۔

۴ - بیالڈیشن روحانی خزائن کے سابقہ ایڈیشن کے صفحات کے عین مطابق ہے تا کہ جماعتی لٹریچر میں گزشتہ نصف صدی سے آنے والے حوالہ جات کی تلاش میں سہولت رہے۔

اضافے کئے گئے ہیں۔

( ( ) حضرت میں موعود علیہ السلام کا ایک مضمون جو آپ نے منٹنی گردیال صاحب مدرس مُڈل اسکول چنیوٹ کے استفسار کے جواب میں تحریر فر مایا تھا اور روحانی خزائن میں شامل نہیں ہوسکا تھا۔ اسے روحانی خزائن کے نئے ایڈیشن میں جلد نمبر ۲ میں شامل اشاعت کردیا گیا ہے۔

(ب) حضرت میں موجود علیہ السلام کا ایک اہم مضمون'' ایک عیسائی کے تین سوال اور ان کے جوابات' جو پہلے" تصدیق النی "کے نام سے سلسلہ کے لٹریچ میں موجود ہے اسے روحانی خزائن جلد نمبر ۴ کے آخر میں شامل اشاعت کرلیا گیا ہے۔

(ج)روحانی خزائن جلد میں الحق مباحثہ دہلی کے عنوان سے ایک کتاب شامل ہے۔ اس کے صفحہ ۲۲ پر مراسلت نمبرا مابین مولوی محمد بشیر صاحب اور مولوی سید محمد احسن صاحب ہے۔ اس کے بعد مراسلت نمبر ۲ مابین منتی بوبہ صاحب ومنتی محمد اسحاق ومولوی سید محمد احسن صاحب کسی وجہ سے روحانی خزائن میں شامل

ہونے سے رہ گئی ہے۔اسے روحانی خزائن جلد نمبر ۴ کے نے ایڈیشن میں شامل کر لیا گیا ہے۔

(د) روحانی خزائن جلد نمبر ۱۵ مئینه کمالات اسلام کے آخر میں "التب لیسے" کے نام سے جوعر بی خط شامل ہے اس کے آخر میں عربی قصیدہ درج ہے۔ ایڈیش اوّل میں اس قصیدہ کے بعدا کیے عربی شاکع شدہ ہے جوکسی وجہ سے روحانی خزائن جلد ۵ میں شامل نہیں ہو گئی ہے۔ ہے جوکسی وجہ سے روحانی خزائن جلد ۵ میں شامل نہیں ہو گئی ہے۔ خطرت میں موقود علیہ السلام کا تحریر فرمودہ بے مثال مضمون جو (۵) جلسا اعظم مذا ہب ۱۸۹۱ء کیلئے حضرت میں موقود علیہ السلام کا تحریر فرمودہ بے مثال مضمون جو "اسلامی اصول کی فلاسفی" کے نام سے اردواور دوسری زبانوں میں جھپ چکا ہے اس کے اصل معودہ کے کیے صفحات کی وجہ سے شامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے انہیں اصل مسودہ سے بی تقل کر کے جلد نمبر ۱۹ میں شامل کیا گیا ہے۔

(و) ریویو آف ریلیجنز اردوکا پہلا شاره ۹رجنوری ۱۹۰۲ء کوشا کع ہوا۔ اس میں صفحه تا ۳۳۸ پر مشتمل دو گناه کی غلامی سے دہائی پانے کی تدابیر کیا ہیں؟" کے عنوان سے حضرت میے موجود علیه السلام کا ایک بصیرت افروز مضمون شاکع ہوا تھا۔ اس مضمون کو روحانی خز ائن جلد نمبر ۱۸ کے آخر میں کتاب نزول المسیح کے بعد شامل کیا جارہا ہے۔

(ز) حفرت سے موعود علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا ہوا''عصمت انبیاء''کے عنوان سے ایک اور ضمون بھی دیویو آف دیلیجنز اردو می ۲۰۹۱ء صفحہ ۵ کا تا ۲۰۹۹ میں شائع ہوا تھا۔ میضمون اب تک کتابی شکل میں شائع نہیں ہوا۔ اسے بھی روحانی خزائن جلد ۱۸ کے آخر میں شامل اشاعت کیا جارہا ہے۔

اکتوبر۸۰۰۷ء

## **نر نبب** روحانی خزائن جلد•۱

| 1   | <br>آ ربیه دهرم           |
|-----|---------------------------|
| 111 | <br>س <b>ت</b> بچن        |
| ۳۱۵ | <br>اسلامی اصول کی فلاسفی |

#### ديما الميان

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

#### تعارف

#### (از حضرت مولا ناجلال الدين صاحب ثمس)

ر و حانی خز ائن کی بید شوایی جلد ہے جو حضرت مسیح موعود علیه الصلو ۃ والسلام کی کتب '' آرید دھرم'' '' ست بچن' اور'' اسلامی اصول کی فلاسفی'' پر شتمل ہے ۔ پہلی دو کا ز مانۂ تصنیف هو ۸ ہے ہے اور تیسری کا ۱۸۹۲ء ۔ آرید دھرم اور ست بچن تقریباً ایک ہی وفت میں لکھی گئی تھیں اور ایک ہی وقت میں شائع ہوئیں ۔

## آ ربيدهرم

''آریدهرم''کی تالیف کی وجہ یہ ہوئی کہ قادیان کے آریہ ماجیوں نے پادریوں کی نقل کرتے ہوئے سیّد المعصومین حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت گندے اور ناپاک الزامات لگائے اور بذریعہ اشتہار اُن کی اشاعت کی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ پنڈت دیا نندصا حب آریوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نیوگ کو اپنی ہیویوں اور بہو بیٹیوں میں وید کی شرائط کے موافق رائج کریں تو مسئلہ نیوگ کے متعلق آپ نے پوری حقیق کی۔ اورا پنی تحقیقات کا نتیجہ اس کتاب میں ذکر کیا۔ اور نیوگ کی بُرائیاں اور مفاسدالم نشرح کیں اور تجب کا اظہار فر مایا کہ نیوگ پر جوصری کرنا کاری ہے عمل کرنے والے بھی سیّد المعصومین والمطہرین پر ناپاک الزام لگاتے ہیں۔ اور اسلام کی اخلاقی تعلیم پر معترض ہیں۔ الغرض آپ نے اس کتاب میں نیوگ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اسلام کے مسئلہ طلاق و متعہ وغیرہ پر آریوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ اور فلسفہ طلاق بیان فر مایا ہے۔
اور آخر کتاب میں نہ بی مباحثات سے متعلق تمام ندا ہہ سے خطاب کرتے ہوئے گور نمنٹ کی

خدمت میں ایک قانون پاس کرنے یا سر کلر جاری کرنے کے لئے ایک نوٹس اور ایک درخواست کا مضمون بھی کھتا ہے جس پر متعدد صوبہ جات اور مقامات کے مسلمانوں نے دشخط اور مواہیر بھی ثبت کیں اور گورنمنٹ سے معرضین دو امر کے دوہ ندہجی مباحثات کے لئے بید قانون پاس کرے یا سر کلر جاری کرے کہ اہل ندا بہب معرضین دو امر کے ضرور پابندر ہیں گے۔ اوّل کوئی معرض ایسا اعتراض دوسر نے فرقہ پر نہ کر بے جو خود معرض کی اُن کتابوں پر پڑتا ہوجن پراُس کا ایمان ہے۔ دوم۔ اگر کوئی فریق اپنی مسلمہ گنب کے نام بذر لعبہ معرض کی اُن کتابوں پر پڑتا ہوجن پراُس کا ایمان ہے۔ دوم۔ اگر کوئی فریق اپنی مسلمہ گنب کے نام بذر لعبہ چھچ ہوئے اشتبار کے شائع کر دیو تو کوئی معرض اُن کتابوں سے باہر نہ جائے۔ اور اگر کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرے۔ تو دفعہ ۲۹۸ تعزیرات بہند میں مندرجہ ہرا کا مستوجب ہو۔ گرقار مین کرام بین کر حیران ہوں گئے کہ جس قانون کے نافز ہونے سے عیسا میوں اور آریوں کی آنخضرت صلی اللہ علیہ میں کہ اس قانون کی باک ذات براعتراض کرنے سے زبان بند ہو علی تھی اس درخواست کی مخالفت مسلمان کہلانے والے مولویوں خصوصاً مولوی میں مندرجہ آریہ دھرم صفحہ کے متعلق حضرت حافظ مختار احمد صاحب شابحہان پوری و تو تی اور سے دھرت تا میں کہ میں کو دھرت میں معرض میں ہم نے بھی ایسا کہ میں دور صاحب ناجی میں۔ اور حضرت قاضی محمد طرح والدین صاحب اہم ل فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ خود حضرت میر صاحب خورت قاضی محمد طرحت قاضی محمد طرح ایسان کہ رائی تھا۔ اور حضرت میں صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نوم کی اس کر دور کی اور آر ایش احمد نے فر مایا ہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نے بھی ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب اہم نور کیا تھا۔ اور حضرت صاحب ایسانہ کر کیا تھا۔ اور حضرت صاحب ایسانہ کی اور کیا تھا۔ اور حضرت صاحب ایسانہ کی کی دور حضرت کی کوئور کیا تھا۔ اور حضرت صاحب ایسانہ کی دور کی میں کوئور کیا تھا۔ اور حضرت صاحب ایسانہ کوئور کی میاب کوئور کیا تھا۔ اور حضرت صاحب کی کوئور کی کوئور کی کوئور کی کی کوئور کی کی کوئور کی کوئور ک

## ست بجن

کتاب ست بین کی تالیف سے غرض جیبا کہ خود حضرت کے موجود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے پنڈت دیا نند کے باوانا نک پر بے جاالزامات مندرجہ ستیارتھ پرکاش کار فع دفع کرنا ہے تا آریدلوگ جنہیں خدا کا خوف نہیں وہ اس حقانی انسان کی راست گفتاری اور راست روی کوغور سے دیکھیں اور ہو سکے تو اُس کے نقشِ قدم پر چلیں۔ دوسر بے باوانا نک صاحب کا یہ عقیدہ اور فد ہب دنیا پر ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ قول وفعل کے لحاظ سے سے مسلمان تھے۔ انہوں نے ویدوں سے دستبر داری کا اظہار کیا اور اسلامی عقائد کو اختیار کیا اور ایٹ اسلام کے مشاکخ ایٹ اشعار میں یہ اقرار کیا کہ مطلبہ لااللہ اللہ محمّد رسول اللہ ہی مدار نجات ہے اسلام کے مشاکخ سے بیعت کی۔ اولیاء کے مقابر پر چلّہ نشینی اختیار کی۔ دو جج کئے۔ اپنے چولہ کو آئندہ نسلوں کے لئے بطور وصیت نامہ چھوڑ گئے۔

## چوله بإوانا نک

چولہ صاحب باوانا نک یے عمسلمان ہونے کی ایک عظیم الثان شہادت ہے۔ حضرت سے موجود علیہ السلام کو چولہ مساحب کے متعلق بیعلم ہوا کہ سکھ کتب میں لکھا ہے کہ وہ چولہ آ سان سے اُتر اتھا اور قدرت کے ہاتھ سے لکھا گیا۔ اور بیر کہ اُس پر قر آن لکھا ہوا ہے اور وہ باواصاحب کی ایک مقدس یادگار کے طور پر ڈیرہ بابانا نک میں محفوظ ہے۔ تو آپ نے مفصل تحقیقات کے لئے ایک وفد ڈیرہ بابانا نک بھیجا۔ (ست بچن۔ روحانی خز ائن جلدہ اصفی ہم اُن کی رپورٹ سُننے پر کہ اس پر کلمہ طیّبہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی گئی اور آیا ہے بھی ہیں آپ نے مناسب سمجھا کہ اس تاریخی شہادت کو جو یقینی طور پر باواصاحب کا مسلمان ہونا ثابت کرتی ہے بچشم خود مناسب سمجھا کہ اس تاریخی شہادت کو جو یقینی طور پر باواصاحب کا مسلمان ہونا ثابت کرتی ہے بچشم خود ملاحظ فرما کیں۔ چنا نچی آپ بعد استخارہ مسنونہ ۳۰ سرتمبر ۹۵ ماء بروز پیردش اصحاب کو اپنے ساتھ لے کریگوں پر ڈیرہ بابانا نک تشریف لے گئے اور چولہ ملاحظ فرمایا۔ دیکھا کہ واقعی اس پرقر آن کی بعض سور تیں اور آیات اور کہہ شہادت وغیرہ گئی ہیں۔ ساتھ جانے والوں کے نام اور چولہ دیکھنے کے تفصیلی کو اکف اِس جلد کے صفحہ اور کھر کی ہونے اور کی بیاں۔ ساتھ جانے والوں کے نام اور چولہ دیکھنے کے تفصیلی کو اکف اِس جلد کے صفحہ ایر درج ہیں۔

حقیقی رہنما کا کام دے گی۔ جیسا کہ پہلے بھی اس کتاب کو پڑھ کر بہت سے سکھ مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچے مولوی دوست محمد صاحب شاہد نے بحوالہ اخبار خالصہ سما چار امرتسر مؤرخہ ۸۸ دسمبر ۹۹ مراء واخبار خالصہ چار اردھ شتا بدی نمبر ۱۹۵۰ء بحوالہ پیغام صلح ۲ رجولائی ۱۹۵۲ء صفحہ ۱۳ تاریخ احمد یہ جلد اول صفحہ ۵۴۲ عاشیہ نمبر ۳۳ میں لکھا ہے:۔

> ''ایک سکھ بھائی دیر سنگھ ڈی اٹ نے <u>۱۹۹۹ء</u> میں لکھاتھا کہ''ست بچن کے اثر سے کئی سکھ شخ صاحب میں تبدیل ہو چکے ہیں۔''

نیز بحواله سواخ عمری پنڈت کیکھر ام آر بید مسافر صفحہا ۱۰ مصنفہ گنڈ ارام بحوالہ ' تحریک احمدیت کا سکھوں برانژ'' ککھاہے:۔

''کہ پنڈت کیکھر ام نے ذکراذ کارکرتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی نے اِس چولہ کی جو گورو نا نک مکنہ سے ہمراہ لائے تھے کچھرو پے مہنت کو دے کراس پر سے عربی آیات وغیرہ کی نقل کر لی ہے۔ اب مرزاصا حب گورو نا نک جی کومسلمان قرار دے رہے ہیں۔ معزز سکھول نے کہا تھا کہ آپ اس کا جواب تحریر کریں تو میں نے اُن سے میشرط پیش کی تھی کہ آپ مہنت فہ کورسے چولہ لے کرمیر ہے حوالہ کریں۔ میں جلسہ کر کے روبروئے عام لوگوں کے اس کو ماچس لگا کرجلاؤوں گا۔ بعداس کے جواب کھوں گا انہوں نے مہنت سے چولہ لینے کی معذوری ظاہر کی اور میں نے خاموثی اختیار کی۔'' (تاریخ احمدیت جلداول صفحہ ۵۳۷۔ جدیدایڈیشن)

سکھا صحاب پنڈت کیکھر ام سے مایوں ہو گئے تو انہوں نے چولہ صاحب کے متعلق نئی ٹئی روایات اختر اع کرنا شروع کردیں اور پھر لا جواب ہو کر جنم ساکھی کے نئے ایڈیشن میں جو سم ۲۲۸ نا تک شاہی میں شائع ہواچولہ صاحب کے متعلق لکھ دیا کہ

"وه چوله آسان پراُڑ گیا۔ پھر بھی نه آیا"

(جنم ساکھی بھائی بالاصفحہ ۴۳۸ مطبوعہ مفیدعام پریس لا ہور) اس کھلی تحریف کے علاوہ جوجنم ساکھی الحلے سال شائع ہوئی اُس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ متعددا قتباسات کواپنے مطلب کے مطابق تبدیل کردیا گیا تحریف کا میدروازہ کھلنا ہی تھا کہ چند برسوں کے اندراندر سکھ لٹریج کا ایسا حلیہ بگڑا کہ خود سکھ وِڈوان پکاراُٹھے۔ '' کہ روزانہ نئی نئی بناوٹیں بنا کرسکھ تاریخ میں ناخوشگوار اور عجیب وغریب تبدیلیاں کی جارہی ہیں۔ سکھ تاریخ کوحسب پیندسانچہ میں (جس کاسچائی سے بالکل کوئی واسطہ بی نہیں) ڈھالا جارہاہے۔''

(ترجمهاز پرز حصد دوم صفحه م بحواله' پیغام صلح'' ۲ر جنوری ۱۹۵۲ء)

اب سکھ جو چاہیں کریں لیکن چولہ صاحب کی میر کرامت ہے کہ وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ تک محفوظ رہا۔ اور چونکہ اس پر قرآنی سورتیں اور آیات کھی ہوئی ہیں اس لئے آج تک ان میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکا۔ اور اب حضرت میں موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اس کا عکس شائع کر کے رہتی و نیا تک کے لئے اُسے محفوظ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں:۔

اُٹھو جلد تر لاؤ فوٹو گراف ذرا کھینچو تصویر چولے کی صاف کہ دنیا کو ہرگز نہیں ہے بقا فنا سب کا انجام ہے جز خُدا سولوعکس جلدی کہ اب ہے ہراس گر اُس کی تصویر رہ جائے پاس میں نور خدا ہے خدا سے مِلا اربے جلد آ تکھوں سے اپنی لگا

(ست بچن \_روحانی خزائن جلد • اصفحه ۱۷)

پس چولے پر جو پچھ کھا ہوا تھا وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی کتب میں درج ہوکر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گیا۔ اب حقائق پر پر دہ ڈالنے والوں کی تمام مساعی اور ان کومسخ کرنے والوں کے سب منصوبے رائیگاں اور بے سود ہیں۔

اور حضرت باوا نا نک کے اسلام کی اس قطعی اور یقینی شہادت سے آپ کا ایک خواب پورا ہوا جس میں آپ نے باوا نا نک کے اسلام کی اس قطعی اور یقینی شہادت سے آپ کا ایک خواب پورا ہوا جس میں آپ نے باوا نا نک کومسلمان دیکھا تھا۔ چنا نچہ حضرت اقد س علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

''ایک دفعہ میں نے باوا نا نک صاحب کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے تین مسلمان ظاہر کیا ہے اور مئیں نے دیکھا کہ ایک ہندواُن کے چشمہ سے پانی پی رہا ہے۔ میں نے اُس ہندوکو کہا کہ یہ چشمہ گدلا ہے ہمارے چشمہ سے پانی پیوت میں برس کا عرصہ ہوا ہے جبکہ مئیں نے یہ خواب یعنی باوا نا نک صاحب کومسلمان دیکھا اُسی وقت اکثر ہندووُں کوئنایا گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اِس کی کوئی تصدیق پیدا ہوجائے وقت اکثر ہندووُں کوئنایا گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اِس کی کوئی تصدیق پیدا ہوجائے

گ۔ چنانچہا کی مدّت کے بعدوہ پیشگوئی بکمال صفائی پوری ہوگئی اور تین سو برس کے بعدوہ چولہ ہمیں دستیاب ہو گیا کہ جو ایک صریح دلیل باوا صاحب کے مسلمان ہونے پرہے۔'' (نزول المسیح ۔روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۵۸۲،۵۸۱) اور فرماتے ہیں:۔

''اور میری خواب میں جو باوانا نک صاحب نے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا اِس
سے یہی مراد تھی کہ ایک زمانہ میں اُن کامسلمان ہونا پبلک پر ظاہر ہوجائے گا۔ چنا نچہ
اِسی امر کے لئے کتاب ست بچن تصنیف کی گئی تھی۔اور یہ جو میں نے ہندوؤں کو کہا کہ
یہ چشمہ گدلا ہے ہمارے چشمہ سے پانی پیواس سے یہ مراد تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا
ہے کہ اہلِ ہنود اور سکھوں پر اسلام کی حقانیت صاف طور سے کھل جائے گی اور
باوا صاحب کا چشمہ جس کو حال کے سکھوں نے اپنی کم فہی سے گدلا بنا رکھا ہے وہ
میرے ذریعہ صاف کیا جائے گا اور جس تعلق کو باوا صاحب نے ہندو قوم سے بڑی
مردی اور مردائی کے ساتھ تو ڑدیا تھا وہ تو ڑنادوبارہ ثابت کردیا جائے گا۔''

#### عيسائيت براتمام حجبت

۱۹۵۹ء میں اگرایک طرف آپ نے چولہ باوا نا نک کے انکشاف سے ہندووں اور سکھوں پر صداقت اسلام کی اتمام جُت کی تو دوسری طرف مرہم عیسی کے انکشاف سے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے زخموں کے لئے واقعہ صلیب کے بعد تیار کی گئی تھی عیسائیت پر اتمام جُت کی اور بدلائلِ قاطعہ ثابت کیا کہ حضرت میں علیہ السلام صلیب پر مر نے ہیں تھے بلکہ صلیب سے زندہ اتارے گئے تھے۔اوراُن کے حوار یوں نے اُن کے زخموں کے لئے بیمرہم تیار کی تھی۔اس کے بعدوہ اپنے ملک سے نکل گئے اور آخر شمیر پنچاور مرک نگر محلّہ خان یار میں اُن کی قبر موجودہ ہے۔ (اللہ لئی ۔روحانی خزائن جلد ۱۸صفحہ ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۲ نفس مضمون) اور ظاہر ہے کہ موجودہ عیسائیت کی بنیاد کفارہ پر ہے اور کفارہ کی بنیاد تھی موت ہے۔ پس مسیح کے صلیب پر سے زندہ اُتر نے اور طبعی وفات پانے کے ثبوت سے موجودہ عیسائیت بالکل باطل ہوجاتی مسیح کے صلیب پر سے زندہ اُتر نے اور طبعی وفات پانے کے ثبوت سے موجودہ عیسائیت بالکل باطل ہوجاتی مسیح کے صلیب پر سے زندہ اُتر نے اور طبعی وفات پانے کے ثبوت سے موجودہ عیسائیت بالکل باطل ہوجاتی میں ہوا۔گو بعد میں اس کے تائیدی

شواہد بہت سے پیدا ہو گئے اور سی موعود کی بعثت کا ایک بڑا مقصد جواحادیث میں کسرِ صلیب بیان ہوا تھاوہ پورا ہوگیا۔فالحمد للله علیٰ ذالک

## ایک غلطی کاازاله

جلدتهم کے آخر میں ہم''نورالقرآن نمبر۲'' کے بعض ایڈیشنوں کی نقل کرتے ہوئے رسالہ ''نوطرتی معیار سے نداہب کا مقابلہ''نورالقرآن نمبر۲ کے بعد شائع کر دیالیکن در حقیقت بیرسالہ''ست بچن'' کاحقیہ ہے (دیکھوصفحہ ۲۷۲ جلد ہذا) اس لئے اس رسالہ کومع حاشیہ متعلقہ جس کاعنوان ہے''مرہم حوار میین جس کا دوسرانا ممرہم عیسٰی'' بھی ہے۔اس جلد میں ہم دوبارہ شائع کررہے ہیں۔

## إسلامي اصول كي فلاسفي

ایک صاحب سوامی سادھوشوگن چندرنامی جوتین چارسال تک ہندؤں کی کا اُستھ قوم کی اصلاح وخدمت کا کام کرتے رہے تھے ۱۸۹۱ء میں انہیں بیخیال آیا کہ جب تک سب لوگ اسم انہیں اوگی اصلاح وخدمت کا کام کرتے رہے تھے ۱۸۹۱ء میں انہیں بیخیال آیا کہ جب تک سب لوگ اسم انہیں ایک مذہبی کا نفرنس کے انعقاد کی تجویز سوجھی۔ چنانچہ اس نوعیت کا پہلا جلسہ اجمیر میں ہوا۔ اس کے بعد وہ ۱۸۹۱ء میں دوسری کا نفرنس کے لئے لا ہور کی فضا کوموز وں سمجھ کراس کی تیاری میں لگ گئے۔

سوامی صاحب نے اس مذہبی کانفرنس کے انتظامات کے لئے ایک کمیٹی بنائی جس کے پریذیڈنٹ ماسٹر درگا پرشاداور چیف سیکرٹری چیف کورٹ لا ہور کے ایک ہندو پلیڈر لا لددھنپت رائے بی۔اے،ایل ایل بی تھے۔

کانفرنس کے لئے ۲۸/۲۷/۲۷ رسمبر ۱۹۸۱ء کی تاریخیں قرار پائیس اور جلسہ کی کارروائی کے لئے مندرجہ ذیل چیموڈریٹر صاحبان نامز دکئے گئے۔

ا۔رائے بہادر بابو پرتول چندصاحب جج چیف کورٹ پنجاب

٢ ـ خان بها در شيخ خدا بخش صاحب جج سال كا زكور ث لا مور

٣- رائے بہادر پنڈت رادھاکشن صاحب کول پلیڈر چیف کورٹ سابق گورنر جمول

٨ حضرت مولوي حكيم نورالدين ٔ صاحب طبيب شابي

۵۔رائے بھوانی داس صاحب ایم ۔اےائسٹراسیٹلمنٹ آفیسرجہلم ۲ ـ جناب مر دار جوا ہر سنگھ صاحب سیکرٹری خالصہ کمیٹی لا ہور۔

(ريورٹ جلسه اعظم مٰدا ہب صفحہ 'ب' مطبوعہ طبع صدیقی لا ہور کے ۹ ۱۶)

سوا می شوگن چندرصاحب نے تمیٹی کی طرف سے جلسہ کا اشتہار دیتے ہوئے مسلمانوں،عیسائیوں اورآ ر بہصاحیان کوشم دی کہاُن کے نامی علماء ضروراس جلسہ میں اپنے اپنے فدہپ کی خوبیاں بیان فر مائیں۔ اورلکھا کہ جوجلسہُ اعظم ندا ہب کا ہمقام لا ہور ٹاؤن ہال قرار پایا ہے اس کی اغراض یہی ہیں کہ سیجے ند ہب کے کمالا ت اورخو بیاں ایک عام مجمع مہذبین میں ظاہر ہو کراُس کی محت دلوں میں بیٹھ جائے اوراُس کے دلائل اور برا ہین کولوگ بخو کی تمجھ لیں۔اوراس طرح ہرایک مذہب کے بزرگ واعظ کوموقع ملے کہ وہ اسے مذہب کی سچائیاں دوسرے کے دلوں میں بٹھا دے اور سننے والوں کو بھی بیموقع حاصل ہو کہ وہ ان سب بزرگوں کے مجمع میں ہرا بک تقریر کا دوسر ہے کی تقریر کے ساتھ موازنہ کریں اور جہاں حق کی جبک یاویں اُس کوقبول کرلیں۔ اورآج کل مٰذاہب کے جھکڑوں کی وجہ ہے دلوں میں سے مٰذہب کے معلوم کرنے کی خواہش بھی ۔ مائی جاتی ہےاوراس کے لئے احسن طریق یہی معلوم ہوتا ہے کہتمام بزرگان مذہب جووعظ اورنصیحت اپناشیوہ رکھتے ہیں ایک مقام میں جمع ہوں اور اینے اینے مذہب کی خوبیال سوالات مشتہرہ کی یابندی سے بیان فرما ئیں۔ پس اس مجمع ا کابر مذاہب میں جو مذہب سیجے برمیشر کی طرف سے ہو گا ضروروہ اپنی نمایاں جبک دکھلائے گا۔اسی غرض سے اس جلسہ کی تجویز ہوئی ہے اور ہرایک قوم کے بزرگ واعظ خوب جانتے ہیں کہا ہے مذہب کی سچائی ظاہر کرنا اُن پر فرض ہے۔ پس جس حالت میں اِس غرض کے لئے بیرجلسہ انعقاد پایا ہے کہ سچائیاں ظاہر ہوں تو خدا تعالی نے ان کو اِس غرض کے ادا کرنے کا اب خوب موقع دیا ہے جو ہمیشہ انسان کے اختيار مين نہيں ہوتا۔

پھرانہیں ترغیب دیتے ہوئے لکھا:۔

" کیا میں قبول کرسکتا ہوں کہ جو شخص دوسروں کو ایک مہلک بیاری میں خیال کرتا ہے اوریقین رکھتا ہے کہاُ س کی سلامتی میری دوا میں ہے اور بنی نوع کی ہمدردی کا دعویٰ ا بھی کرتا ہےوہ ایسے موقعہ میں جوغریب بہاراس کوعلاج کے لئے بلاتے ہیں وہ دانستہ پہلو تہی کرے؟ میرا دل اِس بات کے لئے تڑپ رہاہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کونسا ند بہب در حقیقت سچائیوں اور صداقتوں سے بھرا ہوا ہے۔اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعیہ میں اپنے اس ستج جوش کو بیان کرسکوں۔''

اِس مذہبی کانفرنس یا جلسہ اعظم مذاہب لا ہور میں شمولیت کے لئے مختلف مذاہب کے نمائندوں نے سوامی صاحب کی دعوت قبول کی اور دسمبر ۱۸۹۱ء کے بڑے دن کی تعطیلات میں بمقام لا ہورا یک جلسہ اعظم مذاہب منعقد ہواجس میں مختلف مذاہب کے نمائندوں نے کمیٹی جلسہ کی طرف سے اعلان کردہ پانچ سوالوں پر تقریریں کیس جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات پہلے شائع کردیئے گئے تھے اور اُن کے جوابات سوالوں پر تقریریں کیس جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات پہلے شائع کردیئے گئے تھے اور اُن کے جوابات کے لئے کمیٹی کی طرف سے میشر طالگائی گئی تھی کہ تقریر کرنے والا اپنے بیان کوشی الامکان اس کتاب تک محدود رکھے جس کو وہ مذہبی طور سے مقدس مان چکا ہے۔

سوالات پیرتھے:۔

ا۔انسان کی جسمانی،اخلاقی اوررُ وحانی حالتیں۔

۲۔انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعن عقبٰی۔

سدونیامیں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہوسکتی ہے؟

٣ - كرم يعني اعمال كااثر دنيا اورعاقبت ميس كيا موتا ہے؟

۵ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں؟

(ربورك جلسه عظم مذاهب صفحه "ب" مطبوعه طبع صديقي لا مورك ١٨٩ء)

اِس جلسه میں جو ۲۱ ردسمبر سے ۲۹ ردسمبر تک ہوا ساتن دھرم ، ہندوازم ، آربیہ ہاج ، فری تھنکر ، برہمو ہاج ، قیوسوفیکل سوسائی ، دیہ لیہ جون آف ھاد منسی ، عیسائیت ، اسلام اور سکھازم کے نمائندوں نے تقریر یک کیس لیکن ان تمام تقاریر میں سے صرف ایک ہی تقریر ان سوالات کا حقیقی اور مکمل جواب تھی۔ جس وقت یہ تقریر حضرت مولوی عبدالکر یم قسیالکوٹی نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اُس وقت کا سال بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کسی مذہب کا کوئی شخص نہیں تھا جو بے اختیار تحسین و آفرین کا نعرہ بلند نہ کر رہا ہو کوئی شخص نہ تھا جس پر وجداور محود ورکو تیت کا عالم طاری نہ ہو ۔ طرزیمان نہایت دلچسپ اور ہر دلعزیز تھا۔ اس سے بڑھرکراس مضمون کی خوبی اور کیا درجہ کی تعریف کھی اور ایس کو قابل تذکرہ بیان کیا۔ نے باوجود عیسائی ہونے کے صرف اِسی صفحمون کی اعلی درجہ کی تعریف کھی اور ایس کو قابل تذکرہ بیان کیا۔

یہ ضمون حضرت مرزاغلام احمرُ صاحب قادیانی بانی جماعت احمد یہ کا لکھا ہوا تھا۔ اس مضمون کے مقررہ وقت میں جودو گھنٹہ تھا ختم نہ ہونے کی وجہ ہے ۲۹ ردسمبر کا دن بڑھایا گیا۔'' پنجاب آبزروز' نے اس مضمون کی توصیف میں کالموں کے کالم بھر دیئے۔ پیسہ اخبار، چودھویں صدی، صادق الا خبار، مخبردکن واخبار ''جزل وگو ہر آصفی'' کلکتہ وغیرہ تمام اخبارات بالا تفاق اس مضمون کی تعریف وتوصیف میں رطب البسان ہوئے۔ غیر اقوام اور غیر مذاہب والوں نے اس مضمون کوسب سے بالاتر مانا۔ اِس مذہبی کانفرنس کے سیکرٹری دھنیت رائے بی ۔ اے، ایل ایل بی پلیڈر چیف کورٹ پنجاب کتاب 'رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب'' (دھرم مہوتسو) میں اِس تقریر سے متعلق کھتے ہیں:۔

'' نیڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔لیکن چونکہ بعداز وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا اس لئے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو نہ جھوڑا۔ ڈیڑھ بچے میں ابھی بہت ساوقت رہتا تھا کہ اسلامہ کالج کاوسیع مکان جلد جلد کھرنے لگااور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پُر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اورآ ٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔مخلف مذاہب ومِلک اورمخلف سوسائٹیوں کےمعتد یہاور ذی علم آ دمی موجود تھے اگر چہ گرساں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیّا کیا گیالیکن صدیا آ دمیوں کو کھڑا ہونے کے سوااور کچھ نہ بن بڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑے بڑے رؤساء ، عمائد پنجاب،علاء،فضلاء، بیرسٹر،وکیل، بروفیسر،اکسٹرااسٹینٹ،ڈاکٹر،غرض کہاعلیٰ طبقہ کے مختلف برانچوں کے ہرقتم کے آ دمی موجود تھے۔اوران لوگوں کے اس طرح جمع ہو جانے اور نہایت صبر و خمل کے ساتھ جوش سے برابریانچ حیار گھنٹہاس وقت ایک ٹانگ یر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہان ذی حاہ لوگوں کو کہاں تک اس مقدس تح یک سے ہدر دی تھی مصنف تقریر اصالتاً توشریک جلسہ نہ تھے لیکن خود انہوں نے اسے ایک شاگر دِ خاص جناب مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی مضمون پڑھنے کے لئے بھیچے ہوئے تھے۔ اِس مضمون کے لئے اگر چیکیٹی کی طرف سےصرف دو گھنٹے ہی تھے۔لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پراس سے کچھالیی دلچیسی پیدا ہوگئ کہ موڈریٹر

صاحبان نے نہایت جوش اورخوش کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون ختم نہ ہوتب تک کارروائی جلسہ کوختم نہ کیا جاوے۔ اُن کا ایبا فرمانا عین اہلِ جلسہ اور عاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا۔ کیونکہ جب وقتِ مقررہ کے گذر نے پرمولوی ابویوسف مبارک علی صاحب نے اپناوقت بھی اس مضمون کے فتم ہونے کے لئے دے دیا تو حاضرین اورموڈریٹر صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کاشکریدادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی ساڑھے چار بج ختم ہو جانی تھی لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے پانچ بج کے بعد تک جاری رکھنی پڑی کیونکہ یہ ضمون قریباً چارگھنٹہ میں ختم ہوا اور شروع سے اخیر تک کیسال دلچیسی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا چارگھنٹہ میں ختم ہوا اور شروع سے اخیر تک کیسال دلچیسی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ " (ریورٹ جلسہ اعظم مذا ہب صفحہ اے یہ مطبوعہ طبع صدیقی لا ہورے ۱۸۹ء)

عجب بات یہ ہے کہ جلسہ کے انعقاد سے قبل ۲۱ردسمبر ۱۸۹۷ء کوحضرت بانی جماعت احمدیہ نے اپنے مضمون کے غالب رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکرا یک اشتہار شائع کیا جس کی نقل درج ذیل ہے۔

## ''سچائی کے طالبوں کے لئے ایک عظیم الشان خوشخبری''

جلکہ اعظم مذاہب جولا ہورٹاؤن ہال میں ۲۸/۲۷/۲۸رد مبر ۲۹۸اء کوہوگا۔ اُس میں اس عاجز کا ایک مضمون قر آن شریف کے کمالات اور مجزات کے بارہ میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جوانسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اُس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اِس میں قر آن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفاب کی طرح روثن ہوجائے گا کہ در حقیقت

کھ حاشیہ سوامی شوگن چندصاحب نے اپنے اشتہار میں مسلمانوں اور عیسائی صاحبان اور آر بیصاحبوں کوقتم دی تھی کہ ان کے نامی علماء اس جلسہ میں اپنے اپنے نذہب کی خوبیاں ضرور بیان فرمادیں۔ سوہم سوامی صاحب کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم اس بزرگ قتم کی عزت کے لئے آپ کے منشا کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ہمار امضمون آپ کے جلسہ میں بزرگ قتم کی عزت کے لئے آپ جو خدا تعالی کا نام درمیان میں آنے سے سچے مسلمان کو کامل اطاعت کی مدایت فرما تا ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی آریوں اور پادریوں صاحبوں کو اپنے پرمیشریا یہ وع کی عزت کا کس قدریا س ہے اور وہ ایسے عظیم الثان قدوس کے نام پر حاضر ہونے کے لئے مستعد میں یانہیں؟ منه

بہ خدا کا کلام اوررب العالمین کی کتاب ہے اور جو مخص اس مضمون کواوّل ہے آخرتک بانچوں سوالوں کے جواب سُنے گامیں یقین کرتا ہوں کہا یک نیاایمان اس میں پیدا ہوگا اورایک نیا نوراُس میں چمک اُٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک حامع تفسیر اُس کے ہاتھ آ جائے گی۔میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف وگزاف کے داغ سے منز ہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آ دم کی ہمدردی نے اِس اشتہار کے کھنے کے لئے مجبور کیا ہے تا وہ قر آن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہوہ تاریکی سے محبت کرتے اور نُور سے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ بیروہ مضمون ہے جوسب برغالب آئے گا اوراس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطیکہ حاضر ہوں اوراس کواوّل ہے آخر تک سُنیں شرمندہ ہو جا <sup>ک</sup>یں گی۔اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے بیکمال دکھلاسکیں۔خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ آربیخواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے بدارادہ فر مایا ہے کہ اس روز اُس یاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میر مے کل برغیب سے ایک ہاتھ مار گیااوراُ س کے چھونے سے اُس محل میں سے ایک نُورساطعہ نکا جواردگرد پھیل گیااورمیر ہے ہاتھوں بربھی اُس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جومیرے پاس کھڑا تھاوہ بلندآ وازے بولا۔اَللّٰہ اکْبَو خَوبَتُ خَيْبَو اِس كَى بیتعبیر ہے کہاس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول وحلول انوار ہے۔اور وہ نُو رانی معارف ہیںاورخیبر سےمرادتمام خراب مذہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ۔ ملونی ہے اور انسان کوخدا کی جگہ دی گئی۔ یا خدا کی صفات کواسینے کامل محل سے ینچے گرا دیا ہے۔ سومجھے جتلا یا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا۔اورقر آنی سحائی دن بدن زمین رئیمیاتی جائے گی جب تک کہاپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اُس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے بیہ الهام موالِ إِنَّ اللهُ مَعَكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُومُ أَيْنَهَا قُمُتَ لِعِيٰ خداتير بِساته يحد اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تُو کھڑا ہو۔ بیرجمایتِ الٰہی کے لئے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنانہیں چاہتا۔ ہرایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج بھی کرکے اِن معارف کے سننے کے لئے ضرور بمقام لا ہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ اُن کی عقل اور ایمان کواس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔ والسلام علیٰ من اتبح الہدی۔

خاکسارمرزاغلام احمداز قادیان ۱۲ردیمبر ۱۸۹۲ء (مجموعه اشتهار - جلدنمبر اصفی ۲۱۵، ۲۱۵، شائع کرده فظارت اشاعت ربوه) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطورنمونہ دوتین اخبارات کی آراء ذیل میں درج کر دی جا کیں ۔ س**ول اینڈ ملٹری گزی** (لا ہور) نے لکھا:۔

''اس جلسہ میں سامعین کودلی اور خاص دلچین میر ذا غلام احمد قادیانی کے لیکچر کے ساتھ تھی جو اسلام کی جمایت و حفاظت میں ماہر کامل ہیں۔ اس کیکچر کے سُنخ کے لئے دُور ونز دیک سے مختلف فرقوں کا ایک جم غفیر اُمد آیا تھا۔ اور چونکہ مرزا صاحب خود تشریف نہیں لا سکتے تھے اس لئے بیائی گران کے ایک لائق شاگر دمنشی عبد الکریم صاحب فصیح سیالکوٹی نے بڑھ کرسُنا یا۔ ۲۷ رتاری کو بیائی تین گھنٹہ تک ہوتار ہا اور عوام الناس نے نہایت ہی خوشی اور توجہ سے اس کوسُنا لیکن ابھی صرف ایک سوال ختم ہوا۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے وعدہ کیا کہ اگروفت ملاتو باقی حصہ بھی سُنا دوں گا اِس لئے جلس انتظامیہ اور صدر نے یہ تجویز منظور کرلی کہ ۲۹ ردشم کا دن بڑھا دیا جائے۔''

**اخبار''چودھویںصدی''** (راولپنڈی)نے حضرت اقدس سے موعودعلیہالسلام کے اِس لیکچر پر مندرجہذیل تبصرہ کیا:۔

"ان يكى رول ميسب سے عده يكى جرجوجلسكى رُوح روال تھا موزا غلام احمد صاحب قاديانى كاليكى مقاجس كوشهور فصيح البيان مولوى عبدالكريم صاحب

سیالکوئی نے نہا ہے۔ خوبی اورخوش اسلوبی سے پڑھا ہیکچردودن میں تمام ہوا۔ ۲۷ ردیمبر قریباً چار گھنٹے اور ۲۹ ردیمبر کودو گھنٹے تک ہوتار ہا۔ کل چھ گھنٹے میں یہ لیکچر تمام ہوا۔ جو جم میں ۱۰۰ صفح کلاں تک ہوگا۔ غرضیکہ مولوی عبدالکر یم صاحب نے یہ لیکچر شروع کیا اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے۔ فقرہ فقرہ پرصدائے آفرین و تحسین بلند تھی اور بسا اوقات ایک ایک فقرہ کو دوبارہ پڑھنے کے لئے حاضرین کی طرف سے فرمائش کی جاتی تھی عمر جمر ہمارے کا نوں نے ایسا خوش آئند لیکچر نہیں سُنا دیگر مذاہب میں سے جننے لوگوں نے لیکچر دیئے بچ تو یہ ہے کہ وہ جلسہ کے متنفسرہ سوالوں کے جواب بھی نہیں سے عموماً سپیکر صرف چو سے سوال پر ہی رہے اور باقی سوالوں کو انہوں نے بہت ہی کم مَسسُ کیا اور زیادہ تراصحاب توا سے بھی سے جو بو لئے تو بہت سے مگر اُس میں جاندار بات کوئی نہیں تھی۔ بچر مرزا صاحب کے لیکچر کے جو اِن سوالوں کا علیحدہ علیحدہ علیحہ مفصل اور مکمل جواب تھا اور جس کو حاضرین جلسہ نے نہایت ہی توجہ اور باقی قدر خیال کیا۔

ہم مرزاصاحب کے مریز ہیں ہیں اور نہ اُن سے ہم کو کوئی تعلق ہے لیکن انسان کا خون ہم کھی نہیں کر سکتے ۔ اور نہ کوئی سلیم الفطرت اور شیح کانشنس اس کوروا رکھ سکتا ہے۔ مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیبا کہ مناسب تھا) قرآن شریف سے دیئے اور تمام بڑے بڑے اصول اور فروعات اسلام کو دلائلِ عقلیہ سے اور براہین فلسفہ کے ساتھ مبر ہمن اور مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے عقلیہ سے اور براہین فلسفہ کے ساتھ مبر ہمن اور مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے الہیات کے مسلہ کو ثابت کرنا اور اس کے بعد کلام الہی کو بطور حوالہ پڑھنا ایک عجیب شان دکھا تا تھا۔

مرزاصا حب نے نہ صرف مسائلِ قرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظِقرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظِقرآن کی فلا لوجی اور فلاسو فی بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی۔غرضیکہ مرزاصا حب کا لیکچر ہیں۔ بہیئت مجموعی ایک مکمکل اور حاوی لیکچر تھا جس میں بے شارمعارف وحقائق وحکم واسرار کے موتی چیک رہے تھے اور فلسفہ الہید کو ایسے ڈھنگ سے بیان کیا گیا تھا کہ تمام

اہلِ مذاہب ششدررہ گئے کسی تحق کے لیکچر کے وقت اسنے آ دمی جمع نہیں تھے جتنے کہ مرزاصا حب کے لیکچر کے وقت تمام ہال اوپر نیچے سے جررہا تھا۔ اور سامعین ہمہ تن گوش ہور ہے تھے۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے ہمہ تن گوش ہور ہے تھے۔ مرزا صاحب کے لیکچر کے وقت اور دیگر سپیکروں کے لیکچر ول میں امتیاز کے لئے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصا حب کے لیکچر کے وقت بوجہ خلقت اس طرح آ آ کرگری جیسے شہد پر مگھیاں۔ گر دوسر نے لیکچروں کے وقت بوجہ بے لطفی بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے اُٹھ جاتے مولوی مجمد سین صاحب بٹالوی کا لیکچر بالکل معمولی تھا وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سُنتے ہیں۔ اس میں کوئی بالکل معمولی تھا وہی ملائی خیالات تھے جن کو ہم لوگ ہر روز سُنتے ہیں۔ اس میں کوئی شخص اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ مولوی صاحب معمول کے دوسر نے لیکچر کے وقت کئی شخص اُٹھ کر چلے گئے تھے۔ مولوی صاحب معمول کو اینا لیکچر پورا کرنے کے لئے چند منے ذائد کی اعازت بھی نہیں دی گئی۔''

(اخبار''چودهویں صدی''راولینڈی بمطابق کیمفروری ۱۸۹۷ء)

اخبار'' جنرل وگو ہرآ صفی'' کلکتہ نے ۲۲؍ جنوری ۱۸۹۷ء کی اشاعت میں'' جلسہ اعظم منعقدہ لاہور''اور'' فتح اسلام'' کے دوہر مے عنوان سے کھھا:۔

''پیشراس کے کہ ہم کارروائی جلسہ کی نسبت گفتگو کریں ہمیں یہ بتادینا ضروری ہے کہ ہمارے اخبار کے کالموں میں جیسا کہ اُس کے ناظرین پرواضح ہوگا یہ بحث ہو چکی ہے کہ اس جلسہ اعظم ندا ہب میں اسلامی وکالت کے لئے سب سے زیادہ لائق کون شخص تھا۔ ہمارے ایک معزز نامہ نگار صاحب نے سب سے پہلے خالی الذہین ہو کر اور حق کو مد نظر رکھ کر حضرت مرزا غلام احمد ضالی الذہین قادیان کو اپنی رائے میں منتخب فر مایا تھا جس کے ساتھ مارے ایک اور مگرم محدوم نے اپنی مراست میں توارداً اتفاق ظاہر کیا تھا جناب مولوی سید محرفخر الدین صاحب فخر نے بڑے زور کے ساتھ اس انتخاب کی نسبت جو مولوی سید محرفخر الدین صاحب فخر نے بڑے زور کے ساتھ اس انتخاب کی نسبت جو

اپنی آزاد مدلّل اور بیش قیمت رائے پبلک کے پیش فرمائی تھی اُس میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، جناب سرسیداحمد صاحب آف علی گڑھ کو ابتخاب فرمایا تھا اور ساتھ ہی اس اسلامی و کالت کا قرعہ حضرات ذیل کے نام نکالاتھا۔ جناب مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی، جناب مولوی حاجی سید محمد علی صاحب کا نپوری اور مولوی احمد حسین صاحب بٹالوی، جناب مولوی حاجی سید محمد علی صاحب کا نپوری اور مولوی احمد حسین صاحب بٹالوی، یہاں یہ ذکر کر دینا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ مولوی احمد حسین صاحب د ہلوی مصنف تفسیر مارے ایک نامہ نگار نے جناب مولوی عبدالحق صاحب د ہلوی مصنف تفسیر مقانی کواس کام کیلئے منتخب فرمایا تھا۔''

اِس کے بعد سوامی شوگن چندر کے اشتہار سے اُس حصّہ کونقل کر کے جس میں انہوں نے علمائے مذاہب مختلفہ ہندکو بہت عار دلا دلا کراپنے اپنے مذہب کے جو ہر دکھلانے کے لئے طلب کیا تھا۔ یہ اخبار لکھتا ہے:۔

''اِس جلسے کے اشتہاروں وغیرہ کے دیکھنے اور دعوتوں کے پہنچنے پر کن رکن علمائے ہند کی رگے جمتیت نے مقدس دین اسلام کی وکالت کے لئے جوش دکھایا اور کہاں تک انہوں نے اسلامی حمایت کا بیڑہ اُٹھا کر بچے و برا بین کے ذریعے فرقانی ہیت کاسکہ غیر مذاہب کے دل پر بٹھانے کے لئے کوشش کی ہے۔

ہمیں معتبر ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ کارکنانِ جلسہ نے خاص طور پر حضرت مرزاغلام احمد صاحب اور سرسیداحمد صاحب کوشر یک جلسہ ہونے کے لئے خطاکھا تھا حضرت مرزاصا حب تو علالت طبع کی وجہ سے بنفسِ نفیس شریک جلسہ نہ ہوسکے ۔ مگر اپنامضمون بھنج کراپنے ایک شاگر دِ خاص جناب مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کو اس کی قراءت کے لئے مقرر فرمایا ۔ لیکن جناب سرسیّد نے شریک جلسہ ہونے اور مضمون بھیجنے سے کنارہ کشی فرمائی ۔ یہ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ معتبر ہوچکے ہیں اور ایسے جلسوں میں شریک ہونے کے قابل نہ رہے ہیں ۔ اور نہ اس بنا پر تھا کہ اُنہی ایّا م میں ایکھیٹنل کا نفرنس کا انعقاد میر ٹھ میں مقرر ہوچکا تھا بلکہ یہ اِس بنا پر تھا کہ مٰہ ہی جلسے ایکھیٹنسل کا نفرنس کا انعقاد میر ٹھ میں مقرر ہوچکا تھا بلکہ یہ اِس بنا پر تھا کہ مٰہ ہی جلسے ایکھیٹنسل کا نفرنس کا انعقاد میر ٹھ میں مقرر ہوچکا تھا بلکہ یہ اِس بنا پر تھا کہ مٰہ ہی جلسے

اُن کی توجہ کے قابل نہیں کیونکہ انہوں نے اپنی چٹھی میں جس کوہم انشاء اللہ تعالی اینے اخبار میں کسی اور وقت درج کریں گے صاف لکھے دیا ہے کہ وہ کوئی واعظ یا ناصح یا مولوی نہیں ۔ بیدکام واعظوں اور ناصحوں کا ہے۔ جلسے کے پروگرام کے دیکھنے اور نیز تحقیق کرنے سے ہمیں یہ بیتہ ملاہے کہ جناب مولوی سیدمجرعلی صاحب کانپوری، جناب مولوي عبدالحق صاحب دہلوي اور جناب مولوي احم<sup>حسي</sup>ن صاحب عظيم ہ<sub>ا</sub> وي نے اس جلسہ کی طرف کوئی جوٹیلی توجہ ہیں فر مائی اور نہ ہمارے مقدس زم ؤ علماء میں سے کسی اور لائق فرد نے اپنامضمون پڑھنے پاپڑھوانے کاعزم بتایا۔ ہاں دوایک عالم صاحبوں نے بڑی ہمت کر کے مانحن فیھا میں قدم رکھا۔ مگر اُلٹا۔اس لئے انہوں نے ماتو مقرر کردہ مضامین برکوئی گفتگونہ کی یا ہے سرویا کچھ ہانک دیا۔جیسا کہ ہماری آ ئندہ رپورٹ سے واضح ہو گا۔غرض جلسہ کی کارروائی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف حضرت مرزاغلام احمر صاحب رئيس قاديان تطيح جنهوں نے اِس میدان مقابله میں اسلامی پہلوانی کا پوراحق ادا فرمایا ہے اور اس انتخاب کوراست کیاہے جوخاص آپ کی ذات کواسلامی وکیل مقرر کرنے میں پیثاور۔ راولینڈی۔ جہلم۔ شاہ پور۔ بھیرہ۔ خوشاب۔ سالکوٹ \_ جموں \_ وزیر آباد \_ لاہور \_امرتس \_ گورداسپور \_لدھیا نہ \_شملہ \_ دہلی \_ انباله - رياست پڻياله - كيورتهله - دُيره دون - اله آباد - مدراس - سمبئ- حيدر آباد د کن ۔ بنگلور وغیرہ بلاد ہند کے مختلف اسلامی فرقوں سے وکالت ناموں کے ذریعہ مزیّن بدستخط ہوکر وقوع میں آیا تھا۔حق تو بیرثابت ہوتا ہے کہا گراس جلسے میں حضرت مرزا صاحب كالمضمون نههوتا تواسلاميول يرغير مذاهب والوں کے روبرو ذلّت و ندامت کا قشقہ لگتا۔ گر خدا تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کوگرنے سے بچالیا۔ بلکہ اُس کو إس مضمون كي بدولت اليي فتح نصيب فر مائي كه موافقين تو موافقين

مخالفین بھی سیجی فطرتی جوش سے کہدا گھے کہ پیمضمون سب پر بالا ہے۔ بالا ہے۔صرف اسی قدر نہیں بلکہ اختتام مضمون برحق الامر معاندین کی زبان پر یوں جاری ہو چکا کہاب اسلام کی حقیقت کھلی اوراسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ جوانتخابِ تیر بہدف کی طرح روزِ روش میں ٹھیک نکلا۔اباس کی مخالفت میں دم زدن کی گنجائش ہے۔ ہی نہیں۔ بلکہ وہ ہمارے فخر و ناز کا موجب ہے اس لئے اِس میں اسلامی شوکت ہے۔ اور اِسی میں اسلامی عظمت اور حق بھی یہی ہے۔ اگر چہ جلسہ اعظم نداہب کا ہند میں بید وسراا جلاس تھالیکن اِس نے اپنی شان وشوکت اور جاہ وعظمت کی رُ و سے سار ہے ہندوستانی کانگرسوں اور کانفرنسوں کو مات کر دیا ہے ہندوستان کے مختلف بلا د کے رؤساء اس میں شریک ہوئے اور ہم بڑی خوثی کے ساتھ یہ ظاہر کیا جاہتے ہیں کہ جمارے مدراس نے بھی اِس میں حصہ لیا ہے جلسہ کی دلچیسی بہاں تک بڑھی کہ شتہرہ تین دن برایک دن بڑھانا بڑا۔انعقاد جلسہ کے لئے کارکن کمیٹی نے لا ہور میں سب سے بڑی وسعت کا مکان اسلامیہ کالج تجویز کیالیکن خلق خدا کا ا ژ دیام اس قدرتھا کہ مکان کی (وسعت) غیر مسکتیف ثابت ہوئی۔جلسہ کی عظمت کا یہ کافی ثبوت ہے کہ کل پنجاب کے عما کدین کے علاوہ چیف کورٹ اور ہائی کورٹ الد آیاد کے آنریبل ججز بابو برتول چندرصاحب اورمسٹر بینر جی نہایت خوثی سے ثیر یک حلسہ ہوئے۔''

یمضمون پہلے''رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب' لاہور میں من وعن شائع ہوا۔اور جماعت احمد بیر کی طرف سے''اسلامی اصول کی فلاسفی'' کے عنوان کے ماتحت کتابی صورت میں اس کے گئی ایڈیشن اردواور انگریزی میں شائع ہو چکے ہیں۔علاوہ ازیں اس کا ترجمہ فرانسیسی ۔ ڈچ سپینش عربی ۔ جرمن وغیرہ زبانوں میں بھی شائع ہو چکا ہے۔اور اِس پر بڑے بڑے فلاسفروں اورغیر ملکی اخبارات ورسائل کے ایڈیٹروں نے بھی نہایت عمدہ ریویو کھے۔اور مغربی مفکرین نے اس کی کچرکو بے جدسراہا۔ مثلاً

ا۔'' برسل ٹائمنرا بنڈ مرر'' نے لکھا:۔ '' یقیناً و شخص جواس رنگ میں پورپ وامریکہ کومخاطب

كرتاب كوئى معمولى آ دمي نهيس ہوسكتا۔ "

۲۔''سپر پچوال جرنل'' بوسٹن نے لکھا:۔''یہ کتاب بنی نوع انسان کے لئے ایک خالص بثارت ہے۔''

سے نادہ دکش تصویر ہے۔'' سے زیادہ دکش تصویر ہے۔''

۴۔''انڈین ریویو'' نے لکھا:۔''اِس کتاب کے خیالات روثن، جامع اور حکمت سے پُر ہیں اور پڑھنے والے کے منہ سے بے اختیاراس کی تعریف ککتی ہے۔''

۵۔''دمسلم ریو یو'' نے لکھا:۔ ''اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا اس میں بہت سے سیّج اور عمیق اوراصلی اور رُوح افز اخیالات یائے گا۔''

(سلسلهاحديه مؤلفه حضرت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب صفحه ٢٩)

اس مضمون کی بیخو بی ہے کہ اِس میں کسی دوسرے مذہب پر حملہ نہیں کیا گیا۔ بلکہ محض اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور سوالات کے جوابات قرآن مجید ہی ہے دیئے گئے ہیں اور ایسے طور پر دیئے گئے ہیں کہ جن سے اسلام کا تمام مذاہب سے اکمل اور احسن اور اتم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

خا کسار حلال الدین شمس

نوف: ''اسلامی اصول کی فلاسفی'' کا موجودہ ایڈیشن اس مسودہ کے مطابق ہے۔ جسے حضرت مولوی عبد الکریم صاحبؓ سیالکوٹی نے اس جلسہ میں پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ مسودہ خلافت لا بھریری ربوہ میں موجود ہواداس کے متعلق حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحبؓ قادیانی تحریر فرماتے ہیں:

'' حضرت منشی جلال الدین صاحب بلانوی اور حضرت پیر جی سراج الحق صاحب نعمانی رضوان الله علیهم دونوں بزرگوں کے ہاتھ کانقل کردہ حضرت اقدسؓ کا وہ مضمون جس پر سے حضرت مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب نے اس جلسہ میں پڑھ کرسنایا تھا آج تک میرے یاس محفوظ ہے مگر چونکہ اس مقدس اور قیمتی امانت کی حفاظت کاحق ادا کرنے سے

قاصر ہوں الہذا اسے قومی امانت سمجھ کراس کوسید ناقمر الانبیاء حضرت صاحبز ادہ عالی مقام مرز ابشیر احمد صاحب سلّمۂ ربّہ کے سپر دکرتا ہوں جوایسے کاموں کے احق اور اہل ہیں تا کہ قائم ہونے والے قومی میوزیم میں رکھ کراس کوآنے والی نسلوں کے ایمان وابقان کی مضبوطی وزیادتی اور عرفان میں ترقی کا ذریعہ بناسکیں۔

فقط عبدالرحمٰن قادیانی ۲۰رجولائی ۱۹۴۲ء

(سيرت المهدي جلد دوم \_تتمه صفحه ٣١٠)

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو جولائی ۱۹۰۵ء میں مطبع ضیاء الاسلام پریس قادیان میں طبع ہوکر شائع ہوار اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو جولائی ۱۹۰۵ء مطبوعہ کے مطابق ہے۔ اس کئے شائع ہوا تھا۔ جلسہ فدا ہب کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رپورٹ (مطبوعہ کے ۱۸۹ء) کے مطابق ہے۔ اس کے موجودہ ایڈیشن کا پہلے ایڈیشن سے بعض مقامات پر الفاظ کا فرق ہے جنہیں نشان زدکردیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تین صفحات پر مشتمل ایک پر معارف مضمون ہے جو کمیٹی کی رپورٹ اور پہلے ایڈیشن میں کسی وجہ سے شائع ہونے سے رہ گیا تھا۔ اس کے سیاق وسباق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی اس مضمون کا حصہ ہے۔ در کھیے صفح ۲۲۱ ہے۔ اس کے ساق وسباق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی اس مضمون کا حصہ ہے۔ در کھیے صفح ۳۲۲ ہے۔ اس کے ساق ورصفح ۳۲۲ ہے۔

ناشر سیدعبدالحی





#### ۔ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

اس کریم ورحیم خدا کاہزار ہزارشکر ہےجس نے قر آن مجیدجیسی یاک کتاب بھیج کراور جناب خاتم الانبیاءسیدالاولین والآخرین کو دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث فرما کروشی انسانوں کو پھر نئے سرے سے انسانیت سکھلائی اور کروڑ ہادلوں کو ایمان اور عمل صالح سے منور کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مذہب اور ملّت کس چیز کا نام تھا اور کن طریقوں کواعمال صالحہ بمجھ رکھا تھا تو اس وقت اسلام کی بے انتہا برکتوں کی قدرمعلوم ہوتی ہے اس بات کو کون نہیں جانتا کہ اب تک جن عقائد اور اعمال کے یابند دوسرے مذاہب کے لوگ نظر آتے ہیں وہ سب قابل نفرت کام اور بے حیائی کے طریقے ہیں وہ لوگ اس حقیقی خدا کواپنی کتابوں میں نہیں دکھلاتے جس کو قانون قدرت اور صحیفہ فطرت د کھلا رہا ہے بلکہ ایک ایسے نئے اورمصنوعی خدا کو پیش کررہے ہیں جو کہ انہیں کے خیالات کا بنایا ہوا ہے چنانچے بعضوں نے تو انسان کوہی خدا بنار کھا ہے اور بعض پھروں کے آ گے سر جھکا رہے ہیں اوربعض سرے سے خدا ہی کونہیں مانتے اوربعض منہ سے خدا کے وجود کا اقر ارتو کرتے ہیں کیکن اس کوروحوں اور مادوں کا پیدا کرنے والا اور ہریک فیض کا مبدا اور منبع نہیں سمجھتے بلکہ ہریک جیوکواینے قو کی کا آپ حافظ اور ہریک روح کواپنی طاقتوں کا آپ ہی بگہبان خیال کرتے ہیں حتی کہ ہریک کیڑے مکوڑے کی جان کو بھی ایسی قدیم اوراز لی اور واجب بالذات سجھتے ہیں کہ جس کی کسی قوت کوخدا کے ہاتھ کی حاجت نہیں اور اس کامل اورنورالانوار کے سہارے سے فافل ہیں جس کے وجود کے سواکوئی جسی حقیقی نہیں۔افسوس کہ بیہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہی تو ہے جو ہر یک فیض کا مبدااور ہر یک زندگی کا سرچشمہ اور ہر یک قوت کا ستون اور ہر یک وجود کا سہارا ہے اور انہیں معنوں کے روست تو اس کوخدا ما ننا پڑا ہے سواسی کا بیہ فضل واحسان ہے کہ دنیا کوتار کی اور غفلت اور جہالت میں پاکرایک نور بھیجا اور وہ نور جس کا نام محمصلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں آیا اور خداکا مقدس کلام قرآن شریف اس پر نازل ہوا اور ہم کو علمی اور ملی پاکیزگی کیلئے بھی راہیں دکھلا کیں۔ پس اس عالیشان نبی اور اس کے آل واصحاب پر ہماری طرف سے بیشار درود اور سلام ہوجس نے کروڑ ہالوگوں کوتار کی سے نکالا اور پلیدعقیدوں اور قابل شرم عملوں اور نفرتی رسموں سے رہائی بخش ۔

### اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ امِيُن

نوٹ: ہمارا منشاء اس رسالہ کے لکھنے سے صرف دوباتیں ہیں (۱) یہ کہ ایس کتاب یعنی ویدجس میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں کیونکر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ (۲) یہ کہ تااس ملک کے لوگ متنبہ ہوکر ایسی فخش اور نسق و کی رسموں سے پر ہیز کریں اور نیز گورنمنٹ بھی جس نے ملک کی جسمانی خیرخوا ہی کے خیال سے پہلے اس سے تی اور جل پرواکی رسم کو بند کر دیا ہے وہ اب تہذیب پھیلانے کی نیت سے اس ناپاک حکم کو بھی بند کر دے۔ مندہ

لا کچ سے نیوگ کرسکتی ہے لیعنی کسی دوسرے سے مجامعت کراسکتی ہے جب تک کہاس غیر آ دمی کا حمل گھہر جائے میں نے اس رسالہ کوبھی خوب توجہ سے پڑھا مگر پنچ تو بہہے کہ مجھےاس رسالہ پر بھی اعتبار نہ آیااور میں نے یہ خیال کیا کہ غالبًا پہرسالہ پنڈت آئی ہوتری صاحب کے ہاتھ سے نکلا ہے اور میں سنتا ہوں کہ آ ربہ صاحبوں اوران کے یا ہم سخت عداوت ہے اس لئےممکن ہے کہ ینڈت صاحب نے عداوت کے جوش سے اپنی طرف سے کوئی حاشیہ چڑھا دیا ہولیکن جب میں ستيارته يركاش كے حوالے اس ميں ديھاتھا تو ميرا پھر خيال اس طرف جھك جا تاتھا كه كيونكرممكن ہے کہ کوئی ثقہ آ دمی چھوٹٹے حوالوں سے ناحق اپنے تئیں الزام کے پنچے لاوے مگر بہر حال اس وقت بھی میں قابل تسلی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر مجھے کلکتہ کے بعض نامی پنڈت صاحبوں کی رائے گی کیفیت بذر بعدایک اخبار کےمعلوم ہوئی جو بڑے جوش سے نیوگ کےمسکلہ کے حامی تھے مگر پھر بھی میں نے دل میں کہا کہ کلکتہ ہم سے بہت دور ہے ممکن ہے کہ کسی اخبار والے نے اس میں جھوٹ ملا دیا ہو۔ بالآ خربیدل میں آیا کہ پنڈت دیا نند کی کتابوں کوآی ہی سنیں اور ساتھ ہی ہی تھی قرین انصاف سمجھا گیا کہاگر دیا نندصاحب نے نیوگ کے بارے میں صرف اپنی ہی رائے ککھی ہواور وید کا کوئی حوالہ نہ دیا ہوتو آ رہ**ے مذہب** برحقیقی طور ہے کوئی الزامنہیں آ سکتا**وید** برتو تبھی الزام آئے گا کہ جب وہ نایا ک تعلیم اس کتاب میں یائی بھی جاوے جوالہامی مانی جاتی ہے غرض میں ا نے پیطریق فیصلہ قرار دے کر دیا نندصا حب کی کتابیں بہم پہنچا ئیں اور چونکہ سنا گیا تھا کہ پہلے جھا یہ کی ستیارتھ برکاش کوآ ریہ صاحب قبول نہیں کرتے اس لئے اس تمام فیصلہ کا دوسرے جھایہ کی ستيارتھ بركاش پرمدارركھا گياچنانچەوە كتابمجلس ميںمنگوائي گئي اورايك صاحب ہماري جماعت میں سے صفح نمبر ۱۱۳ سے عبارت کو پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچے۔ عبارت معترجمہ کوئی بھی اُیدّرونہ ہوگا اور جوکل کی پرمپر ار کھنے کے لئے کسی اینے سوجاتی کالڑ کا لود میں لےلیں گےاس سے کل <u>جلے</u> گا اور وبھی حیار نہ ہو گا اور جو برہم چرج نہ کرسکیس تو نیوگ کر کے سنتانوتپتی کرلیں''ﷺ یعنی بےاولا دی کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا ہرگز درست نہیں اور نہ حاجت ہے کیونکہ دو تدبیریں الیی ہیں جن سے نکاح کی کچھ بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک تو

یہ کہ جس مرد کی بیوی ندر ہے یا جس بیوی کا خاوند ندر ہے وہ رہبانیت اختیار کرلیں یعنی تارک اور
تار کہ ہوکر زندگی بسر کریں اور قوم کی ترقی رکھنے کے واسطے کوئی لڑکا اپنی ذات کامتبنّی کرلیں اس
لڑکے سے خاندان باقی رہے گا اور زنا بھی نہ ہوگا (یعنی نیوگ کی حاجت نہیں پڑے گی) کیکن اگر
رہبانیت کو اختیار نہ کرسکیں اور جوش شہوت فرونہ ہوتب نکاح تو کسی طرح کرنا ہی نہیں چاہئے۔
بال نیوگ سے شہوت فروکریں ۔ اور اولا دحاصل کرلیں ۔ کے

**(۲**)

ل حاشیہ: پنڈت صاحب کا بیمقولہ کہ اور وجھی چار بھی نہ ہوگا یعنی تار کہ رہنے اور لڑکا گود لینے سے مفت میں لڑکا ہاتھ

آ جائے گا۔ اور زنا تک نوبت نہ پنچے گی۔ اس مقولہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پنڈت صاحب اپنے دل میں ہیوہ کے

نیوگ کو بھی زنا سجھتے ہیں ور ندا گران کے نزدیک نیوگ زنانہیں تو نیوگ نہ کرنے کی حالت میں اس قید کی کیا ضرورت تھی

معلوم ہوتا ہے کہ کانشنس کے جوش نے بیکلمہ ان کے منہ سے نکلوایا ہے جوان کے دوسرے بیانات کے خالف ہے۔ منه

نوط آگر نیوگ سے شہوت رانی منظور نہیں تھی تو کیوں معبنی بنانے پر کھا ہے نہیں کی گئی۔ منه

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نیوگ صرف شہوت رانی کی غرض سے ہوسکتا ہے گراتی شہوت رانی کریں کہ اس کے خمن میں

اولاد بھی ہو جائے۔ منه

پھراولا دی بھی کمی نہیں اور ساتھ اس کے بے قیدی اور آزادی بھی۔

جب میری مجلس میں یہ مقام ستیارتھ پرکاش کا پڑھا گیا تو بعض دوست باختیار بول اٹھے کہ دیکھویہ صاف زنا ہے کیونکہ جس حالت میں نکاح نہیں اور بچہ گود لینا اسی لئے موقوف رکھا گیا کہ شہوت رانی مقصود بالذات ہے اور وہ شہوت نکاح کے ذریعہ سے پوری نہیں کی گئی تو پھرا گریہ زنانہیں تو اور کیا ہے بعض نے یہ بھی کہا کہ اس طریق نیوگ میں اس ہدایت کی روسے ہوہ یہ بھی اختیار رکھتی ہے کہ اگر ہیوہ ہے کو کسی غیر مردسے ہم بستر ہوکر اس کمنی پتلی اور نا قابل اولا دپاوے تو دو پہرکوکسی اور بیرج داتا کے ساتھ سووے اور اگر دو پہروالا بھی اس نقص سے خالی نہ ہواور ایسی سی نہ کر سکا ہوجس سے اولا دکی امید ہوسکتی دو پہروالا بھی اس نقص سے خالی نہ ہواور ایسی سی نہ کر سکا ہوجس سے اولا دکی امید ہوسکتی ہے تو شام کو کسی اور جو ان کے آگے پڑے پس جو عورت ایک ہی دن میں چار غیر آ دمی سے سوائے طریق جائز نکاح ہم بستر ہواگر وہ زانین ہیں تو پھر دنیا میں زنا کوئی چیز نہیں دیکھو اور خوب غور کرو کہ جس حالت میں مرداور عورت دونوں کوا قرار ہے کہ ان میں نکاح کا بالکل تعلق نہیں تو پھر ہر یک شمچھ سکتا ہے کہ ایسی مقاربت کا کیا نام رکھنا چا ہے اور اس میں اور سیوا کے پیشہ میں کیا فرق ہے ۔ عدم نکاح کی صورت کوخوب یا در کھو۔

لیکن میں نے اس مقام پر بھی اپنے دوستوں سے اتفاق رائے نہ کیا اور دل میں یہ خیال گذرا کہ اگر چہ واقعی اس طور میں زنا کی صورت تو ثابت ہے لیکن ممکن ہے کہ پنڈت دیان گذرا کہ اگر چہ واقعی اس طور میں زنا کی صورت تو ثابت ہے لیکن ممکن ہے کہ پنڈت دیان کرنے میں کچھ ملطی ہوگئی ہوا ور شاید دراصل وید میں لکھا ہوکہ بیوہ اپنی حسب مرضی کسی سے نکاح کر لے مگر میر ہے دوستوں نے جب کھول کھول کراس مقام کی عبارتیں پڑھیں اور خوب خور کی گئی۔ تو بیتو گئیت ہوگیا کہ دوسر انکاح تو ہندو مذہب میں قطعاً حرام ہے اور پھر جب نکاح نہیں تو یہ نیوگ دوسر لفظوں میں حرام کاری کانام ہے مگر تا ہم میری طبیعت نے نہ چاہا کہ صرف بیوہ کے نیوگ پراپنا اعتراض کی بنا کروں اس لئے میں نے میں نے کہا کہ آگے پڑھو یہاں تک کہوہ مقام آگیا جس میں آریہ صاحبوں کا ویدایک زندہ تھم والی عورت کو بھی ہدایت کرتا ہے کہ وہ اولا د نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر سے ہم بستر ہو

**(0)** 

اس مقام کو پڑھ کر ہریک غیرت مند نے یا نچوں انگلیاں منہ میں ڈال لیں اورسب تو بہ تو بہ کر اٹھے کہ دنیا میں ایس تعلیمیں بھی ہیں کہ بجائے تہذیب اور یا گیز گی سکھلانے کے اپنے پیروؤں کو پہلی حالت سے بھی نیچے گراتی اوران کی نیک چانی کاستیاناس کرتی ہیں میرے دل پر اس وقت بہت ہی صد مہ گذرااور قریب تھا کہ میں آ ہ مار کرروتا اس خیال سے کہ <sup>ج</sup>ن لوگوں کی کتاب کی الیی تعلیم ہے۔ وہ بھی اسلام کی پاک تعلیم پراعتراض کرتے اوراس زنا کاری کی حالت پرراضی ہوکرتعدداز واج کےاس مسئلہ پرشور مجاتے ہیں جو نکاح کی یا بندی سے دراصل انہیں ضرورتوں کی بناء پر ہے جن ضرورتوں نے ان قوموں کی حرام کاری تک نوبت پہنچائی۔ پاک طریق پراعتراض اورٹھٹھااور نایا کی اور دیوثی پرراضی ہونااور جھوٹے طور پر دوسرے کے نطفه کواپنانطفه قرار دینا که بیمیری ہی اولا دہے کس قدرسجائی اور حیا اور شرم اور غیرت کا خون کرنا ہے مگر میں اس افسوس کواندر ہی اندر کھا گیا اور جا ہا کہ قادیان کے آ ریوں کو بوجہ تق ہمسائیگی کچھ شیحت کروں اس لئے میں نے ایک مجلس مقرر کر کے ان میں سے جار آریوں کو بلایا اور ان کے سامنے ستیارتھ پر کاش کا مقام خاص پیش کر کے نیوگ کی حقیقت پوچھی گئی سوپہلے تو بعض نے کتاب پر ہی اعتراض کیا کہ بیہ پہلے چھا ہے کی ستیارتھ پر کاش ہے جوغلط ہے اور جب بتلایا گیا اور دکھلایا گیا کہ صاحب بیوہ ہی دوسرا چھایا ہے تو پھرانہوں نے اپنے دلوں میں بیگمان کیا ملمانوں میں سے اس کو کون پڑھ سکتا ہے کیونکہ ناگری ہے اس لئے بعض نے حالا کی سے جواب دیا کہ صرف نیوگ ہیوہ کے بارے میں ہے اوراس کی بھی اصل صورت کو بدل ڈالا تاوہ کارروائی زنا کی ہمشکل ثابت نہ ہومگرافسوس کہ جب وہ گندی عبارتیں خاوند والی عورتوں کے متعلق کی ان کویڑھ کرسنائی گئیں تو کچھ بھی شرم ان میں پیدا نہ ہوئی بلکہ بعض نے کہا کہ ہم نیوگ کی اس قتم پر بھی راضی ہیں سوہم ان کی ان بے حیائی کی با توں کوسنکر جیتے ہی رہ گئے اور آخر ا یک عام ہمدر دی نے جوش مارا لہذا ہمیں اس لنہی جوش نے اس بات پر آ ما دہ کیا کہ اس بارے میں ایک اشتہار شائع کریں تا شاید کسی طالب حق کو فائدہ پہنچے چنانچہ ہم نے ٣١ جولا ئي ٩٥ ١٨ء كوايك اشتهار نيوگ كے متعلق محض ہمدر دى بني نوع كى غرض ہے شائع كر دیا۔اورخداتعالیٰ جانتاہے کہ ہماری نیت اس اشتہار کے جاری کرنے سے بجز اس کے اور

کچھ نہ تھی کہ کسی طرح ہمارے ہمسابی آریدلوگ اس بے حیائی کے کام سے رک جائیں اور
اپنی بیو بیوں کواس ڈشٹ کرم سے ناپاک نہ کریں بلکہ غیرت اور خدا ترسی کو کام میں لاکرالی تعلیم
سے دست بردار ہو جائیں جو شرم اور غیرت اور عزت کو برباد کرتی ہو کیونکہ ایک غیرت مند
انسان کے لئے اس سے زیادہ کیا رسوائی ہے کہ اس کی بیاہتا ہوی اور خاندان کی رانی اس
کے جیتے جی اسی کی عورت کہلا کر اور اسی کے نکاح میں ہو کر کسی دوسر ہے ہے ہم بستر ہوا یسے
آدمی کا تو ڈوب کر مرنا بہتر ہے کہ اس کی آئھوں کے سامنے اس کے دیکھتے دیکھتے غیر آدمی
اس کی عورت سے منہ کا لاکر ہے اور وہ چپ رہے ان وجو ہات سے ہمیں امید تھی کہ جسیا
کہ ہم نے کمال ہمدر دی اور خیر خوا ہی کے روسے اشتہار کو لکھا تھا ایسا ہی آریہ صاحبان
بھی ہمارے اشتہار کو غور اور انصاف سے دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس بلاسے

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ قَدُافُلَحَ مَنْ زَكْمَهَا قَدُافُلَحَ مَنْ زَكْمَهَا

کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے

## آ ریہصاحبوں کے ملاحظہ کیلئے ایک ضروری اشتہار

چونکہ اس وقت کتاب منن الرحمان میم میری طرف سے مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں حجیب رہی ہے اور اس کتاب میں ایک تقریب پر آر بیصا حبوں اور عام ہندوؤں کے مسلہ نیوگ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا اس لئے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ اس اشتہار کے ذریعہ سے بعض واقف کار آر بیصا حبوں سے بحث کرلوں اور پھر اس مسلہ کواپنی کتاب میں کھوں یا اگروہ مجھے اس کی معقولیت سمجھا دیں تو لکھنے سے دستکش رہوں کیونکہ میری نظر میں نیوگ کا عقیدہ ایک ایسا قابل شرم عقیدہ ہے کہ اس کے بیان میں گو کیسا ہی

یہ کتاب دنیا کی زبانوں کی تنقیح اور تحقیق کے لئے میں نے تالیف کی ہے اس کتاب کا خلاصہ مطلب میں ہے کہ حرف عربی زبان ہی الیی زبان ہے کہ جوخدائے قادر مطلق کی وحی اور الہام سے ابتداء زمانہ میں انسان کو ملی اور وہی اُم الالسنسه یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے اور نہ صرف اسی قدر کہ تمام زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں بلکہ میں نے اس کتاب

﴿ حاشیه جس میں پانچ ہزار روپیہ کا اشتہارہے

& **L** &

نجات یاویں اورا گرکوئی بات ان کو مجھ نہ آئے گی تو ہم سے دریا فت کرلیں گے یا اگرا نکے زعم میں ہم نے خلاف واقعہ کھھا ہے تو پیڈت دیا نند کے بھوم کا اور وید کے حوالہ سے وہ غلطی ہماری ہمیں دکھا ئیں گے اور ہمیں ملزم کریں گے اور اپنی صحیح تحقیقات معہ وید کے منتر اور پیڈت دیا نند کے بھاش کے

۔ تہذیب سے کام لیا جائے پھر بھی بوجہ خبث نفس مضمون کے ناگفتنی باتیں کھنی پڑتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی صاحب چیجھے سے کوئی بات زبان پر لاویں بلکہ پیچاہتا ہوں کہ اگر کسی کا بچھ عذر ہوتو اب پیش کر لے میں بخوشی اس کےعذر کوسنوں گا اورا گر قبول کے قابل ہوتو قبول کرلوں گا کیونکہ اس حگەنفسانىية منظورنېيىن صرف اظهار قق منظور ہےاے ضرورى استفسار ذیل میں لکھتا ہوں **۔** 

استنفسار

اے آ ربہصاحبان آپ لوگ اس سے بےخبرنہیں کہ بیٹات دیا نندصاحب نے وید کی شرتیوں کے حوالہ سے نیوگ<sup>لی</sup> کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے ایک یہ ہی فشم کھھی ہے کہ اگر مرداس مردی کی <sup>ہ</sup> قوت سے نا قابل ہوجس سے اولا دیپدا ہو سکے تو وہ اپنی بیوی کوا جازت دیوے تاکسی دوسرے سے اولا د حاصل کرے تب وہ تخص جس کوا جازت دی گئی ہے اسی گھر میں جہاں اس عورت کا خاوندر ہتا ہےاس کی بیوی ہے ہم بستر ہوگا اور نہصر ف ایک دفعہ بلکہ گئی سال تک اور جب تک کہ دس بیچے پیدا ہوجا ئیں وہ اس سے ہم بستری کرسکتا ہے مگر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ عورت اپنے خاوند کی خدمت اورسیوا میں بھی لگی رہے اس سے بینتیجہ نکاتا ہے کہ اس گھر میں اس دیّوث خاوند

یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہی ایک زبان ہے جو یاک اور کامل اور علوم عالیہ کا ذخیرہ اینے مفردات میں رکھتی ہےاور دوسری زبا نیں ایک کثافت اور تاریکی کے گڑھے میں پڑی ہوئی **حاشیه** اس کے وہ اس قابل ہرگز ہونہیں سکتیں کہ خدا تعالیٰ کا کامل اور محیط کلام ان میں نازل ہو كيونكهان زبانوں كى كم مائيگى اور كجى اور ناقص بيانى معارف الهبيه كى فوق الطاقت بوجھ كوا ٹھا نہیں سکتی ۔غرض اس کتاب میں بڑی صفائی سے اور بڑے روشن اور بدیہی دلائل سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک اور کامل اور روثن اور پراسرار اور پرحکمت کلام جو دائمی

ا بشاید آریہ کہیں گے کہ بہز نانہیں مگر جس حالت میں خاوندموجود ہےاور بیٹا بھی اسی کا بیٹا کہلائے گا اورعورت بھی اسی کیعورت رہے گی اور طلاق دی نہیں گئی تو پھریپرز نانہیں تو اور کیا ہے اور منولکھتا ہے کہ نیوگ کے دنوں میں بھی خاوند کوصحبت کرنے کااختیارے۔( دیکھومنو )

& **L** &

بقيه

۔ کورشائع کردیں گے مگرافسوں کہ بیامید خلاف واقعہ کھی اور انہوں نے کیا تو یہ کیا کہ صرف ایک گول مول اور کم اشتہار جس پرکوئی تاریخ نہیں محض یاوہ گوئی کے طور پرشائع کردیا۔ بیاشتہاران کا مطبع دھرم پرچارک جالندھر میں چھپا ہے اور ہم نے بار باراس کو پڑھا کہ کیا اس میں ہمارے سوال کا کوئی جواب بھی لکھا ہے تو معلوم

ىقىە

حاشيه

کار ہنا بھی ضروری ہے۔ جس کی عورت سے دن رات ایک اجبی اس کی آتھوں کے سامنے بدکاری کر ہا ہے اورا لیے زانی کا نام جو پرائی عورت سے بدکاری کرے ویڈی روسے بیر ج وا تا ہے اور یہ بھی کسی سے کہ وہ میرج دا تا اس عورت سے اپنے لئے بھی اولا دلے سکتا ہے اور یہ بھی درج ہے کہ اگر کسی عورت کے لڑکیاں بی پیدا ہوں تو اس کا بھی فرض ہے کہ اپنے پی کی اجازت سے نیوگ کراوے اور کسی بیرج دا تا کو اپنے گھر میں بلاوے اور وہ اس کی آتھوں کے سامنے لینی اس گھر میں بلاوے اور وہ اس کی آتھوں کے سامنے لینی اس گھر میں اس عورت سے صحبت کرے اور ایک دراز مدت تک کرتار ہے۔ اب آپ لوگ معاف فرماویں کہ ہم نے آپ کے ویڈی تعلیم کا یہ حصہ اس غرض سے نہیں لکھا کہ آپ کے دلوں کو دکھاویں بلکہ صرف اس استفسار کی غرض سے تحریکی یا آپ لوگ الیی شرتوں کو بھی ایشر بانی سجھتے ہیں اور کیا آپ لوگ الیی شرتوں کو بھی ایشر بانی سجھتے ہیں جو اور کیا آپ لوگ ایس کے کہ اس کے صوبت کی غرض سے تحملہ کرے بہا نہ سے اس کا چھوٹا بھائی یا برا دری میں سے کوئی مشٹٹڈ ااس کی پیاری ہیوی پر صحبت کی غرض سے تملہ کرے بلکہ با جازت وید کام بھی کرڈالے یا کوئی برہمن اس کی عورت کے ساتھ الی حرکت کا مرتکب ہواور وہ باوجو دقوت اور شہوت اور طاقت اور رو بروموجو دہونے کے ساتھ الی حرکت کام رتکب ہواور وہ باوجو دقوت اور شہوت اور طاقت اور رو بروموجو دہونے کے ساتھ الی ہو بیٹھے اور پھی چوں نہ کرے بلکہ پاس کی کوٹھڑی میں خاموش بیٹھا رہے اور اپنی آتکھوں سے دیکھے کہ ایک جنبی اس کی سہروں کی منکوحہ اور برات کی بیاہتا سے جونام ونگ کے خاندان سے دیکھے کہ ایک اجبی اس کی سہروں کی منکوحہ اور برات کی بیاہتا سے جونام ونگ کے خاندان سے تک کھی تھی منہ خواب اور بخلگیر ہے اور صوف بوس و کنار پر اس نہیں کیا بلکہ حرکت زنا سے اس کم بخت

بقیه حاشیه در حاشیه

ہدایت کیکر دنیا میں آیا ہووہ صرف اسی زبان میں آسکتا ہے جوان معارف اور حقائق کو بیان کرنے کیلئے اپنے اندر کامل وسعت رکھتی ہواس فیصلہ کے مطابق صرف قرآن شریف ہی اللہ تعالیٰ کی وہ کامل کتاب ٹھہرتی ہے جو حقیقی اور کامل اور ابدی تعلیم لے کر دنیا میں آئی اور دوسری کتابیں جوآسانی کہلاتی ہیں اگر مان بھی

خاوند کی ساری بیت اورعزت کوخاک میں ملا دیا اور پھر بھی ذراغیرت اس کی جوش نہ مارے۔

**€**∧}

ہوا کہ ہمارے قول کے رد میں ایک ذرہ بھی تحریز نہیں کیا۔ ہاں بدز بانی بہت کی ہے اور ہمارا نام قدیمی متعصب اور خبیث الباطن رکھا ہے اس کا ہمیں رنج نہیں کیونکہ جب چورمحا صرہ میں آتا ہے توحتی الوسع نا جائز حملہ کرتا ہے اسی طرح جب ان کی کچھ بھی پیش نہ گئی تو چند گالیاں ہی دے دیں تا قوم کوخوش کر دیں لیکن پی

بقيه

ات آرید صاحبان میں اس وقت تمہارے ہی پرمیشر کی تمہیں قتم دیتا ہوں اور تمہاری ہی کاشنس کی شہادت تم سے چاہتا ہوں کہ کیا تمہاری مردانہ غیرت اور شریفا نہ جمیت اس بات پر برداشت کرسکتی ہے کہ بیہ بیشر می کا کام تمہارے گھر میں اور تمہاری نظر کے سامنے ہواور تم چیکے اس کود کیستے رہواور الی تعلیموں سے بیزار نہ ہو۔ جنہوں نے بیدن تمہیں دکھلائے اور لعنت کا طبق تمہارے گلے میں الی تعلیموں سے بیزار نہ ہو۔ جنہوں کہ کس قدر ایک شریف انسان کوقدرتی اور طبعی طور پر اپنی والا ۔ میں اس بات کو خوب جانتا ہوں کہ کس قدر ایک شریف انسان کو قدرتی اور طبعی طور پر اپنی عورت کے لئے حمیت اور غیرت ہوتی ہے یہاں تک کہ اس قدر بھی روانہیں رکھتا کہ اس کے گھر سے اس کی بیوی کی او نجی آ واز اٹھے اور اجنبی لوگ اس کوسنیں یہی وجہ ہے کہ بھی ایک غیرت مند انسان تھوڑ ہے طن کے ساتھ اپنی عورت کوتل بھی کر دیتا ہے اور زنا کی حالت میں تو ٹکڑ بے ناسان تھوڑ ہے کہ توں کی طرح بھینک دیتا ہے اور اپنے لئے ایک بیشر می کی زندگی سے مرنا قبول کر لیتا ہے بھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا وید یہ کسی ہدایت لایا جو انسانی فطرت کی طبعی کر لیتا ہے بھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا وید یہ کسی ہدایت لایا جو انسانی فطرت کی طبعی کر لیتا ہے بھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا وید یہ کسی ہدایت لایا جو انسانی فطرت کی طبعی کر لیتا ہے بھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کا وید یہ کسی میں ہوایت لایا جو انسانی فطرت کی طبعی

بقیه حاشیه در حاشیه

لیں کہ کوئی ان میں سے خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی تو وہ ایک قانون مخص القوم یا مختص القوم کی طرح صرف چندروزہ مسلحت کیلئے آئی ہوگی ۔ لھندا جیسا کہ وہ خود ناقص تھیں ایسا ناقص کو لی میں اتریں ۔ مگر کامل کتاب کے لئے کامل بولی میں اتریا ضروری تھا کیونکہ کامل اور ناقص کا پیوند درست بیٹے نہیں سکتالھندا قرآن شریف عربی زبان میں اترا جوایئے ہریک پہلو کے روسے کامل ہے ۔ غرض منن الرحمٰن کو ہم نے اس مدعا سے تالیف کیا ہے کہ تا کامل بولی کے دریعہ کامل کتاب کا ثبوت دیں اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کے ساتھ یا پنچ ہزاررو پیسے کا اشتہار بھی دیا ہے جو شخص چاہے ہم سے پہلے روپیہ جمع کرالے اگروہ فابت کردیو ہے کہ وہ کا اشتہار بھی دیا ہے جو شخص چاہے ہم سے بہلے روپیہ جمع کرالے اگروہ فابت کردیو ہے کہ وہ دلائل جواس طرف سے عربی زبان کے اُم الالسند اوروجی اللہ ہونے کے بارے میں پیش کی ایسے دلائل بیان سے بہتر کسی اور زبان کے بارے میں پیش ہو سکتے ہیں تو وہ پانچ ہزار روپیہ جو جمع کرایا جائے گا اس کا ہوگا۔ یہ اشتہار صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ ہماری طرف سے روپیہ جو جمع کرایا جائے گا اس کا ہوگا۔ یہ اشتہار صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ ہماری طرف سے

4 **∂** 

**€1•**}

شریفوں کا کا منہیں کہ جھوٹے تو آپ ہوں اور سچے کو گالیاں دیں بیہ ہرگز نیک ذاتوں کا کا منہیں اور پھر تعجب کہ ہمیں غلط بیانی کا الزام تولگا یا مگرا پنے اشتہار میں کچھ بیان نہ کیا کہ وہ غلط بیانی کیا ہے اور کس شرتی کو ہم نے خلاف واقعہ ککھا اور کس عبارت کو ہم نے محرف کیا اور بڑھا دیا اور کیا گھٹا دیا بلکہ بالآخر اسی اشتہار میں اقرار کر دیا کہ

شرم اور حیا اور حمیت کے برخلاف ہے۔ کیا کوئی شریف الفطرت اس بات پر راضی ہوسکتا ہے کہ اولا دکی خواہش سے یالڑ کیوں کی کثرت کے بعدلڑ کا پیدا ہونے کی تمنا سے ایک اجنبی کو اپنے گھر میں آپ بلالا وے اور اپنی عورت کو اس سے ہم بستر کراوے اور آپ الگ بیٹھا

جوش شہوت کی حرکات دیکھارہے کیا اب بھی آپ لوگ اس تعلیم کوخدا تعالیٰ کی تعلیم کہیں گے؟ اے میرے پیارے ہموطنو! اس خدا سے ڈروجو ہرگز نایا کی کے راہوں کو پسندنہیں کرتا وہ

ہر گرنہیں چاہتا کہاں کے بندوں میں زنا بھیلے اور حرامی اولا دپیدا ہو۔الی بیٹے کی خواہش پر بھی ہزار لعنت ہے جس کی والدہ اپناعزیز خاوند چھوڑ کر دوسرے کے آگے پڑتی ہے اور تُف

اس اولا دیر جوحرام کاری کے ذریعہ سے حاصل کی جاتی ہے۔عزیز و ذرا سوچو کہاں ہے تمہاری شرافت کہاں ہے تمہاری انسانی حمیت کہاں ہے تمہارا کانشنس ۔غیر کا نطفہ تمہارا بیٹا

برگرنہیں ہوگا۔اور ناحق بے حیائی سے اپنی عور توں کی یاک دامنی کو گند گی میں ڈال دو گے۔

دنیا میں کنجر سب سے زیادہ بے شرم اور فاسق قوم ہے مگر وہ بھی اپنی بہو سے حرام کاری

یدایمانی اقرار ہے کہ ہریک ایسا شخص جومقابلہ کرنے کے لئے علمی لیافت رکھتا ہو یعنی اگروہ انگریزی کا حامی ہے تو انگریزی کا حامی ہے تو انگریزی دان ہواس کی درخواست آنے کے حاصت نقلہ پانچ ہزار رو پیدالی جگہ جمع کرادیا جائے گا جواس کی مرضی کے مطابق اور قرین انصاف ہوئا کہ ہرطرح سے بوری تعلی کرلے ہاں اس پریدلازم ہوگا کہ ہمارا تحریری

اقرارنامہ لے کراپی طرف ہے بھی بیاقرارنامہ لکھدے کہا گروہ ایک مدت مقررہ تک جس کا تصفیہ

بعد میں ہوجائے گامقابلہ پر کچھ نہ لکھے یاابیا ککھے جومنصفوں کی نظر میں پیج ہوتو اس مدت تک وہ

تجارت کے کام کاروپیہ جواس کے انظار پر بندرہے گااس کا مناسب ہر جانداس کو دینا ہوگا اور یہ نصفوں کی ڈگری دینے سے اس شخص کومل جائے گا جو اپنی زبان کو فضائل خاصہ

غالبه کی روسے اُمّ الالسنہ ثابت کرے اور اس کا اختیار ہوگا کہ باضابطہ رسید کے ذریعیہ سے وہ

تمام روپید منصفوں کے پاس ہی جمع کرادیوے اور ہم اس بات کو بدل قبول کرتے ہیں کہ اس فیصلہ

**∳1•**∳

بقیه حاشیه در

حاشيه

لقبه

حاشيه

نیوگ سچ ہے اور ہمارے نیوگ ہوجا تا ہےاباگر چہ تیا قرار کافی تھااور کچھ ضرورت نہ تھی کہ ہم اس رسالہ کو کھتے مگر چونکہ وہ اشتہار چوروں اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح لکھا گیا ہے اورصا حب اشتہاراس عاجز کوغلط بیانی کاالزام بھی دیتے ہیں اور پھرزبان دبا کر نیوگ کااقر اربھی کئے جاتے ہیں اس لئے ہم نے مناسب سمجھا

نہیں کراتے مگرتم پرافسوں کہ حائز رکھتے ہو کہتمہاری بہوبھی تمہارے بیٹے کےسواکسی اور کے باس حاوے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہاس زندگی ہے مرنا بہتر ہے میں نے اس نفتیش کے لئے قادیان میں ایک جلسے قرار دیکر آ ربهصاحبوں سےاس حقیقت کودریافت کرنا جا ہاچنانچہ ۳۰ جولائی ۱۸۹۵ء کوایک مسجد میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ اور جار آ ربیصاحبان شامل جلسہ ہوئے اور جبان سے دریافت کیا گیا تو بعض نے کہا کہ ہمیں خبرنہیں۔ہم نےستبارتھ پرکاش کا یہ مقامنہیں پڑھااوربعض نے بڑےاستقلال سے بیان کیا کہ آ ریہ دھرم کاصرف یہ عقیدہ ہے کہ بیوہ نیوگ کے ذریعہ سے اولا دلے سکتی ہے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اصل واقعہ کو کیوں چھیایا۔

کے لئے مسلمانوں میں سے کوئی منصف نہ ہو بلکہا گرمثلاً یہزاع آریہصاحبوں کی طرف سے ہوتو ہمیں منظور عاشیہ در اسے کیمنصف دوشریف اور فاضل آ ریہاور دومعز زاور لائق عیسائی انگریز ہوں اور کثرت رائے پر فیصلہ ہو گراس شرط سے کہوہ کثرت رائے حلف کے ساتھ مؤ کد ہو۔اوراگر یہزاع بعض یادری صاحبوں کی طرف سے ہوتو ابیاانہیں بھی اختیار ہے کہ اپنے منصف دوعیسائی اور دواور شخص جورائے ظاہر کرنے کے قابل ہوں مقرر کرلیں ہمیں بہ قرری بہر حال منظور ہوگی کچھ بھی عذر نہیں ہوگا۔ منه

🖈 نوٹ (مُر دول سے نیوگ) ناظرین آپ لوگ اس سے تو واقف ہو گئے کہ ہندوعورتیں شہوات فرو کرنے کیلئے زندہ آ شناؤں سے نیوگ کراتی ہیں مگرڈ اکٹر برنیئر نے اپناچیثم دید ماجراا بنی کتاب کےصفحہ۲۲ میں کھھاہے کہ مردوں سے نیوگ کرنے ۔ کی رسم بھی جدیز ہیں بلکہ قدیم سےاور پورانی چلی آتی ہے آپ لوگ تعجب کریں گے کہ مردوں سے نیوگ کیونکر ہوسکتا ہے مگراصل بھید کے گھلنے سے کچھ بھی تعجب باقی نہیں رہے گا اب اصل عبارت ہم ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ بیہ ہے:۔ برہمنوں کا دغا اور فریب یماں تک ہے کہ تا وقتیکہ میں نے تطعی دلیلوں سے بخو بی تحقیق نہ کرلیا مجھ کواس بات پریقین نہ آتا تھا کہ یہ لوگ ایک خوبصورت لڑکی کوجگن ناتھ کی مباشرت کیلئے اپنے کسی خاص دن میں انتخاب کرتے ہیں اور وہ لڑکی بڑی دھوم دھام سےمورت کے ساتھ مندر کوجاتی اورتمام رات وہاں رہتی ہے اور پیرہمن اس کو بیدم دیتے ہیں کہ خود جگ ناتھ جی رات کو تیرے ساتھ آ کررہیں گے۔ اور تو دبوتا سے پوچھیو کہاب کے دفعہ کیبیا سال ہوگا اور آپ کی اس کریا ئے عوض جو آپ مجھ پر کرتے ہیں کس قشم کے بوحا اور چڑ ھاوااوررتھ کی روانگی کا جلوس آ پ کو پیند ہوگا اور رات کے وقت ایک شہوت برست برہمن ایک جھوٹی سی چور کھڑ کی کے راہ سے مندر میں پہنچ جا تا اوراس پیچاری کنواری لڑکی ہے جواس کوجگن ناتھ مجھی ہوتی ہے ہم بستر ہوتا ہے اور جس بات کی برہمنوں کو ضرورت ہواس کو یقین کرا جاتا ہےاور جب صبح کو ویسے ہی دھوم دھام سے اس لڑکی کو دوسرے مندروں میں لے جاتے ہیں تو برہمناس سے کہتے ہیں کہ جو کچھتم نے دیوتا کی زبان سے سنا ہے وہ اعلانیہ لوگوں کو سنادو۔ برنیئر صفحہ ۱۷۳ و ۱۷۳۳

کہ دروغ گوکواس کے گھر تک پہنچادیں کیونکہ مکاروں اور خیانت پیشوں کی سزاوا جبی یہی ہے کہ ان کے خیانت کے طریقوں کو پوشیدہ نہ رکھا جائے اور سنٹ اور اَسٹ کو نکھیڑا جائے اس غلط بیانی کے بیجا الزام کا فیصلہ ہوجائے کیونکہ بیہ تین غرض سے ہم نے اس رسالہ کو لکھا ہے تا غلط بیانی کے بیجا الزام کا فیصلہ ہوجائے کیونکہ بیہ تین بدزبانیاں جو میری نسبت کی گئیں اور کہا گیا کہ بیٹخص غلط بیان اور قد تمی متعصب اور خبیث النفس ہے بیان اور قد تمی اس پرصبر نہیں کرسکتا اور نیز اس پر غاموش رہنے سے غلط بیانی اور بہتان طرازی خاموش رہنے سے خلق اللہ کو ضرر پہنچتا ہے اور بیلک کو دھوکا لگتا ہے غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بدذات آ دمیوں کا کام ہے کہ جو نہ خدا سے ڈریں اور نہ خلقت کے لعن وطعن کی پروار کھیں اور چونکہ ناحق ان لوگوں نے گالیاں دیکر اور بے وجہ اور نہ خلقت کے لعن وطعن کی پروار کھیں اور چونکہ ناحق ان لوگوں نے گالیاں دیکر اور بے وجہ

میرے خیال میں انسانی شرم نے ان کو اجازت نہیں دی اور جب میرے بعض مخلصوں نے انکووہ مقام

پڑھ کر سنایا تو پھر دوسرا عذر بہ پیش ہوا کہ بیطریق اس حالت میں ہے کہ جب خاوند ہرگز عورت کے

پاس جانہ سکے۔ پھر جب کھول کر ہلایا گیا کہ ستیارتھ پر کاش میں بیصاف کھھا ہے کہ ایسا نامر دہو جو

نا قابل اولا دہو پس اس میں وہ نامر دبھی داخل ہیں جوصحت کرنے پر تو پورے قادر ہیں مگر منی قابل

اولا ذہیں مثلاً منی میں کیڑ نہیں یا پتی ہے۔ یہ نہیں کھھا کہ ایسا ہو کہ ہرگز صحبت نہ کرسکتا ہو بلکہ یہاں

تک کھھا ہے کہ اگر مرد قابل اولا دہو مگر لڑ کیاں ہی پیدا ہوتی ہوں تب بھی نیوگ ہوگا تو یہ جواب من کروہ

لوگ خاموش ہوگئے اور ان میں سے ایک پٹٹ ت جی بولے کہ بے شک ایسی حالتوں میں بھی نیوگ

کرانا کچھ مضا نقہ نہیں اور ہم ایسے نیوگ پر راضی ہیں۔ غرض اس سے بیہ نتیجہ لکلا کہ عام ہدایت وید کی

کرانا کچھ مضا نقہ نہیں اور ہم ایسے نیوگ پر راضی ہیں۔ غرض اس سے بیہ نتیجہ لکلا کہ عام ہدایت وید کی

کرانا کچھ مضا نقہ نہیں اور ہم ایسے نیوگ پر راضی ہیں۔ غرض اس سے بیہ نتیجہ لکلا کہ عام ہدایت وید کی

کرانا کچھ مضا کو بیاں کو بول نہیں کر تا اور انسان کی فطرتی حیت اور نیور سے ہزار بیزار کی سے اس کام

کرانا ہے میں کو بیان کو انسان ایک مرغ بھی اپنی مرغیوں کے لئے غیر ت رکھتا ہے۔ اب حاصل

کران کی درخواست پر قادیان میں بلا سکتے ہیں۔ اور 10 اگست ۱۸۹ ء تک مہلت ہے۔

کوان کی درخواست پر قادیان میں بلا سکتے ہیں۔ اور 10 اگست ۱۸۹ ء تک مہلت ہے۔

ميرزاغلاماحمه

۳۱ جولا کی ۱۸۹۵ءاز قاد یان ضلع گورداسپور

**€**11}

ہمارے سید ومولی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جھوٹا الزام لگا کر ہمارا دل دکھایا ہے اس لئے ہم علی ہے جوڈ یشل تحقیقات کی طرح فیصلہ ہوجاوے کہ در حقیقت کون غلط بیان اور قدیمی متعصب اور خبیث انتفس ہے ۔

ندارد کسی باتو نا گفته کار سنس دلیکن چو گفتی دلیلش بیار

اس کئے ہم اس رسالہ کے ساتھ ایک فوارو پید کا اشتہار بھی دیے ہیں کہ اگریہ بات خلاف نکلے کہ پنڈت دیا نند نے وید کے حوالہ سے خصر ف ہیوہ کا غیر سے بغیر نکاح کے ہم بستر ہوناستیار تھ پرکاش میں لکھا ہے۔ بلکہ عمدہ عمدہ وید کی شرتیاں کا حوالہ دے کراس قسم کے نیوگ کو بھی فابت کر دیا ہے کہ خاوند والی عورت اولا د کے لئے غیر سے نطفہ لیوے اور غیر اس سے اس مدت تک بخوشی ہم بستر ہوتا رہے جب تک کہ چند لڑکے پیدا نہ ہولیں تو ہم اس بیان کے خلاف واقعہ نکلنے کی صورت میں نقد مورو پیدا شتہار میں لکھی ہیں ہمار چوت میں راست آئیں گی۔ اگر رو پید ملنے میں شک ہوتو ان چاروں اشتہار میں لکھی ہیں ہمارے حق میں راست آئیں گی۔ اگر رو پید ملنے میں شک ہوتو ان چاروں صاحبوں میں سے جو شخص چا ہے باضا بطر سید دینے کے بعد وہ رو پیدا ہے پاس جمع کرالے اور ہر طرح سے تسلی کرلیں اور ہمیں یہ شوت دیں کہ خاوند والی عورت کا نیوگ جا تر نہیں ۔ اور اگر اس اور ثابت ہوگی کہ در حقیقت وہ لوگ آپ ہی خبیث انتفس اور قد کمی متعصب اور غلط بیان ہیں جو اور ثابت ہوگا کہ در حقیقت وہ لوگ آپ ہی خبیث انتفس اور قد کمی متعصب اور غلط بیان ہیں جو اور ثابت ہوگا کہ در حقیقت وہ لوگ آپ ہی خبیث انتفس اور قد کمی متعصب اور غلط بیان ہیں جو اور ثابت ہوگا کہ در حقیقت وہ لوگ آپ ہی خبیث انتفس اور قد کمی متعصب اور غلط بیان ہیں جو اس کسی طرح نایا کی کے راہ کو چھوڑ نانہیں جا ہے۔

اے منصفوتم خود سوچو کہ ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارے صدق کی اور کونسی علامت ہوگی کہ ہم اپنی سچائی کے ثابت کرنے کے لئے نقد سور و پیدان کو دیتے ہیں اور ان کے پاس جمع کراتے ہیں اب ثابت ہو جائے گا کہ خبیث النفس اور متعصب اور پیج سے منہ پھیرنے والاکون ہے یہی تحریر ہماری بجائے اشتہار کے ہے۔

اب اول ہم وید بھوم کا سے وہ مقام ناظرین کودکھاتے ہیں جس کی طرف ان آریوں نے پناہ لینا چاہا ہے تا ہریک منصف کومعلوم ہو کہ حق پوشی کی غرض سے کہاں کہاں بیلوگ بھا گتے پھرتے ہیں اور آخر وہی بات نکلتی ہے جس کو چھیا ناچاہتے ہیں۔

## وید بہاش بھومکا کی عبارت جوآ ریوں نے اپنے مطلب کے لئے ناتمام کھی ہے صفحہ ۲۱۱

نیوگ کرنے میں ایسانیم ہے کہ جس ستری کا پرش واکسی پرش کی ستری مرجائے، اتھوا ان مرجمہ نیوگ کرنے میں ایسانیم ہے کہ جس ستری کا برش واکسی پرش کی ستری مرجائے یا عورت مرد کو میں کئی کہ جس عورت کا خاوند یا جس خاوند کی عورت مرجائے یا عورت مرد کو میں کئی کہار کا ستھر روگ ہو جائے، وانپنسک بندھیا دوش پڑ جائے، اور ان کی یوواوستھا ہو، کسی می کامرض لاحق ہوجائے (یعنی شلامنی پتی پڑجائے یا منی میں کڑے نہوں) یا ہیزی حالت یا خصی پن پیدا ہوجائے اور مردعورت سی ان کا نیوگ ہونا اوشیہ جائے۔ تتھا سنتا نوتیتی کی اِچھا ہو، تو اس اوستھا میں ان کا نیوگ ہونا اوشیہ جائے۔ جوان ہوں اور اولاد پیدا ہونے کی خواہش ہو تو اس صورت میں ان کا نیوگ ہونا واجب ہے۔

اس کانیم آ کے لکھتے ہیں کے صفحہ۱۲ر(ایمام)

اس کا قاعدہ وید میں یوں لکھاہے۔

&1m}

ایشور منشیوں کوآ گیادیتا ہے کہ ہے اندر! ہے! ایشوریہ یگت! تواس ستری کو بیریہ دان دے کے ایشر بندوں کو تکم دیتا ہے کہ اے جوان تواس عورت کو ایشر بندوں کو تکم دیتا ہے کہ اے جوان تواس عورت کو

سُپتر اور سوبھاگیہ یگت کر۔ ہے بیریہ پرد! (وشاسیاً) پُرش کے پرتی وید کی یہ آگیا اولا داور بھاگ والی بنا۔اے ہے ڈالنے والے جوان ویدکا بی<sup>ت</sup>کم

ہے کہ اس وواہت وا نیوجت ستری ملیں دس سنتان پُرینت اُتپین کر، ادھک نہیں۔ ہے کہاس منکوحہ اور نیوگن میں دی<sup>6</sup>ایجوں سے زیادہ مت کر

(پق میں ) تنظا ہے ستری! تو نیوگ میں گیارہ پق تک کر۔ ارتھات ایک تو ان میں خاوند کے بارے میں ایباہی عورت کو تنگاراں خصم تک کر لینی ایک تو ان میں ہے خاوند کے بارے میں ایباہی عورت کو تنگار کی ہے والے تنگار کی خاوند اس کی بیا بیاہ اور دس اس کی بعد نیوگ کی خاوند اس سے زیادہ نہیں ۔ خلاصہ بیہ کے ساتھ سنتانوں کے بیتی کے مرنے وا روگی ہونے سے دوسرے پُرش وا ستری کے ساتھ سنتانوں کے بیتی کے مرنے وا روگی ہونے سے دوسرے پُرش وا ستری کے ساتھ سنتانوں کے

یتی کے مرنے وا رولی ہونے سے دوسرے پڑش وا ستری کے ساتھ سنتانوں کے مرجانے یا اس کے بیار ہونے سے عورت دوسرے مرد سے یا مرد دوسری عورت سے اولاد کی

ل رگویدادی بھاشیہ بھومکا (مصنفہ سوامی دیا نندسر سوتی باب۲۲ نیوگ وشے) یے وشاسیاں پُٹر اناد ھے ہی۔ سے پُٹم اے کادشم کریدھی۔

ابھاؤ میں نیوگ کرے۔ تھادوس کے بھی مرن وا روگی ہونے کے انتر تیسرے کے ساتھ کرلے۔ خواہش میں نیوگ کرے۔ ویسا ہی دوسرے مردمرنے اور بیار ہوجانے کے اندر تیسرے مردکے ساتھ نیوگ اسی پر کاردشویں تک کرنے کی آگیا ہے۔

14

کرلے۔اسی طرح دسویں تک نوبت پہنچا دے وید کا یہی تھم ہے۔

پرنتوایک کال میں ایک ہی ہیر مید داتا پتی رہے۔ دوسر انہیں۔ اسی پر کار پرش کے لئے بھی وواہت مرایک وقت میں ایک ہی نئی داتا ہود وسر اجائز نہیں (خاوند جب چاہے حجت کرے بدیر ج داتا کیلئے قاعدہ ہے) اسی ستری کے مرجانے پر ودھوا کے ساتھ نیوگ کرنے کی آئیا ہے۔ اور جب وہ بھی روگی ہو وا مر طرح مرد کے واسط بھی بیا ہتا عورت کے مرجانے پر بیوہ عورت کیساتھ نیوگ کرنے کی اجازت ہے اور جب وہ بیوہ روگی ہو جائے ، تو سنتا نو پتنی کے لئے دشم ستری پر بہت نیوگ کر لیوے لئے

جاوے یا مرجائے تو بیج جنانے کے لئے دسویں عورت تک نیوگ کرے۔

اب دیکھویہ وہی وید بھومکا ہے جس کا قادیان کے آریوں نے حوالہ دیا تھا اور جس کی بناء پر ہماری غلط بیانی ثابت کرنی چاہی تھی سواس میں بھی خلاصہ مطلب یہی نکلا کہ نیوگ کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی صورت ہے کہ مرد کی منی کسی بیماری کی وجہ سے قابل اولا دخد ہے مثلاً منی بتی پڑجائے یا اس میں کسی تسم کا احتراق ہوجائے یامنی میں کیڑے نہ ہوں تو ان سب صورتوں میں مردنا قابل اولا دہوجائے گا اور احتراق ہوجائے یامنی میں کیڑے نہ ہوں تو ان سب صورتوں میں مردنا قابل اولا دہوجائے گا اور احتراق ہوجائے ہے کی کا در واجب طور پر نیوگ کر انا پڑے گا اور اکثر الوقوع دنیا میں بہی تسم ہے کیونکہ اور تسمیں یعنی ہجڑہ ہونا یا جستی کئے جانا بہت نا در الوقوع ہیں کیونکہ لوگ سوچ سمجھ کر ہزار احتیاط اور تفتیش سے اپنی لڑ کیوں کی شادی کرتے ہیں ہجڑہ وں اور خصّیوں کو کوئی لڑ کی نہیں دیتا اور پیچھے سے خصّی کئے جانا بیا بیا شاذ و نا در شادی کرتے ہیں کہ گوہ و کیسی ہی قوت باہ رکھتے ہیں مگر ان کی منی میں کیڑ نے نہیں ہوتے اور بعض وقت سمجھے گئے ہیں کہ گوہ و کیسی ہی قوت باہ رکھتے ہیں مگر ان کی منی میں کیڑ نے نہیں ہوتے اور یا ایسی صورت ہوتی ہوتی ہے کہ مردا پنی فطرت سے عقیمہ عورت کی طرح ہوتا ہے تناسل کے اعضاء درست ہوتے ہیں ہوتی ہو تی ہوتی ہے کہ مردا پنی فطرت سے عقیمہ عورت کی طرح ہوتا ہے تناسل کے اعضاء درست ہوتے ہیں قوت باہ نہا ہیت تیز ہوتی ہے گراڑ کا لڑ کی کچے بھی پیدا نہیں ہوتا ان تمام صورتوں میں منی کے کیڑوں

﴿١٢﴾

میں ضرور آفت ہوتی ہے یا پیدائی نہیں ہوتے یاضعیف میت کی طرح ہوتے ہیں۔اس طرح کے لوگ دنیا میں نہ ہزار ہا بلکہ لاکھوں موجود ہیں اور بعض بباعث کسی ردّی قسم آتشک اور احتراق منی کے نا قابل اولا دہوجاتے ہیں یہی قسمیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں مگر ان لوگوں کی شہوت میں کی نہیں ہوتی بلکہ بعض صور توں میں توشہوت اور وں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اطبّاء اور ڈاکٹر وں کے نزدیک بیلوگ نامر دکھلاتے ہیں اور بیہ بات بھی فیصلہ شدہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں کم سے کم فیصدی ایک مردایسا ہوتا ہے کہ جس کے کیٹر وں میں آفت ہونے کی وجہ سے اولا ذہیں ہوتی یا ہوکر مرجاتی ہوتا اس صورت میں ہریک گاؤں اور قصبہ میں کم سے کم دوتین ہندہ عور توں کو نیوگ کی ضرورت پیش آتی ہوگی اور شہروں میں توصد ہاجوان عور توں کا نیوگ کر انا پڑتا ہوگا اور جو صرف شہوت فروکر نے کے لئے نیوگ ہوگ

میڈاکٹری اور طبق تحقیقا توں سے ثابت ہو چکا ہے جس سے چاہیں دریافت کرلیں۔اورکسی ایسے قصبہ یا شہرکا نشان نہیں دے سکیں گے جس میں اس قتم کے لوگ نہ پائے جا کیں۔اور یہ بھی یاد رہے کہ نیوگ جوان عورت خود نا قابل اولا دہوجاتی ہے اور جب جوان عورت خود نا قابل اولا دہوجاتی ہے اور جب جوان عورت کا نیوگ ہوا اور اس کا خاوند بھی جوان ہے اور قوت باہ پورے طور پر اپنا اندر رکھتا ہے بلکہ قوت کی روسے ہیر ج داتا سے پچھڑ یا دہ ہی ہو اس صورت میں قطع نظر اس بے حیائی اور دیوثی بلکہ قوت کی روسے ہیر ج داتا ہے پچھڑ یا دہ ہی جو اس صورت میں قطع نظر اس بے حیائی اور دیوثی کے جوایک شخص اپنے ہاتھ سے اپنی جوان عورت کو دوسرے سے ہم بستر کرا دے بیر شک کھی اس کے لئے تھوڑ انہیں ہوگا کہ وہ تمام رات شہوت کے زور سے تڑ پتار ہے اور اس کی آئکھوں کے سامنے اس کی جوان اور خوبصورت عورت دوسرے کے بنچے منہ کالا کراوے اور وہ دیکھے اور صبر کرے میں بچ بچ کہتا ہوں کہ اگر وہ ب غیرتی اور دیوثی کی وجہ سے ایسے ہیر ج داتا سے پر ہیز نہیں کرے گاتو البتہ اپنچ ہوش شہوت کی رقابت سے اس ہیرج داتا کو جوتی مار کر نکال دے گا اور آپ اس عورت سے ہم بستر ہوگا۔

بالآ خریا در ہے کہ جن شر تیول کا حوالہ پیڈت دیا تند نے دیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت حسب ضرورت دیں مختلف مردوں سے نیوگ کر اسکتی ہے۔

اب ہم ناظرین کے ملاحظہ کے لئے ان شرتیوں کو بھی پیش کرتے ہیں جوستیارتھ پر کاش میں اب ہم ناظرین کے ملاحظہ کے لئے ان شرتیوں کو بھی پیش کرتے ہیں جوستیارتھ پر کاش میں اب ہم ناظرین کے ملاحظہ کے لئے ان شرتیوں کو بھی پیش کرتے ہیں جوستیارتھ پر کاش میں

€10}

نیوگ کے ایسے شم کے بارے میں درج ہیں یعنی اس شم نیوگ کے لئے جوخاوند کے زندہ اور نا قابل अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्। ہونے کی صالت میں کرایا چا تا ہے اور وہ یہ ہیں۔ रावेद, मण्डल 10, انیم إچھس وَسُو بھیگے پتّم مت رگویدمنڈل ا۔ سکت ا۔ सुक्त 10, मंत्र 10 ترجمه بھاش پنڈت دیا نند

جب یتی سنتانو تیتی میں اسمرتھ ہووے تب اپنی ستری کو آگیا دیوے کہ ہے سو سے ا جب خاونداولاد جنانے کے قابل نہ رہے تب اپنی بیوی کو حکم دے کہ اے بھاگوان سوبھاگیہ کی اپتھا کرنے ہاری ستری! تو مجھ سے دوسرے بتی کی اپتھا کر، کیونکہ اب مجھ سے اولاد کی خواہش کرنے والی عورت تو مجھ سے دوسرے مرد کی درخواست کر کیونکہ اب میرے سے परन्त उस विवाहित महाशय पति की سنتانونتی کی آشامت کر۔

सेवा में तत्पर रहे । सत्यार्थ प्रकाश ।

اولا دہونے کی امیدمت رکھ پرنتو اس وواہت مہاشیہ بتی کی سیوا میں تتر رہے ویسے ہی ستری بھی جب روگ آدی لکین اس حقیقی خاوند کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہے۔ ایسا ہی عورت بھی جب بیاری وغیرہ دوشوں سے گرست ہو کر سنتانو تپتی میں اسمرتھ ہووے تب اینے یتی کو آگیا دیوے تباینے خاوند کو حکم دے سبوں سےاولا د حننے کے قابل نہر ہے

کہ ہے سوامی! آپ سنتانو تپتی کی اپھھا مجھ سے چھوڑ کے کسی دوسری وِدھوا ستری سے اورکسی ہیوہ عورت سے کہاےصاحب مجھ سے آس جھوڑیں

نیوگ کرکے سنتانو پتنی سیجئے۔ جبیبا کہ یانڈو راجا کی ستری کئتی اور مادری آدی نے نیوگ کر کے اولاد جنالیں جبیبا کہ راجہ یا نڈکی بیویوں کنتی اور مادری نے کیا اور جبیہا بیاس جی نے چر انگداور وِچر ویریہ کے مرجانے کے پشجات ان اپنے بھائیوں کی کیا تھا اور جیسا کہ بیاس جی نے چرانگد اور پچر بیرج کے مرنے کے بعد اپنے بھاوجوں کے ستریوں سے نیوگ کرکے انبکا میں دھرت راشٹر اور انبالکا میں پانڈو اورداسی میں نیوگ سے بیے جنائے تھے۔

ورُرکی انتیتی کی ، اتیادی انتہاس بھی اس بات میں پر مان ہیں۔ اِمنو میں ہے ادھیا ۹ ۔ شلوک ۲ ک – ۸۱ منو میں ہے دھیا ۹ شلوک ۲ ک – ۸۱ منو میں بران بھی جت ہے۔ دیکھومنوادھیا ۹ شلوک ۲ ک – ۸۱

## تشريح

دیکھواس منتر میں جورگوید کے دسوین امنڈل کا منتر ہے آریہ صاحبوں کا پرمیشر بڑی دیا اور کر پا
سے ارشاد فرما تا ہے کہ جبتم میں اولا دجنانے کی طاقت ندر ہے یاخود اولا دنہ ہوتو اپنی بیوی کویہ
کہددو کہ پتر لینے کے لئے کسی دوسر شخص سے ہم بستر ہویہ تو وید منتر تھا پھراس کو پنڈت دیا نند
نے مثالوں سے خوب ہی سجایا ہے اور پانڈ وراجا کی استر یوں کا نیوگ کرانا اور راجا کے جیتے جی
ان کا دوسروں سے ہم بستر ہونا خوب ہی ثابت کیا ہے۔ پھر کیا اب بھی خاوندوالی استری کا نیوگ ثابت نہ ہوا۔

پرشن۔ جب ایک وواہ ہوگا ایک پُرش کو ایک استری اور ایک استری کو ایک بُرش رہے گا

(سوال) جب ایک شادی ہوگی ایک مرد کو ایک عورت اور ایک عورت کو ایک مرد میسر آئے گا

تب استری گرب وتی استمر روگی انہوا بُرش ویرگھروگی ہواور دونو کی بُواو ستھا ہور ہانہ جائے تو

اس وقت اگر عورت حاملہ یا بیار ہوا ہے ہی یا مرد بیار ہواور دونوں کی عمر جوان ہو

(प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक

पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दोघ रोगी हो और

दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय तो फिर क्या करें ।

(بُری اس کا پر بیواتر نیوگ بشی میں دے چکے ہیں اور گر بھو وتی استری سے ایک برش ساگم

(بُواب) اس کا پر بیواتر نیوگ میں گذرا اور اگر حاملہ عورت سے ایک برش ساگم

نہ کرنے کے سے میں پرش وااستری سے نہ رہا جائے تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر شر کے خوب نیوگ کر کے اس کے لئے پُر شر کا حالت میں مرد یا عورت سے رہا نہ جائے تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے پُر تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کہ تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے کو کسی سے نیوگ کر کے کسی سے نیوگ کی کسی سے نیوگ کر کے کسی سے نیوگ کر کے کسی سے کسی سے نیوگ کی کیوگ کر کے کسی سے نیوگ کر کے کسی سے کیوگ کر

€1∠}

और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग ا تَيْن كُرو करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे परन्तु वेश्या गमन वा व्यभिचार कभी न करें । सत्यार्थ ।

## تشرت

عبارت مذکورہ بالا میں بنڈت دیا نند کی تقریر کا حاصل مطلب پیرہے کہا گرعورت کےحاملہ ہونے کی حالت میں مردیاعورت پرالیی شہوت غالب ہو کہان سے رہانہ جائے تو مرداورعورت کسی سے نیوگ کر کےاس کواولا دجن دیں۔اس تقریر پر بظاہریہاعتراض ہوتاہے کہ بھلایہ بات تو ممکن ہے کہ مرد نیوگ کر کے کسی اور عورت کو بیچے جنا دے مگر یہ کیونکر ممکن ہوگا کہ ایک حاملہ عورت کسی دوسرے سے نیوگ کر کے اس کیلئے جنادے کیونکہ اس کوتو خود پہلے حمل ہے۔اورایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جس حالت میں مرداورعورت میں ہے کوئی بھی بیارنہیں تو پھر کیا ضرور ہے کہ وہ دوسرے سے نیوگ کریں کیا وجہ کہ باہم ہم بستر نہ ہوتے رہیں۔اس دوسرے سوال کا جواب توبہ ہے کہمل کی حالت میں وید کی روسے خاوند کواپنی عورت سے جماع کرنا حرام ہے کیکنا گریم<sup>شک</sup>ل آیڑے کہ خاونداورعورت دونوں نہرہ تکیں تواس صورت میں **وید آ گیا ہ**ے۔ که دونوں نیوگ سے اپنا منه کالا کریں۔ اور پہلا سوال بعنی ایک عورت حمل کی حالت میں دوسراحمل کیونکر کراسکتی ہے اس کا جواب غالباً پیٹر ت صاحب سیجھتے ہوں گے کہ شو ٹریان کی رو سے جو مسلہ نیوگ میں جت ہے مل بر مل بھی ہوسکتا ہے لیکن ہم اس مسئلہ میں پیڈت دیا نند کی تا سید کر کے لکھتے ہیں کہ بیربیان کچھشویران برہی موقوف نہیں بلکہ حال کی تحقیقات جدیدہ کی روسے بھی بیربات ثابت ہوگئی ہےاور ڈاکٹر وں نے اس میں مشاہدات پیش کئے ہیں چنانچے ایک ڈاکٹر صاحب یعنے مصنف رسالہ معدن الحکمت اپنی کتاب کے صفحہ ۲۳ میں لکھتے ہیں کہ ایک حمل پہلے حمل کے بعد کچھ دنوں کے فاصلہ سے صر سکتا ہے اور اس کے ثبوت میں سے ایک بیرے کہ بیک صاحب اپنامشاہدہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ۱۲ء میں ایک گوری عورت کے دولڑ کے ایک کالا دوسرا گوراتھوڑی دیر کے بعد فاصلہ سے پیدا ہوئے اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اس کے خاوند کے بعد ایک عبثی نے مجامعت

کی تھی اسی طرح ڈاکٹر میٹن صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک حمل پرتین مہینے کے وقفہ سے حمل کٹم ہر گیا اور دولڑ کے پیدا ہوئے اورانہوں نےعمریا کی اور کوئی ان میں سے نہمرا۔اس جگہ بظاہر آ رہیہ لوگ اینے وید برفخر کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ودّیا ہے کہ وید نے یہ بات کہہ کرحا ملہ عور ت دوس سے سے نیوگ کر کے بچہ لیوے۔ یہ جنادیا کھل پرحمل ہوسکتا ہے لیکن غور کرنے ہےمعلوم ہوگا کہاس ہےکوئی بھی ودیا ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جبکہ وید کے زمانہ اور بعد میں بھی ہندوؤں میں بیعام عادت رہی ہے کہ خاونداینی عورتوں کو نیوگ کے لئے دوسروں کی طرف بھیجتے رہے ہیں پس جبکہ لاکھوں بلکہ کروڑ ہاعورتیں باوجودزندہ ہونے خاوندوں کے اور باوجوداس کے کہ انہیں کے نکاح میں تھیں دوسروں سے ہم بستر ہوتی رہیں تو اس کثرت کی کارروائیوں سے ضرورتھا کہ خود بخو دایسے تجربے حاصل ہو جاتے ۔اور تمہیں معلوم ہے کہ طوائف کے گروہ کوبھی بعض بدکاری کےامور میں ایسے تجارب حاصل ہوجاتے ہیں کہ بیجاری پر دہشیں عورتیں ان سے بے خبر ہوتی ہیں تو کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ طوا ئف بھی ودّیا کا سرچشمہ ہیں۔ ہاں بیا شارہ نہایت يا كَيز كَي سِيقَر أَ نَ نَثْرِ لَفِ مِينِ مُوجُود بِجِيبًا كَهَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَا تَا بِهِ وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَ جَلْهُر ؟ أَنْ يَّضَعُر ﴾ حَمْلُهُنَّ للهِ ونبر ٢٨ يعني حمل والي عورتوں كي طلاق كي عدت بيہ ہے کہ وہ وضع حمل تک بعد طلاق کے دوسرا نکاح کرنے سے دستکش رہیں۔اس میں یہی حکمت ہے کہ اگر حمل میں ہی نکاح ہوجائے توممکن ہے کہ دوسرے کا نطفہ بھی تھہر جائے تو اس صورت میں نسے ضائع ہوگی اور یہ بیتے نہیں گلے گا کہوہ دونوں لڑ کے س کس باپ کے ہیں۔ اور پہجھی یا د رہے کہ پنڈت صاحب کی اس تحریر سے پہجھی ثابت ہوا کہ نیوگ صرف اولا د کے لئے نہیں بلکہ جوش شہوت کے فر و کرنے کے لئے بھی نیوگ ہوگا ۔اگرا پیا نہ ہوتا تو کیونکر یہ جا ئز ہوتا کہا یک مرد با وجود بکہاس کی عورت حاملہ ہے پھر غیرعورتوں سے نیوگ کرتا پھرے اسی طرح صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر ایک ہندو بوجہ نسی بیاری وغیرہ کے اپنی عورت کی پورے پورے طور پرتسلی نہ کر سکے تو وید آ گیا یہ ہے کہا پیعورت سے نیوگ کرا و ہے مگر پھر بھی پہشرط ہے کہاس وقت تک نیوگ جاری رہے جب تک کہ نیوگ میں سے ہی اولا د ہو جاوے۔اب ہم ان

بھلے مانسوں کے حق میں کیالکھیں جوالیی شرتیوں پرایمان لا کر پھراسلام پراعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کی شادیاں اولا دکی غرض سے نہیں بلکہ شہوت رانی کی غرض سے ہیں افسوس خودتو پیرجائز رکھیں کہ اپنے جیتے جی عین نکاح کی حالت میں اپنی عورتوں کا جوش شہوت فروکرنے کے لئے ان کو دوسروں سے ہم بستر کراویں اورالیی نایاک دیو تی سے ذرہ بھی شرم نہ کریں۔اورعورتیں بھی الیی بھلی مانس ہوں کے مل کے دنوں میں بھی صبر نہ کرسکیں اور زندہ موجود خاوند کو چھوڑ کر دوسروں سے نیوگ کراتی پھریں تاایے شہوت کے جوش کو پورا کریں۔اور پھر اسلام کے نکاح پرمعترض ہوں۔ اے صاحبان آپ نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام میں محض شہوت رانی کی غرض سے نکاح کیا جاتا ہے ہمیں قرآن نے توبیہ میں دی ہے کہ پر ہیز گاررہنے کی غرض سے نکاح کرو۔اوراولا دصالح طلب کرنے کے لئے دعا کروجیسا کہوہ اپنی پاک کلام میں فرما تا ہے ةُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ لِ الجزونمبر۵ ِ يعني جائِحُ كة تههارا نكاح اس نيت سے ہو كة تاتم تقوی اور پر ہیز گاری کے قلعہ میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا ہی تمہارا مطلب ہو ﷺ۔اور تحصنین کے لفظ سے بیر بھی پایا جاتا ہے کہ جوشادی نہیں کرتا وہ نہ صرف روحانی آفات میں گرتا ہے بلکہ جسمانی آفات میں بھی مبتلا ہوجاتا ہے سوقر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے تین فائدے ہیں۔ایک عفت اور پر ہیز گاری۔ دوسری حفظ صحت۔ تيسري اولا د ـ

اور پھرایک اور جگہ فر ما تا ہے وَلْیَسْتَغْفِفِ الَّذِیْنَ کَلایَحِدُوْنَ نِکَاحًا حَتَّی یُخْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کُلا الْجِزونَمِبِر ۱۸ سورة النور لینی جولوگ نکاح کی طاقت نه رکھیں جو پر ہیزگار رہنے کا اصل ذریعہ ہے تو ان کو چاہئے کہ اور تدبیروں ہے طلب عفت کریں چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کہ حاشیہ۔واضح ہوکہ احصان کالفظ حصن سے شتق ہےاور حصن قلعہ کو کہتے ہیں اور نکاح کرنے کانام احصان اس واسطے رکھا گیا کہ اس کے ذریعہ سے انسان عفت کے قلعہ میں داخل ہوجا تا ہے اور بدکاری اور بدکاری اور بدنظری سے نج سکتا ہے اور نیز اولا دہوکر خاندان بھی ضائع ہونے سے نج جاتا ہے اور جسم بھی بے اعتدالی سے بچار ہتا ہے پس گویا نکاح ہریک پہلوسے قلعہ کا حکم رکھتا ہے۔ منله

فرماتے ہیں کہ جونکاح کرنے پر قادر نہ ہواس کے لئے پر ہیز گار رہنے کے لئے یہ تد ہیر ہے کہ وہ روز ے رکھا کرے اور حدیث ہے ہے یہ معشر الشباب من استطاع منکم الباء قَ فلیتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه ' فلیتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه ' له و جاء صحیح مسلم و بخاری یعنے اے جوانوں کے گروہ جوکوئی تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو چاہے۔ کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح آئکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور شرم کے اعضاء کو زنا و غیرہ سے بیجا تا ہے ور نہ روز ہ رکھو کہ وہ خصی کر دیتا ہے۔

اب ان آبات اور حدیث اور بہت می اور آبات سے ثابت ہے کہ زکاح سے شہوت رانی غرض نہیں بلکہ بدخیالات اور بدنظری اور بدکاری سے اپنے تنیئ بچانا اور نیز حفظ صحت بھی غرض ہےاور پھر نگاح سے ایک اورغرض بھی ہے جس کی طرف قر آن کریم میں یعنی سورۃ الفرقان میں اشاره باوروه برب وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيُّتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنِ قَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا لَى يَعَى مون وه بِي جويه دعا كرتے بيں كه اے ہمارے خداہمیں اپنی ہیو یوں کے بارے میں اور فرزندوں کے بارے میں دل کی ٹھنڈک عطا کراوراہیا کر کہ ہماری ہویاں اور ہمار بے فرزند نیک بخت ہوں اور ہم ان کے پیشر وہوں۔ پیارے ناظرین! جو کچھ ہم نے اشتہار میں نیوگ کے بارے میں کھھاتھا اس کی تائید میں ہم نے بھومکا اور دیا نند کے وید بہاش کونقل کر دیا ہے۔اب ہم ان بدز بانوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے ہم پر بہتان کا الزام لگایا کہ ہم نے ویداور پنڈت دیا نند کی ستیارتھ برکاش کا حوالہ دینے میں کوسی خیانت کی ہے یا کس غلط بیانی کے ہم مرتکب ہوئے اوراس مسلم کی کس شکل اوراصلیت کوہم نے بگاڑ دیا ہے خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو پیج کیے اور عمدًا حجوث نہ بو لے اورا پیشخض براس کی لعنت ہے جومخض قو می بردہ اور بخل کی وجہ سے یا باطل کی محبت سے سچے کوچھوڑ دیتااور جھوٹ کے سرسبز کرنے کے لئے زور لگا تاہے مذہب کی جڑ راستی اور راستی کی محبت ہے مگر پلیدروحیں شطرنج بازوں کی طرح صرف حیال کے فکر میں رہتی ہیں اور دھرم اور دھرم کے نیک نتیجوں کی کچھ پروانہیں رکھتیں۔

**€ ۲• }** 

سوایسےلوگ خدا تعالی کی نظر سے پوشیدہ ہیں آخر بری طرح مرتے ہیں کیا یہ سے نہیں کہ**ویدنے** خود بیچکم دیاہے کہ زندہ خاوندوالی عورت اولا د کے لا کچے سے دوسر تے مخص سے ہم بستر ہوا کر ہے کیا پیچی نہیں ہے کہ پنڈت دیا نند نے بھی اُنہیں معنوں کو تسلیم کیا ہے کیا پیدرست نہیں کہ منو نے بھی یہی تکھا ہےاور **یا گولک** نے بھی یہی ۔ پھر ذراسو چوتو سہی کہ کونسی زیاد تی ہے جوہم سے ظہور میں آئی اور کونسا دھوکا ہے جوہم نے لوگوں کو دیا ہے۔اباسپنے ان گندےالفاظ کوسو چو جو کاغذیر قلم رکھتے ہی منہ سے نکا لےاور کہا کہ بیقعصب اور اندرونی خبث کا نتیجہ ہےاب سچ کہو کہ کس کا اندرونی خبث ثابت ہوا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے اور نہ کسی کو برا کہتے ہیں صرف انصاف کی روسے تمہارے ہی الفاظ تمہیں واپس دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا اپنے اشتہار میں پیکھنا کہ وید کی رو سے نیوگ کی حقیقت بول ہے ود ہوااستری (یعنی ہوہ عورت) یا جس بیش کی استری مرگئ ہوائی عمروید پڑھنے اورست شاستروں کے پڑھنے پڑھانے میں بسر کرے۔ بیکیسا دھوکا دینا ہے اور کیساخیانت کا طریق ہےاول تو نہ آپ لوگوں نے اور نہ دیا نند نے اس دعویٰ کی تائید میں وید کا کوئی منتر لکھا پھرا گرفرض کے طور پر قبول بھی کرلیں کہ بیوید ہی کے کسی نامعلوم منتر کا ترجمہ ہے تو اس کو ہماری اس بحث سے تعلق ہی کیا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس کو اس موقع پر کیوں پیش کیا گیا ہے ہم نے کب اورکس وقت کہا تھا کہ ہیوہ کوشاستر پڑھنا پڑھانامنع ہے ہیوہ کے نیوگ کا تو ہم نے پہلے اشتہار میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا صرف ایسی عور توں کے نیوگ کا ذکر تھا جن کا خاوند زندہموجود ہواور پھرخاوندوالیعورتوں کے لئے ہم نے ویداورمنواور دیا نند کے بھاش سے نیوگ ٹابت کر دیا تھا پھر پیرکیسا خبط ہے کہ ذکر تو خاوندوالی عورت کا تھا مگراشتہارشا کع کرنے والوں نے اس بحث کی ردمیں تو کچھند کھااور بیچاری ہیوہ کو لے بیٹھے۔اب ہمیں وہ آپ ہی ہتلا دیں کہ کیا یہ یاک باطنی کاطریق ہے یا قدیم تعصب اورا ندرونی خبث ہے؟

اے عافلو! ذرا آئکھیں کھولواور دل کوسیدھا کرواور سوچو کہاں وقت بحث تو بہے کہ ہم وید کی تُشرقی اور پنڈت دیا نند کے بھاش سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ جوآر بیہ بیوی والا ہواور رنڈا

& r1}

نه ہواورکسی وجہ سے قابل اولا دندر ہا ہو گوکیسا ہی مردی کی طاقتیں رکھتا ہوتو وید مقدس کی بیآ گیا ہے کہاس کی جورو دوسرے سے اولا د حاصل کرے اور جب تک پتر کا نطفہ نہ ٹہرے تب تک بیہ کارروائی برابر چلی جائے۔ یہی مضمون تھا جوہم نے پہلے اشتہار میں لکھا تھا جس کوآپ لوگوں نے کہا کہ بہ خبث نفس اور متعصّبا نہ جوش ہے لکھا ہے۔ مگر افسوس توبیہ آتا ہے کہا یسے سفلہ پن کے گندےالفاظ منہ برلا کر پھر ہمارےاشتہار بررد کیا لکھا **کیار**دّاسی کو کہتے ہیں کہ خاوندوالی کو چھوڑ کر ہیوہ پر جایڑے۔ان بےتعلق قصوں کو درمیان میں لا نا شایداس غرض سے ہوگا کہ تا اصل بحث كى طرف لوگ توجه نه كريں اور اس طرح پريرده پوشى ہوجائے كيكن اس خائنا نه طريق كوكوئى منصف بسندنه کرے گا کاش اگرایسے بیہودہ اشتہار دینے کی جگہ حیپ ہی رہتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ بیلوگ بھلے مانس اوراشراف ہیں۔ سچی بات کود کیھر حیب ہی کر گئے مگراب توانہوں نے مدت کے بعد پھراپنا گندہم پر ظاہر کیااب ہم دیکھتے ہیں کہاس گندی تعلیم کووہ کیونکراور کس تدبیر سے چھیاتے ہیں یاا پنی ملی زندگی میں اپنی ہے اولا دعورتوں کا نیوگ کرا کر ہمیں دکھاتے ہیں ۔ بُرا نہ مانیں بیہ کوئی بے جابات ہم نے نہیں کہی جو باتیں وید کی روسے درست اور وید کی آگیا کے نیچے آ گئی ہیں ان کا آریوں کے لئے کرنا دھرم اور نہ کرنا مہایا پ ہے کیونکہ ویدمنسوخ تونہیں ہوا تا پہ کہا جائے کہ پہلے یہ بات جائز بھی اور اب ناجائز ہوگئی ہے اور جب ایسے مہان پرش جیسے ، دیا ننداور یا گولک اورمنو جی نیوگ پرزور دیویں اور وید کی شُر تیاں سنا دیں اور را جہ یا مڈکی رانیاں نیوگ کر کے دکھلا ویں تو پھرکوئی آ ریہ مہاں یا پی ہی ہوگا جواب بھی یقین نہ کرے۔

پنڈت دیا نندصا حب ستیارتھ پرکاش میں صاف لکھتے ہیں کہ نیوگ کے رو کئے میں پاپ ہے۔اب ظاہر ہے کہ جس کاروکنا پاپ ہے اس کا بجالا ناکس قدر واجبات سے ہے سواے آریو دوڑ و تواب حاصل کروتا ایسا ہو کہ ہریک کی بیوی کے نیوگ سے دین دین پتر ہوں جائے شرم!!! اور میں سوچ میں ہوں کہ آپ لوگ کیوں بیچارے منو کے گرد ہو گئے کہ اس نے نیوگ کا مسلم آپ گھڑ لیا ہے ذرا سوچو کہ اگر منوکی کتاب مذہبی نہیں تھی تو دیا نند نے کیوں اس کا حوالہ مسلم آپ گھڑ لیا ہے ذرا سوچو کہ اگر منوکی کتاب مذہبی نہیں تھی تو دیا نند نے کیوں اس کا حوالہ

{rr}

دیا یہ کس کومعلوم نہیں کہ منو ہندو دھرم میں ایک مسلم رشی ہے اور منوسمرتی کے ادھیا (۱) میں لکھا ہے کہاس وقت کے رشیوں نے اقرار کیا کہ دید کا جاننے والامنو ہی ہے۔غرض منواییامسلم ہے کہ عدالت انگریزی بھی ہندوؤں کے مذہبی مقد مات کومنو کے دھرم شاستر کی رو سے فیصلہ کرتی ہے پس بیچنے نہیں ہے کہ منوملحدا نہ زندگی بسر کرتا تھااور وید کی پیروی ہےاس نے استعفا دے رکھا تھاسب ہندومنوکوایک بزرگ منش جانتے ہیں اورا گرفرض بھی کرلیں کہ منواینی تمام باتوں میں ویدوں کا تابع نہیں تو پھراس بات کا کیا جواب ہے کہ نیوگ کا مسلہ کچھ منو کا ہی خاص عقیدہ نہیں بیتو آ رپید دھرم میں ایک متفق علیہ عقیدہ کچے اور پی بھی یا درہے کہ پیڈت دیا نند نے بھی نیوگ کے ثبوت میں علاوہ وید کے منو کا حوالہ دیا ہے اب کیا دیا نند کی بھی عقل ماری گئی تھی کہ جوایک ایسے آ دمی کا حوالہ دیتا ہے جواپنے بیان میں وید کا ماہر نہیں۔ پھر جبکہ بڑے بڑے دھرم مورت لوگ منو کوالیا شجھتے رہے کہ وہ اپنے ہریک قول میں وید کا پیرو ہے اور دیا نندستیارتھ پرکاش میں اس کی بہت تعریف کرتا ہےتو پھراس کی گواہی کومنظور نہ کرناا گر ہٹ دھ**ری نہیں تو اور کیا ہے۔**اورا گرآ پاوگ منو سے ناراض ہیں تو منوکو جانے دیں مگریہ تو فر مائے کہ کچھ وید برتو ناراضگی نہیں مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل ناراضگی آپ کی وید برہی ہے۔منو پرتو بظاہر دانت پیسے جاتے ہیں۔ وہ بیجارہ الیی شرتیوں کو وید میں یا کر کیونکراور کہاں چھیا سکتا تھا کیا دیا نندان شرتیوں کو چھیا سکا۔ کیا آپ لوگوں کے بڑے مہاراج یا گولک جی بھاشکار ویدان شرتیوں کو چھپا سکےتو پھرایک دفعہ آپ لوگ ہاتھ دھوکرغریب منو کے پیچھے کیوں پڑ گئے بیتو ظلم ہےاورا گر کہو کہ منو کے بعض دوسرے مقامات میں عام بدفعلی

کی نوٹ نیوگ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ قدیم سے آریوں کا اس پر عملدر آمد ہے راجہ پانڈ کی رانیوں کا نیوگ تو ایسی بیان ہو چکا ہے اور ڈاکٹر برنیئر اپنی کتاب وقائع سیروسیاحت میں لکھتا ہے کہ جگناتھ کے مقام پر صد ہاجوان عور تیں نیوگ کرانے والی دیکھی گئیں جو یہ پاک کا مصرف بیرا گیوں اور جو گیوں سے ہی کراتی تھیں اور ان کے لئے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ ۹۲ میں ایک ہندو خاندانی پاکر خاندانی سے قبل کر کھی تھی۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ ۹۲ میں ایک ہندو خاندانی پاکر اپنی جوروان پیش کیں تاوہ ان سے ہم بستر ہوویں اور ایک معزز آدمی کی نسل سے آنہیں فخر حاصل ہو۔ مند

کا بھی جواز پایا جاتا ہے آئے اس لئے ہم منوکی پیروی نہیں کر سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ منوکوالی برفعلیوں کے لئے بھی کوئی وید کی شرقی ضرور ملی ہوگی اور جبکہ خاندان کی ترقی کے لئے منکوحہ عورتوں کو آپ لوگوں کا ویدوہ نالائق اجازت دیتا ہے کہ جس کا ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں تو پھراس سے بڑھ کر اور جیائی کیا ہوگی۔ جس سے منو نے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہے سب سے گندہ مسئلہ تو نیوگ کا ہے پھر جب وہ وید میں موجود ہے۔ تو کہنا چا ہئے کہ وید میں سب پھے ہوا داگر یہی بھی تھا کہ برگا نہ نطفہ بھی اپنا نطفہ تھم سکتا ہے تو پھر چا ہئے تھا کہ بیرج داتا کی امراض متعدیہ نطفہ کے ساتھ نہ آویں بلکہ جس نے متبہ نئی کیا ہے اس کی متعدی مرضیں متبہ نئی کولگ جا کیں۔ پھر جبکہ قانون قدرت جو حقیقی بیٹے کے متعلق ہے بدل نہ سکا تو نسب میں کیوکر تبدیلی واقع ہوگی۔

14

اوراس وقت بیربیان کرنا بھی ہم ضروری سجھتے ہیں کہ ہندوؤں میں نیوگ کا مسکدایک نہایت مشہور مسکدہ ہے بہاں تک کہ بعض نے اس کو صرف دینی واجبات سے ہی خیال نہیں کیا بلکہ بڑے تو اب کا ذریعہ خیال کیا ہے اور پُر انے وید کے مفسروں نے بھی اس مسکلہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے چنا نچہ آپ لوگ یا گولک جی کے نام سے واقف ہوں گے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے جن کا وید بھاش بڑے معتبر پایہ کاسمجھا جاتا ہے اور جو آریہ ورت کے بڑے نامی فاصل اور اول درجہ کے وید دانوں میں بڑے معتبر پایہ کاسم تی کہا ۔اشلوک میں لکھتے ہیں کہ جب عورت کو اپنی شوہر کے ساتھ مجامعت کرنے سے اولا دنہ پیدا ہواور نہ آئندہ امید ہوتو حیض سے فارغ ہوتے ہی شوہر کے ساتھ مجامعت کرنے سے اولا دنہ پیدا ہواور نہ آئندہ امید ہوتو حیض سے فارغ ہوتے ہی

منو پر بیالزام ٹھیک نہیں کہ اس نے نیوگ کا مسئلہ کھا ہے کیونکہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ نیوگ کی تعلیم خود وید میں موجود ہے اس میں نہ کوئی منو کا گناہ ہے نہ یا گولک کا نہ دیا نند کا نہ پوران والوں کا۔ ہاں بظاہر بیالزام منو پرلگ سکتا ہے کہ اس نے تمام ہندوعور توں کوزنا کی رغبت دی ہے کیونکہ اس نے کھا ہے کہ بعلی عور توں کی جبلی عادت ہے۔ اور زنا کی حالت میں عورت کی سرزاصر ن اس قدر ہے کہ اگر نطفہ قرار پکڑگیا ہوتو اس کا خصم اس کواپنے نطفہ سے پاک کرے اور اگر قرار نہیں پکڑا تو چیض کا خون آتے ہی وہ آپ ہی پاک ہوجائے گی لیکن سوامی دیال نے جو پچھ بازاری عور توں کی نسبت کھا ہے وہ بھی ہی وہ آپ ہی پاک ہوجائے گی لیکن سوامی دیال نے جو پچھ بازاری عور توں کی نسبت کھا ہے وہ بھی اس سے کم نہیں کیونکہ وہ کھتے ہیں کہ اگر بازاری عورت حرام کاری سے انکار کرے اور خرجی لے چکی ہوتو وہ اس خرچی کا دو چند دام والیس کرے اور اگر برفعلی کا وعدہ کر دیا ہوا ور ابھی پچھ نہ لیا ہوتو جس قدر لینے کا وعدہ تھا اسی قدر بطور تا والن دیو ہے یہی تھم مرد کی نسبت ہے۔ لیکن در حقیقت ہے وید مقدس کے قوانین ہیں اس میں نہ منو پر پچھ دوش آ سکتا ہے نہ سوامی دیال وغیرہ پر۔ دیکھوتر جمہ یا گولک سمرت ادھا کا شکرے ہوں اس میں نہ منو پر پچھ دوش آ سکتا ہے نہ سوامی دیال وغیرہ پر۔ دیکھوتر جمہ یا گولک سمرت ادھا کہ شاکوک ۲۹۱۔

गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अगृहीते समं दाप्य: पुमानप्येवमेव हि । याज्ञवल्य स्मृति:, अध्याय २४, श्लोक २९२

ا پنے باپ وغیرہ بزرگوں سے اجازت کیکرا پنے دیور پاکسی اورا پسے ہی رشتہ دار کے ساتھ ا سکے بدن میں تھی ملوا کر حاملہ ہونے تک مقاربت کرسکتی ہے اور وہ لڑ کا بیج واتا اور کھیت دونوں کے مرنے کی بیند دینے والا اور دونوں کی طرف سے ورثہ حاصل کرنے والا دھرم ۔ پورک ہوگا لینی عین حلال کا فرزند وید کےموافق ۔اب کہواے حضرات اب بھی تسلی ہوئی یا نہیں اور کیا اب بھی شک ہے کہ ہم نے غلط بیانی کی ۔ہم بڑے شائق ہیں کہ آپ لوگ کوئی دوسرا اشتہار بھی نکالیں تاہم دیکھیں کہ ایک سی حقیقت کے پوشیدہ کرنے کیلئے کہاں تک انسانی منصوبہ پیش کیا جاسکتا ہے یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جب پیمسکہ سی آ ربیصا حب کوسی مجلس میں سنایا جا تا ہےتو پہلے تواس کی کانشنس کی زبر دست تا ثیراس کو یک لخت منکر ہونے کی طرف جھکاتی ہےاور پھرو ڈمخض لا جار ہوکراس مسئلہ کو دیا نندیا منو کے سریرتھو پتاہےاور پھراس ہات کے کھلنے سے کہ درحقیقت بیروید ہی کا مسکلہ ہے ایک عجیب طور کا انفعال اس کے شامل حال ہوجا تا ہے مگر تعجب یہ کہاتنی ندامتیں اٹھا کر پھر بھی خدا تعالیٰ کا خوف دل کونہیں بکڑتا پ**نڈت گورودت** نے بھی جس کو دیا نند کے دوسر ہے نمبر پر سمجھا گیا تھاا پنے ایک انگریزی رسالہ میں اس مسئلہ کی صحت کا اقر ار کیا ہے مگر ہمیں تعجب ہے کہ گوردت تو باوجودا بنی انگریزی دانی اورسنسکرت کی استعداد کے بے تر دد قبول کر لے کہ پیمسکلہ حقیقت میں وید میں موجود ہے اور ایبا ہی ینڈت دیا نند کھلے کھلے بیان ہےاس کا مصدق ہواوروید کی آ گیا پیش کرے۔منواس کے عمل کے لئے تا کید کرے یا گولک اس دستور کووید کی مدایت کےموافق بیان فر ماویں مگر چند **بازاری قادیان** کے جو محض ناخواندہ ہیں شور مجاویں کہ بیہ مسئلہ سیحے نہیں کیاان تمام پنڈتوں میں ا تنی عقل کا بھی مادہ نہیں تھا جوان لوگوں میں موجود ہے دنیا میں تعصب اور طرف داری کی کوئی حد بھی ہوتی ہے مگر بیلوگ تو حد سے گذر گئے ہندوؤں میں بیمسکداییا ہے جس میں نادان شور مجاوے اور دانا شرمندہ ہو۔ چندسال ہوئے ہیں کہاسی مسئلہ میں ایک معزز آربہ اور ایک برہمو کی بحث ہوئی جب برہمونے کتابیں دکھلائیں وید کی شرتیاں پیش کر دیں اور دیا نند کا بھاش بھی دکھادیا تووہ آریہ چونکہ شریف تھادیکھتے ہی ندامت میں غرق ہوگیا۔اورعذرکیا کہ بھائی مجھے یلے خبر نہ تھی کہ میں گذاہ بھی وید میں موجود ہیں اور اسی دن سے آربیمت سے دستبر دار ہوا۔ اس معزز آرید کی کارروائی سے جوایک برہمورسالہ میں چھپی ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس قوم میں

شریف آ دمی بھی ہیں جوعزت اور غیرت اور حیار کھتے ہیں اس لئے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس رسالہ سے بہت نفع اٹھا ئیں گے بلکہ ایسے تمام لوگ جواس مسلہ کی تہ تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ہرگز ان نادانوں سے اتفاق نہیں کریں گے جوایک مشہور عقیدہ کو چھیانا چاہتے ہیں اکثر شریف آ رہیہ ہرگز نہیں چاہتے کہاس مسلد کا ذکر بھی کیا جائے کیونکہان کی انسانی حمیت اور غیرت کسی طرح اس قابل شرم عقید ہ کوقبول نہیں کرسکتی بھلا کون اس دیو ثی کو پیند کرے کہ زند ہ اور جیتا جا گتا ہوکر ا بنی نیک چلنعورت کوجوعین نکاح کے قید میں ہےا بینے ہاتھ سے دوسرے سے ہم بستر کراوے آور آپ باہر کسی چٹائی پر لیٹا رہے یہی تو بات ہے کہ قادیان کے غیرت مند آ رہ**وید کی اس مرایت کوئییں مانتے ہاں بیران کی نادانی ہے کہ جب ان کے وید کی اس تعلیم کو جو نیوگ ہے قابل** اعتراض گھیرایا جائے تو وہ طیش میں آ کرمسلمانوں کوطلاق کےمسکیہ سے الزام دینا جا ہتے ہیں حالانکہ ایک مسلمان ہرگز اس طعنہ ہے شرمندہ نہیں ہوگا کہاس نے ایک نابکارعورت کواس کی کسی بدعملی اور بدچکنی اورنا یارسائی کی وجہ سے طلاق دے دی ہے اوراس مطلقہ نا یا ک سیرے کوکوئی اور مخض نکاح میں لایا ہے بلکہ خوش ہوگا کہ اس نے ایک سڑے ہوئے اور متعفن عضو کوایئے صحیح وسالم وجود میں سے کاٹ کرالگ بھینک دیااوراس کی زہرناک ہمسائیگی سے نجات یائی۔ اگرکسی ہندو کی نظر میں ضرورتوں کے وقت میں بھی طلاق قابل اعتراض ہےتو یہ ایک دوسرا اعتراض ہندو مذہب پر ہوگا کہ ایک ہندوجس کی عورت زنا کاری کی حالت میں بھی ہوتو جا ہے کہ ہندواس گندےعضوکوا بنے وجود میں سے نہ کا ٹے اوراس بات پرراضی رہے کہ اس کے گھر میں زنا ہوتا رہےاورا یک عورت اس کی بیوی کہلا کر پھرا سکے سامنےاوروں سے بدکاری میں زندگی بسر کرے بیثک وید کی تعلیم یہی ہے مگراسلا می تعلیم اس کے برخلا ف ہےاور ایک مسلمان کی غیرت اور عفت ہر گز اس بات کوروانہیں رکھے گی کہ ایک پلید چلن عورت کواینا جوڑا قرار دےغرض غیرت مندوں کے نز دیک ضرورتوں کے وقت طلاق ہرگز قابل اعتراض نہیں بلکہاعتراض اس حالت میں ہوگا کہا یک عورت کو مدکار یا کر پھر نکاح کاتعلق اس سے قائم ر کھےاور دیوث بن کرگذارہ کرتار ہے۔ پس ایک مسلمان ایک مرتبہٰ ہیں بلکہ ہزار مرتبہ اقر ارکرسکتا ہے کہاس نے فلاںعورت کوکسی مکروہ حالت اور ناپا کی میں پا کرایک متعفن عضو کی طرح اپنے

**€**r0}

وجود میں سے کاٹ دیا اور بعد طلاق اور تیا گ کے فلال شخص کے زکاح میں وہ آگئی کین ایک آریہ کے لئے بیا قرار مرنے سے پچھ کم نہیں کہ آج ہم نے اولا د کے لئے اپنی فلال پا کدامن اور منکوحہ مورت کوفلال شخص سے ہم بستر کیا ہے پس نیوگ میں اور طلاق میں بیفرق ہے کہ نیوگ میں تو ایک بے غیرت انسان اپنی پا کدامن اور بے لوث اور منکوحہ عورت کو دوسرے سے ہم بستر کرا کر دیوث کہلاتا ہے اور طلاق کی ضرورت کے وقت ایک باغیرت مردایک نا پاک طبع عورت سے قطع تعلق کر کے دیوثی کے الزام سے اپنے تیک بری کر لیتا ہے۔

بالآخریہ بھی یا درہے کہ نیوگ کی رسم ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے تھی اور ابترک کی گئ ہے بلکہ برابر آریوں میں پوشیدہ طور پر ہورہی ہے آئے اور ضرور توں کے وقت ہریک ادنی اعلیٰ اس رسم کا پابند معلوم ہوتا ہے ابھی ہم نے ایک بڑے نامی رئیس کا حال سنا ہے جواس نے اپنی بیاری اور جوان بیوی ہے اولا دکی خواہش سے نیوگ کرایا ہے اسی طرح ہریک طرف سے بیخبریں پہنچ رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ اب وید کی اس تعلیم پر پورے پورے طور پر کاربند ہونا چاہتے ہیں مگر چونکہ انسانی کانشنس اس گندہ کام کو قبول نہیں کرتا اس لئے پوشیدہ طور پر بیہ کارروائیاں شروع ہوگئی ہیں بچیب باتیں سنی جاتی ہیں ہے

+ نوٹ ۔جس حالت میں نیوگ وید کا حکم ہے اور بقول آریہ پنڈتوں کے وید کے احکام قابل منسوخی نہیں تو پھررسم نیوگ ترک کیونکر ہوسکتی ہے کیا کسی زمانہ میں وید منسوخ ہوسکتا ہے۔ منہ

ہے یہ ایک دھوکہ کی بات ہے کہ نیوگ کرانے کے وقت ہمیشہ مرد پر ہی الزام دیا جاتا ہے کہ وہ نا قابل اولا د حاشیہ ہے اوراسی خیال سے عورت کو دوسر ہے ہم بستر کراتے ہیں۔ گوبھی بھی ممکن ہو کہ مرد با نجھ کی حاشیہ طرح ہویا اس کی منی میں کیڑے نہ ہوں یا اس کی منی تیلی ہویا چر بی سے منا فذبند ہوگئے ہوں۔ اور اس وجہ سے اولا د نہ ہو سکے مگر طبقی تحقیقات سے بیزیا دہ تر ثابت ہے کہ اولا د نہ ہونے کی حالت میں اکثر عورتوں کے ہی رحم وغیرہ میں قصور ہوتا ہے اس لئے ہم آریوں کو نیک صلاح دیتے ہیں کہ حصف پیٹ اپنی عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر نہ کرا دیا کریں پہلے ڈاکٹر کو بلا کرعورت کے رحم اور دوسری اندرونی بناوٹ کا حال بذریعی آلات دریا فت کرالیں ایسا نہ ہو کہ دراصل عورت کا ہی قصور ہو اور پھروہ ناحق ساری عمر بدکاری کراتی رہے اور آخر بوجہ تھیمہ ہونے کے ناکام رہے اورکوئی بچے نہ ہویہ صلاح نیک ہے ضروراس پرعمل کریں اگر ویدنے نہیں بیان کیا تواس کی ملطی ہے۔ مطاح نیک ہے ضروراس پرعمل کریں اگر وید نے نہیں بیان کیا تواس کی ملطی ہے۔ مردیا یو کہ کی داندرگوش در ششت سے نید برد ہوارات منہ مردیا یو کہ گیر داندرگوش در ششت سے نید برد ہوارات منہ

ایک معزز آریہ کے گھر میں اولا دنہیں ہوتی دوسری شادی کرنہیں سکتا کہ وید کی رو سے حرام ہے آ خرنیوگ کی ٹھہرتی ہے **یاردوست**مشورہ دیتے ہیں کہلالہصاحب نیوگ کرایئے اولا دبہت ہو جائے گی ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جواسی محلّہ میں رہتا ہے اس کام کے بہت لائق ہے لالہ بہاری لال نے اس سے نیوگ کرایا تھالڑ کا پیدا ہو گیا۔ بیلالہ ٹر کا پیدا ہونے کا نام س کر باغ باغ ہوگیا۔ بولامہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں میں تو مہر سکھے کا واقف بھی نہیں۔مہاراج شریرالنفس بولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گےرات کوآ جائے گا۔مہر سنگھ کوخبر دی گئی وہ محلّہ میں ایک مشهور قمار باز اول نمبر کا بدمعاش اور حرام کارتھا۔ سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اورانہیں کا موں کووہ چاہتا تھا پھراس سے زیادہ اس کو کیا جا ہے تھا۔ ایک نو جوان عورت اور پھرخوبصورت شام ہوتے ہی آ موجود ہوا۔ لالہ صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹھری میں نرم بستر بچھوار کھا تھا اور کچھ دودھ اور حلوا بھی دو برتنوں میں سر ہانے کی طاق میں رکھوا دیا تھا تا اگر بیرج دا تا کو ضعف ہوتو کھانی لیوے۔ پھر کیاتھا آتے ہی ہیرج دا تانے لالہ دیوث کے نام وناموس کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بدبخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی اوراس پلیدنے جوشہوت کا مارا تھا نہایت قابل شرم اس عورت سے حرکتیں کیں اور لالہ باہر کے دالان میں سوئے اور تمام رات اینے کانوں سے بے حیائی کی باتیں سنتے رہے بلکہ تختوں کی دراڑوں سے مشاہرہ بھی کرتے رہے۔صبح وہ خببیث احچھی طرح لالہ کی ناک کاٹ کر کوٹھری سے باہر نکلا لالہ تو منتظر ہی تھے دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور بڑے ادب سے اس پلید بدمعاش کو کہا۔ سر دار صاحب رات کیا کیفیت گذری اس نے مسکرا کرمبارک با د دی اورا شاروں میں جتا دیا کے حمل کھہر گیالا لہ دیوث س كربهت خوش ہوئے اور كہا كه مجھے تواسى دن سے آپ پر يقين ہو گياتھا جبكه ميں نے بہارى لال کے گھر کی کیفیت سی تھی اور پھر کہاوید حقیقت میں ودیا سے بھرا ہوا ہے کیاعمدہ تدبیرلکھی ہے جو خطانہ کئی۔مہر سنگھ نے کہا کہ ہاں لالہ صاحب سب سچے ہے کیا وید کی آ گیا بھی خطا بھی جاتی ہے میں تو انہی باتوں کے خیال سے وید کوست ودیاؤں کا پیتک مانتا ہوں۔ اور دراصل مهر سنگھا یک شہوت برست آ دمی تھا۔اس کوکسی وید شاستر اور شر تی شلوک کی بروانتھی اور نہاُن

🛠 نوٹ۔ یہ قصہ جوہم نے لکھا ہے فرضی نہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی پر دہ دری کریں اس لئے ہم نے نامول کو کسی قدر بدلا کر لکھ دیا ہے۔ منہ

**€1**∠}

پر کچھاعتقا درکھتا تھااس نے صرف لالہ دیوث کی حماقت کی باتیں سن کراس کے خوش کرنے کے لئے ہاں میں ہاں ملا دی مگر اینے دل میں بہت ہنسا کہ اس دیوث کی پتر لینے کے لئے کہاں تک نوبت پہنچے گئی پھراس کے بعدمہر سنگھ تو رخصت ہوااور لالہ گھر کی طرف خوش خوش آیا اوراسے یقین تھا کہاس کی استری رام دئی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد یوری ہوئی لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کوروتے پایا اور اس کو دیکھ کرتو ۔ وہ بہت ہی روئی یہاں تک کہ چینی نکل گئیں ۔اور پیجی آنی شروع ہوئی ۔لالہ نے حیران ساہو کراینی عورت کوکہا کہ'' ہے بھا گوان آج تو خوشی کا دن ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور یج تھہر گیا پھرتوروتی کیوں ہے؟ وہ بولی میں کیوں نہروؤں تو نے سارے کنبے میں میری مٹی پلید کی اوراینی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی اس ہے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مرجاتی ۔ لالہ دیوث بولا کہ بیسب کچھ ہوا مگراب بچہ ہونے کی بھی کس قد رخوشی ہوگی وہ خوشیاں بھی تو تُو ہی کرے گی مگررام دئی شاید کوئی نیک اصل کی تھی اس نے تُر ت جواب دیا کہ حرام کے بچہ پر کوئی حرام کا ہی ہوتو خوشی مناوے لالہ تیز ہوکر بولا کہ ہے ہے کیا کہہ دیا بہتو وید آ گیا ہے عورت کو بیہ بات سن کرآ گ لگ گئی بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ بید کیسا وید ہے جو بد کاری سکھلاتا اورزنا کاری کی تعلیم دیتا ہے یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگریہ بھی نہیں سنا کہ کسی مذہب نے وید کے سوایۃ علیم بھی دی ہو کہ اپنی یاک دامن عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کراؤ۔ آخر مذہب یا کیزگی سکھلانے کے لئے ہوتا ہے نہ بدکاری اور حرام کاری میں ترقی دینے کے لئے۔ جب رام دئی پیسب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا کہ جیپ رہواب جو ہوا سو ہوا۔اییا نہ ہو کہ شریک سنیں اور میرا ناک کا ٹیں ۔رام د کی نے کہا کہ اے بے حیا کیا ابھی تک تیراناک تیرے منہ پر باقی ہے ساری رات تیرے شریک نے جو تیرا ہمسا بیاور تیرا یکادشمن ہے تیری سہروں کی بیاہتا اورعز ت کے خاندان والی سے تیرے ہی بستر یر چڑھ کرتیرے ہی گھر میں خرابی کی اور ہریک نایا ک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ میں نے خوب بدلالیا۔سوکیااس بے غیرتی کے بعد بھی تو جیتا ہے۔ کاش تواس سے پہلے ہی مرا ہوتا۔ اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں بنانے اور ٹھٹھا کرنے سے کب بازر ہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے

& r^ &

کہ میں اس فنتح عظیم کو چھیانہیں سکتا کہ جوآج وساوامل کے مقابل پر مجھے حاصل ہوئی ۔ میں ضروررام دئی کا سارا نقشه محلّه کےلوگوں پر ظاہر کروں گاسویا در کھ کہوہ ہریک مجلس میں تیرا ناک کاٹے گا اور ہریک لڑائی میں بہ قصہ تجھے جتائے گا اور اس سے کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعوے کردے کہ رام دئی میری ہی عورت ہے کیونکہ وہ اشارہ سے پیکہ بھی گیا ہے کہ آئندہ بھی میں تجھے بھی نہیں جیوڑ وں گا۔ لا لہ دیوث نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یا را نہ کا اظہار کرے تو کرے تا ہماری اور بھی رسوائی ہو بہتر توبیہ ہے کہ ہم دیش ہی چھوڑ دیں۔ بیٹا ہونے کا خیال تھاوہ تو ایشر نے دے ہی دیا بیٹے کا نام س کرعورت زہر خندہ ہنسی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکریقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا اول تو پیٹے ہونے میں ہی شک ہے اور پھراگر ہو بھی تو اس بات بر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا کیا بیٹا ہونا کسی کے ا ختیار میں رکھا ہے کیاممکن نہیں کہ حمل ہی خطا جائے یالڑ کی پیدا ہولا لہ دیوث بولے کہا گر حمل خطا گیا تو میں کھڑک سنگھ کو جواسی محلّہ میں رہتا ہے نیوگ کے لئے بلا لا وُں گاعورت نہایت غصہ سے بولی کہا گر کھڑک سنگھ بھی کچھ نہ کرسکا تو پھر کیا کرے گالا لہ بولا کہ تو جانتی ہے كەنرائن سنگھ بھى ان دونوں سے كمنہيں اس كوبلالا ؤں گا۔ پھرا گرضرورت يڑي توجيمل سنگھ، لهناسنگهه، بورْسنگهه، جیون سنگهه، صو باسنگهه، خزان سنگهه، ارجن سنگهه، رام سنگهه، کشن سنگهه، دیال سنگهرسب اس محلّہ میں رہتے ہیں اور زور اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں میرے کہنے پرسب حاضر ہو سکتے ہیںعورت بولی کہ میں اس سے بہتر تخفے صلاح دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں ہی بٹھادے تب دٹ امیس کیا ہزاروں لا کھوں آ سکتے ہیں منہ کالا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا مگریا در کھ کہ بیٹا ہونا پھربھی اینے بس میں نہیں اور اگر ہوا بھی تو تجھے اس سے کیا جس کا وہ نطفہ ہے آخروہ اسی کا ہوگا اوراسی کی خوبولائے گا کیونکہ درحقیقت وہ اسی کا بیٹا ہے اس کے بعدرام دئی نے کچھسوچ کر پھررونا شروع کیا اور دور دور تک آ واز گئی اور آ واز سن کرایک بیڈ ت نہال چند نام دوڑا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالٹ کھ توہے ہیکسی رونے کی آواز آئی۔لالہ ناک کٹا جا ہتا تو نہیں تھا کہ نہال چند کے آ گے قصہ بیان کرے مگراس خوف سے کہ رام د کی اس وقت غصہ میں ، ہے اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کردے گی کچھ کھسیانا ہوکر زبان دباکر

€r9}

کہنے لگا کہ مہاراج آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوگ کیلئے آ گیا ہے۔سومیں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوگ کرایا تھا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے نیوگ کے لئے مہر سنگھ کو بلالیا پیچھےمعلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کرم سنگھ کا بیٹا اور نہایت شریر آ دمی ہے وہ مجھے اور میری استری کوضر ورخراب کرے گا اور وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں بیساری کیفیت خوب شائع کروں گا نہال چند بولا کہ درحقیقت بڑی غلطی ہوئی اور پھر بولا کہ وساوامل تیری سمجھ پر نہایت ہی افسوس ہے کیا تجھےمعلوم نہ تھا کہ نیوگ کے لئے پہلاحق برہمنوں کا ہےاور غالبّا ہیہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا کہ اس محلّہ کی تمام کھتر انی عورتیں مجھ سے ہی نیوگ کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیوا میں لگا ہوا ہوں پھرا گر مختبے نیوگ کی ضرورت تھی تو مجھے بلالیا ہوتا سب کام سدّ ھے ہوجاتا اور کوئی بات نہ نکلتی اس محلّہ میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندوعورتوں نے نیوگ کرایا ہے مگر کیا بھی تم نے اس کا ذکر بھی سناپیہ پردہ کی باتیں ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر ذ کرنہیں کیا جا تالیکن مہرسنگھ تو ایبانہیں کرے گا ذرہ دو چارگھنٹوں تک دیکھنا کہ سارے شہر میں رام دئی کے نیوگ کا شور وغو غا ہوگا۔لالہ دیوث بولا کہ درحقیقت مجھ سے سخت غلطی ہوئی اب کیا کروں۔اس وفت شریر پنڈ ت نے جو بباعث نہ ہونے رسم پر دہ کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اورخوش شکل ہے نہایت بے حیائی کا جواب دیا۔ کہا گراسی ونت رام د ئی مجھ سے نیوگ کرے تو میں ذ مہوار ہوتا ہوں کہ مہر سنگھ کے فتنہ کو میں سنجال لوں گا اور پہلاحمل ایک شکی بات ہےاب بہرحال یقینی ہو جائے گا تب وساوامل دیوث تو اس بات پر بھی راضی ہو گیا مگر رام دئی نے سکرسخت گالیاں اس کو نکالیں تب وساوامل نے پنڈ ت کو کہا کہ مہاراج اس کا یہی حال ہے ہرگز نیوگ کرنانہیں جا ہتی پہلے بھی مشکل سے کرایا تھا جس کو آیاد کر کے اب تک رو رہی ہے کہ میرامنہ کالا کیااسی سے تواس نے چینیں ماری تھیں جن کوآ ب س کر دوڑے آئے تب وه شهوت پرست پنڈ ت وساوامل کی بیر بات س کررام دئی کی طرف متوجه ہوااور کہانہیں بھا گوان نیوگ کو برانہیں ماننا جا ہے یہ وید آ گیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کوطلاق دیتے ہیں اور دہ عور تیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں سوجیسے طلاق جیسے نیوگ بات ایک ہی ہے

**€**™•

اگر کوئی مسلمان تمہیں نیوگ کا طعنہ دی تو تم طلاق کا طعنہ دے دیا کرومگر نیوگ سے انکار مت کرو۔ کہاس میں کچھ بھی دوش نہیں بیٹک مزہ سے نیوگ کرواگر ہم سے ناراض ہوتو خیر کسی اور سے۔ایک سے نہیں دوسرے سے دوسرے سے نہیں تیسرے سے آخر ضرورمطلب حاصل ہوگا۔ تہاری پڑوس ہردئی نے پندرہ برس تک مجھ سے ہی نیوگ کرایا تھاایشر کی کریا سے دش ہتر ہوئے جواب تک زندہ موجود ہیں اورایک مدرسہ میں پڑھتا ہے چنانچہاب تک رلیارام ہر دئی کا شوہر ہماراا حسان مند ہےاور بہت کچھ سیوا کرتا ہےاور ہمارا گن گا تا ہے کہتم نے ہی مجھے پتر دیئے تم بھی اگر چاہوتو ہم حاضر ہیں اور تمہاری ابھی وستھا کیا ہے تیرہ چودہ سال کی عمر ہوگی بر ابر نیوگ کراتی رہو۔ ہاں پیمشور ہ ضرور دیتا ہوں کہ برہمن کا پیج چاہئے موتی جیسے پتر ہوں گےاور کیا حابهتی ہو۔

رام دئی یہ باتیں سن کر آ گ بگولا ہوگئی اور بولی کہانے یا جی پیڈے تیری استری نرائن دئی کوبھی تو اب تک کوئی لڑ کا پیدانہیں ہوا تو اس کا نیوگ کیوں نہیں کرا تا تا اچھے اچھے سندر بچے پیدا ہوں بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ تیری لڑکی بشن دئی بھی اب تک بچوں کوترستی ہے اس کا بھی نیوگ کرا۔ تب پنڈ ت رام دئی کی بیہ با تیں سکرا ندر ہی اندرجل گیا اور مارے غصہ کے منہ لال ہوگیا کہاس نے میری استری اور بیٹی کا کیوں نا ملیا اور بہت جل سڑ کر بولا کہ ہم نیوگ کراہانہیں کرتے ۔ ہم تو ہمیشہ ہیرج داتا ہی مقرر کئے جاتے ہیں ۔ رام دئی نے کہا کہا ب مجھےمعلوم ہوا کہ تہمیں لوگ قوم کی مٹی پلید کرر ہے ہوا گرتم ہیج مچے وید کوسیا جانتے تو پہلے وید کے ایسے حکموں برتم آپ ہی عمل کر کے دکھلاتے برعمل کرنا تو کہاں تم تو الیم نصیحت کوس بھی نہیں سکتے اس سے صاف ظاہر ہے کہتم لوگ صرف منہ سے ہی ویدوید کرتے ہواور حقیقت میں وید کی تعلیموں سے سخت بیزار ہواور ہر بات میں اپنا پہلواو پر ہی رکھا ہے نیوگ کا مسئلہ بھی شایداس لئے بنایا گیا کہ تا برہمنوں کی زنا کاری اس بردہ میں چھپی رہے ور نہ اپنی بے اولا دعورتوں اور بہو بیٹیوں کا نیوگ کیوں نہیں کراتے ۔ کیا وہ اس شہر میں کم 🏿 ﴿٣١﴾ ہیں۔ بنڈت بولا بھا گوان تجھے خبرنہیں تمام رشی رکھی نیوگ کراتے آئے ہیں لیکن ایک برہمنی کھتری سے نیوگنہیں کراسکتی اور برہمن ایک لا کھ کھتر انی سے بھی کرسکتا ہے یہی بھید ہے

کہ ہمارے نیوگ کی تمہیں خبرنہیں ہوتی ۔ رام دئی نے کہا کہ نیوگ تو بجائے خود ایک حرام کاری تھی مگراس حرام کاری کوتم نے اور بھی ظلم سے بھر دیا کہ گھتریوں کی عورتیں تم سے زنا کراویں مگرتمہاری عورتیں کھتریوں کے نز دیک نہ جاویں سچے تو یہ ہے کہتم نے نیوگ کا بہانہ کر کے بیجارے گھتر یوں سے کوئی برانا بدلا لیا اور گھتر یوں کو بیموقعہ نہ دیا۔ پنڈت نے کہا کہ بھا گوان میہ ہماری طرف سے نہیں یہی وید آ گیا ہے۔ رام دئی کوس کر پھر آ گ لگ گئی اور کہا کہ بیرکیساویداورکیسی اس کی تعلیم ہے کہا یک تو حرام کاری اور پھرطر فداری اور رام دئی نے بیہ بھی کہا کہا گرایشر عام لوگوں اورایئے بھگتوں میں اپنے پاک قانون میں دیا اور کرپا کے لحاظ ہے کچھامتیاز رکھے تو وہ اور بات ہے کیونکہ خاص بندوں کا معاملہ خصوصیت کو جا ہتا ہے کیکن كھترى اور برہمن ميں پەفرق ركھناسمجھ نہيں آتااور پھرفرق بھى حرام كارى ميں برہمن كودوحصه حرام کاری کی اجازت ہے یعنی اپنی قوم اور دوسری تمام ہندوقوموں کے لئے بھی اور یہوسیع مہر بانی کسی دوسری قوم پر نہ ہوئی ۔ پیٹرت بولا کہرام دئی افسوس کہ تو وید کے بھید کونہیں مجھی کہ اس نے ابیا کیوں کیا۔ بات تو یہ ہے کہ برہمن وید شاستر کے بڑھنے بڑھانے میں عمر بسر کرتے ہیں اورانہیں میں ہے اکثر سا دھواور جو گی اور بیرا گی بھی ہوتے ہیں اوران شغلوں کی وجہ سے اکثر وہ غریب اور کنگال ہی رہتے ہیں اول تو ان میں بیاہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اوراگر ہوبھی تو کہاں سے کھلاویں نہ ہویار نہ کھیتی نہ نوکری نہ کوئی اور ذریعہ مال جمع کرنے کا رکھتے ہیں اس لئے ایشر نے ان کا جوششہوت فر وکرنے کے لئے نیوگ بنا دیا اور یمی جمید ہے کہ برہمن آ ریہ کے ہریک قوم کی استری سے نیوگ کرسکتا ہے گر دوسری قوموں کو پیاختیار حاصل نہیں ان کے لئے یہ فخر کافی ہے کہ برہمن کا نیج ان کی اولا دمیں بکثر ت ہو۔رام دئی نے کہا پنڈت جی اب آپ زیادہ تکلیف نہ اٹھاؤ مجھے وید کی ساری حقیقت معلوم ہوگئی پہلے تو میرے دل میں یہی کھکا تھا کہ ویدتو حید کی راہ صاف طور پرنہیں بتلا تا جہاں دیکھووا یواور جل اور ا گنی اور چانداورسورج اورستاروں کی پرستش اورمہماں نظر آتی ہے کہیں بھی یہ ہدایت نہ دی کہ ایشر کے سوائسی اور چیز کی پرستش مت کرو۔ ساراویدورق ورق کرکے دیکھولو۔ کہیں ایسی شرقی نہ یاؤ کے جس کے معنے لا اللہ الا الله ہول یعنی بیمعنے کدایک خداہی ہے جس کو بوجنا جا ہے

&rr}

اور کوئی چیز یو تجنے کے لائق نہیں نہ زمین کی چیز وں میں سے نہ آسان کی چیز وں میں سے نہ چا ندنه سورج نه والیونه جل اگر کوئی ایسی شرتی ہے تو بھلا پیڈت جی پیش تو کروسوایک تو وید کی اسی خرا بی پررونا آتا تھااب دوسری خو بی وید کی بیجھی معلوم ہوئی کہویدیا کدامن عورتوں کی عزت کو بھی خراب کرنا حیا ہتا ہےا گرخواہ نخواہ بناوٹی اولا دے لئے تعلیم تھی توبیہ کہنا کافی تھا کہ گود میں بچیہ لےلوحالانکہ ویدنے آپ ہی بتلایا تھا کہ گود لینے سے بھی متبٹی ہوسکتا ہے پھراس سے کنارہ کرنااور نیوگ کووا جب ٹھہرانا بجزحرام کاری شائع کرانے کےاورکس بناء پرمبنی ہوسکتا ہے۔ پیہ باتیں کہہ کر رام دئی نے رو دیا کہ درحقیقت وید ہی نے **آ ربہورت کا ستیاناش** کر دیا اگر وید آتش برستی کی تعلیم نہ کرتا تو وہ لاکھوں آ دمی اس دلیں میں ہرگز نہ یائے جاتے جواس ز مانہ میں بھی اگنی بوجامیں مشغول ہیں ۔جن چیز وں کی وید نے تعظیم بیان کی انہیں چیز وں کی ہماری قوم میں قدیم سے برستش جاری ہے پھررام دئی نے پنڈت کو نخاطب کر کے بی بھی کہا کہ یہ جوتو نے کہا کہ آریوں میں نیوگ ایبا ہے جبیبا کہ مسلمانوں میں طلاق اس سے معلوم ہوا کہتم اس گندکو سی طرح چھوڑ نانہیں چاہتے اور زور لگارہے ہو کہ کسی طرح یہ چھیا ہی رہے بھلا پنڈ ت جی طلاق کو نیوگ سے کیا مناسبت اور نیوگ کوطلاق سے کیا نسبت مسلمان ہمارے پڑوہی ہیں اور اس بات کوہم خوب جانتے ہیں کہ سلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مر د کی طرف سے مہر اور تعہد نان ونفقہ اور اسلام اور حسن معاشرت شرط ہے اور عورت کی طرف سے عفت اور یا کدامنی اور نیک چکنی اور فرمانبر داری شرا نُط ضروریه میں سے ہے اور جبیبا کہ دوسرے تمام معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابل فٹنج ہو جاتے ہیں ایسا ہی پیرمعاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹنے کے بعد قابل فنخ ہو جاتا ہے صرف بیفرق ہے کہ اگر مرد کی طرف سے شرا لطاٹوٹ جائیں توعورت خود بخو د نکاح کے توڑنے کی مجاز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود بخو د نکاح کرنے کی مجازنہیں بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ سے نکاح کوتو ڑاسکتی ہے جبیبا کہ ولی کے ذریعہ سے نکاح کوکراسکتی ہےاور بیکی اختیاراس کی فطرتی شتاب کاری اورنقصان عقل کی وجہ سے ہے لیکن مرد جبیہا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ نکاح کا باندھ سکتا ہے ایسا ہی عورت کی طرف سے

شرا کطاٹوٹنے کے وقت طلاق دینے میں بھی خودمختا رہے سویہ قانون فطرتی قانون سے ایسی مناسبت اورمطابقت رکھتا ہے گویا کہاس کی عکسی تصویر ہے کیونکہ فطرتی قانون نے اس بات کو شلیم کرلیا ہے کہ ہریک معاہدہ شرا نُط قرار دادہ کےفوت ہونے سے قابل فنخ ہوجا تا ہےاورا گر فریق ٹانی فٹنے سے مانع ہوتو وہ اس فریق برظلم کرر ہاہے جوفقدان شرا لَط کی وجہ سے فٹن*ے عہد کاحق* رکھتا ہے جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دوانسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے۔اور جو مخص شرائط شکنی کا مرتکب ہووہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہوجاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسر لفظوں میں طلاق ہے لہذا طلاق ایک ایسی پوری پوری جدائی ہے جس سے مطلقه کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ برکوئی بدا ترنہیں پہنچتا یا دوسر لے نقطوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہو کر نکاح کے معاہدہ کوکسی اپنی بدچانی سے توڑ دے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور سڑ گیا یا اس دانت کی طرح ہے جس کو کیڑے نے کھالیا اوروه اینے شدید درد سے ہروقت تمام بدن کوستا تا اور د کھودیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہےاور نہ وہمتعفن عضوحقیقت میں عضو ہےاورسلامتی اسی میں ہے کہاس کواکھیڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے بیسب کارروائی قانون قدرت کےموافق ہے۔ عورت کا مرد سے ایساتعلق نہیں جیسے اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کالیکن تا ہم اگرکسی کا ہاتھ یا پیرکسی الی آفت میں مبتلا ہوجائے کہ اطباءاور ڈاکٹروں کی رائے اسی پراتفاق کرے کہ زندگی اس کی کاٹ دینے میں ہےتو بھلاتم میں سے کون ہے کہا یک جان کے بچانے کے لئے کاٹ دینے پر راضی نہ ہوپس ایسا ہی اگر تیری منکوحہ اپنی بدچلنی اور کسی مہان پاپ سے تیرے پروبال لا وے تو وہ ایباعضو ہے کہ بگڑ گیا اور سڑ گیا اور اب وہ تیراعضونہیں ہے اس کوجلد کا ٹ دےاور گھر سے باہر پھینک دے ایسا نہ ہو کہ اس کی زہر تیرے سارے بدن میں پہنچ جائے۔اور مجھے ہلاک کرے پھراگر اس کاٹے ہوئے اور زہریلےجسم کوکوئی پرندیا درند کھالے تو تختجے اس سے

☆

کیا کام کیونکہ وہ جسم تواسی وقت سے تیراجسم نہیں رہا جبکہ تو نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا تھا اب جبکہ طلاق کی الیمی صورت ہے کہ اس میں خاوند خاوند نہیں رہتا اور نہ عورت اس کی عورت رہتی ہے اور عورت ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک خراب شدہ عضو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تو ذرہ سوچنا جا سے کہ جب عورت سے بیزار جا سے کہ جب عورت سے بیزار

4mm>

بعض ہندونہایت نادانی کی وجہ سے بول اٹھتے ہیں کہ سلمانوں کی حدیثوں میں کھا ہے کہ آ دم نے بوجہ ضرورت اپنی بیٹیاں اپنے ہیٹوں کو ہیاہ دی تھیں سو پیکا م کیا نیوگ سے کچھ کم ہے سوایسے ہندوؤں کو یا در ہے کہ میہ بیان نہ قران مجید میں پایا جاتا ہے نہ جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور اگر ہے تو دکھلا ؤ۔ ہاں بعض مسلمانوں کا بیقول ضرور لکھا ہے کہ حضرت آ دم کے وقت چونکہ اور انسان دنیامیں نہ تھاس لئے خدانے پہکیا کہ حسو ۱ ان کی بیوی ہمیشہ ٹرکی اور لڑکا توام جنتیں اور حضرت آ دم پہلے پیپے کیلڑ کی کودوسر سے پیپٹے کےلڑ کے کےساتھ شادی کر دیتے لیکن اس قول کا قائل نہ تو قر آن ہے کوئی سندلا یااور نہ رسو**ل الله صلی الله علیہ وسلم** کی کوئی حدیث اس نے پیش کی اس لئے ہیہ قول مردود ہےاورجس طرح منو باباوانا نک کےالسےمسائل جووید کے مخالف ہیں آ رہنہیں مانتے اسی طرح ہم بھی الیں باتوں کونہیں مانتے اور حیا اور انصاف کے برخلاف ہے کہ ہمارے سامنے الیی باتیں پیش کی جائیں کہ جونہ قرآن میں نہ حدیث میں موجود ہیں اور نہان پرمسلمانوں کاعمل ہےاورجس نامعلوم تخص کا بہ قول ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس بات کے تصور سے کہ حضرت آ دم کے وقت میں تو د نیا میں کوئی اورانسان نہیں تھا پھران کی اولا دکے کہاں رشتے ہوئے یہ ہات ضرور تأ ا بینے دل سے بنالی کہ شایدیجی انتظام ہوگا کہ ذرہ پیٹ کے لحاظ سے تبدیلی کر کے نکاح کرا دیا جا تا ہوگا۔ مگراسے میر جھی معلوم نہ تھا کہ حضرت آ دم کی اولاد حالیس لڑکے تھے اور ان سے بوتے یڑوتے وغیرہ ہوکرحضرت آ دم کے جیتے جی جالیس ہزارآ دمی دنیامیں ہوگیا تھاا گراضطراری طور پر کوئی ایبا کام جائز بھی رکھا جاتا تو دور کے رشتوں سے ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے حضرت حسو ا حضرت آدم کی پہلی سے نکالی گئیں ایساہی ہریک اڑ کے کی جورواس کی پہلی سے نکالی گئی ہو یامکن ہے کہ حضرت آ دم کی طرح جورواں بھی الگ پیدا ہوگئی ہوں کیونکہ جس نے آ دم کومٹی ہے پیدا کیاوہ

ہوکربکلی قطع تعلق اس سے کیا جائے گر نیوگ میں تو خاوند بدستور خاوند ہی رہتا ہے اور نکاح ہی بدستور نکاح ہی کہلاتا ہے اور جو تحص اس غیر عورت سے ہم بستر ہوتا ہے اس کا نکاح اس عورت سے نہیں ہوتا اور اگر یہ کہو کہ مسلمان بے وجہ بھی عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو ہمہیں معلوم ہے کہ ایشر نے مسلمانوں کو لغو کام کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے والوں کو وَالَّذِیْنَ هُمُوْعَنِ اللَّغُو مُعُونِ فَہُونَ اور قرآن میں بے وجہ طلاق دینے والوں کو بہت ہی ڈرایا ہے۔ ماسوااس کے تم اس بات کو بھی تو ذراسو چو کہ مسلمان اپنی حیثیت کے موافق بہت ہی ڈرایا ہے۔ ماسوااس کے تم اس بات کو بھی تو ذراسو چو کہ مسلمان اپنی حیثیت کے موافق بہت میں اور ایک وقت ہم کی ان اور میں کے ذمہ ہوتی ہے اور بعضوں کے مہر کی ان کا ختیار ہوتا ہے کہ وصول کرے اور نیم موت ہوتی ہوات ہو کہ اس کا ختیار ہوتا ہے کہ وصول کرے اور نیم قرآن میں سے تم کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو جس قدر مال عورت کو طلاق سے پہلے دیا گیا ہو ہو بھوں کے تعہد کی مشکلات اس کے علاوہ ہیں اس واسطے کوئی مسلمان جب تک اس کی جان پر ہی عورت کی وجہ سے دیا گیا جو اس قدر تابی کی جان پر ہی عورت کی وجہ سے کوئی وبال نہ پڑے تب تک طلاق کا نام نہیں لیتا بھلاکون ایسا پاگل ہے کہ بے وجہ اس قدر تابی کا کوئی وبال نہ پڑے تب تک طلاق کا نام نہیں لیتا بھلاکون ایسا پاگل ہے کہ بے وجہ اس قدر تابی کی کورت دوسرے کوئی وباس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے نوگ کو اس سے کیا نسبت جس میں عین نکاح کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے کو کی خورت کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے کو کو کیا کی خورت کی حالت میں ایک شخص کی عورت دوسرے کی حالت میں ایک کو کی خورت کی حالت میں کی خورت کی حالت میں کو کی کو کی خورت کی حالت میں کی کو کی خورت کی خورت کی کو کو کی خورت کی خورت کی کو کی خورت کی کو ک

کا پچھ بھی ذکرنہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پچھ ذکر ہے اس لئے ایسے سوالوں کے وقت ہمارا پہتی جواب ہے کہ اس وقت جو پچھ خدا تعالیٰ کی تقدس اور حکمت کے مناسب ہوگا وہی کام خدا تعالیٰ نے کیا ہوگا ہے حیائی کے کاموں سے تو وہ آپ منع فرما تا ہے اور چونکہ تعطل صفات خدا تعالیٰ پر جائز نہیں اور ہمارے آ دم سے پہلے بھی گی امتیں دنیا میں ہو پھی ہیں اس لئے یہ بھی پچھ تعجب کی بات نہیں کہ آریدلوگ جو کروڑ ہا برسوں کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر وبال آنے کے بعد پچھ لڑکیاں ان کی باتی رہ گئی ہوں انہیں لڑکیوں سے حضرت آ دم کے لڑکوں نے نکاح کرلیا ہو۔ پس اس صورت میں تو مسلمان آریوں کے داماد ثابت ہوئے اور یہ بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے صورت میں تو مسلمان آریوں کے داماد ثابت ہوئے اور یہ بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے

کیونکہ کھھا ہے کہ حضرت آ دم مع اپنے لڑکوں کے ہندوستان میں تشریف لائے اور غالبًا بی تشریف لا نا

آ دم کے لڑکوں کی جورواں بھی اسی طرح پیدا کرسکتا تھا۔غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی یاک کتاب میں اس

&ra>

شادي کي تقريب پر ہوگا۔واللہ اعلم۔منه

شخص سے ہم بستر ہو سکتی ہے پھر طلاق مسلمانوں سے کچھ خاص بھی نہیں بلکہ ہر یک قوم میں بشرطیکہ دیوث نہ ہوں نکاح کا معاہدہ صرف عورت کی نیک چکنی تک ہی محدود ہوتا ہے اور اگر عورت بدچلن ہو جائے تو ہریک قوم کے غیرتمند کوخواہ ہندو ہوخواہ عیسائی ہو بدچلن عورت سے علیحدہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً ایک آ ربہ کی عورت نے ایک چو ہڑے سے نا جائز تعلق پیدا کرلیا ہے چنانچہ بار ہااس نایا ک کام میں پکڑی بھی گئی۔اب آپ ہی فتو کی دو کہاس آریکو کیا کرنا جاہئے کیا نکاح کا معاہدہ ٹوٹ گیا یا اب تک باقی ہے۔ کیا بیاحھا ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح اس عورت کوطلاق دیدے یا یہ کہ ایک دیوث بن کراس آشنا پر راضی رہے یا مثلاً ایک عورت علاوہ بدکار ہونے کے خاوند کے قل کرنے کے فکر میں ہے تو کیا پیرجائز ہے کہاس کا خاوند ا یک مدت تک اس کی بد کاری کود کھتا رہے اوراس پرخوش رہے اور آخراس فاسقہ کے ہاتھ سے قتل ہوغرض بی<sub>د</sub>مثال نہایت درست ہے کہ گندی عورت گندےعضو کی طرح ہےاوراس کا کاٹ کر پھینکنااسی قانون کے روسے ضروری پڑا ہواہے جس قانون کے روسے ایسے عضو کاٹے جاتے ہیں اور چونکہ ایسی عورتوں کواینے پاس سے دفع کرنا واقعی طور پرایک پیندیدہ بات اور انسانی غیرت کےمطابق ہے اس لئے کوئی مسلمان اس کارروائی کو چھیے چھیے ہرگزنہیں کرتا مگر نیوگ حییب کرکیا جا تا ہے کیونکہ دل گواہی دیتا ہے کہ بیہ بُرا کام ہے۔

جبرام دئی بیسب باتیں کہ چکی تو پنڈت شخت نادم ہوکرلا جواب ہوگیا اور کہا کہ اب محصہ مجھ آگیا کہ نیوگ حقیقت میں خباشت کا ہی کام ہے بھی تو حجیب کر کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی کانشنس اس کومر دانہ غیرت کے برخلاف شجھتے ہیں پس نیوگ اور طلاق کوایک ہی رنگ میں سمجھناٹھیک نہیں۔ یہ بات فی الحقیقت سجی ہے کہ نکاح مرداور عورت میں ایک عہد ہے اور وہ بدعہدی کے بعد قائم نہیں رہ سکتا اور جو شخص اپنی عورت کو بدکار پاکر پھر بھی اس سے قطع تعلین نہیں کرتا وہ حقیقت میں ایسی عورت سے قطع تعلین نہیں کرتا وہ حقیقت میں دیوث اور بے غیرت ہی ہے اور حقیقت میں ایسی عورت سے قطع تعلین نہیں کرتا اس مثال کے نیچ داخل ہے کہ ایک شخص ایسے عضو کو بھی اپنے وجود کا مگڑا ہی سمجھے جو سڑگل گیا اور جو بد ہو سے د ماغ کو پریثان کرتا ہے اور اپنی عفونت سے چنگے بھلے وجود کو دکھ

€٣Y}

دے رہا ہے بیٹک ایسے عضو کوجلد کاٹ دینا چاہئے ایسا نہ ہو کہ تمام بدن ہی تباہ ہو جائے۔مگر نیوگ کی حالت میں تو وہ عورت کسی طرح سڑے ہوئے عضو کی مانند نہیں ہوسکتی۔ اور ایک تندرست عضو کی طرح ہوتی ہے جو بدن کی جز ہے اور ایک بھلے مانس کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اور پھر عین منکوحہ ہونے کی حالت میں دوسرے سے ہم بستر کرائی جاتی ہے یہ درحقیقت بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کیا کہیں ہمارے ویدوں کے رشی بھی بڑے ہی سید ھے تھے جنہوں نے ایس الی باتیں لکھ دیں۔رام دئی نے کہا کہ ایس باتیں کسی سیدھے کا کامنہیں بلکہ بے غیرت کا کام ہے جس نے تمام دنیا کی کانشنس کی مخالفت کی دنیا کے مذاہب میں ہزاروں اختلاف ہیں ضرورتوں کے وقت طلاقیں بھی ہوتی چلی آئی ہیں مگرابیا تو کسی مذہب ملّت میں سنا نہیں گیااور نہ کوئی الی کتاب دیکھی کہاس درجہ بے غیرتی کی تعلیم دیوے کہایک عورت باوجود قید نکاح اور زندہ ہونے خاوند کے اس لا کچ سے دوسروں سے ہم بستر ہوتی پھرے کہ تا ان سے اولا دحاصل کرے پیٹرت نے کہا کہ ہاں رام دئی پیسب سچ ہے اب مجھے شرمندہ تو مت کرمیں خوب سمجھ گیا کہ نیوگ کی تعلیم سراسر گندی تعلیم ہے اور دھرم کی بات تو یہی ہے کہ نیوگ کوطلاق ہے کچھ نسبت نہیں جوعورت طلاقن ہو چکی وہ خاوندوالی تونہیں کہلاتی اور تمام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب پیوفلاں شخص کی عورت نہیں مگر نیوگ میں تو نکاح قائم ہوتا ہے اور عورت اپنے مرد کی وارث ہوتی ہےاوراس کے گھر میں آباد ہوتی ہے گراس لئے بدفعلی کراتی ہے کہ تااس کے لئے اولا دحاصل کر لےلیکن ہم لوگ لا چار ہوکر مسلمانوں کو یہی جواب دیدیا کرتے ہیں کیا کریں دل نہیں جا ہتا کہوید پرداغ لگاویں۔

رام دئی نے کہا کہ پنڈت جی بیتو ہٹ دھری ہے کہ ویدگی محبت سے تن کو چھپاویں طلاق تو ایک بخت رسوائی سے نجات پانے کے لئے آخری علاج ہے مگر نیوگ اپنے ہاتھ سے ایک رسوائی پیدا کرنا ہے اور تم خود سوچو کہ جب ایک عورت نکاح کے عہد پر جو پاکد امنی اور نیک چلنی اور فر مانبر داری ہے قائم ندر ہی تو انجام کار بج طلاق کے اور کیا علاج ہے اس لئے گور نمنٹ انگریزی کو مجھی اپنی قوم کے لئے ضرور توں کے وقت طلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔ جن لوگوں کی عورتیں بدکار

ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی عورتوں کوطلا ق<sup>ن</sup>ہیں دیتے اوران کی بد کاری سے کراہت نہیں کرتے بلکہ کسی آ شنا کوگھر میں دیکھ کرواپس جلے جاتے ہیں ان کی لوگ کچھ تعریف نہیں کرتے بلکہ حیاروں طرف سےان ریعنتیں بڑتی ہیں اور دیوث کہلاتے ہیں اگر وہ انسانی غیرت سے طلاق دیتے تو کوئی بھی ان کو بُرانہ کہتااس سے ثابت ہے کہاس دنیا کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کی عام . فطرت میں بیہ غیرت رکھ دی ہے کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوتی کہایک عورت منکوحہ نکاح کی حالت میں اپنے خاوند کی زندگی میں کسی دوسرے سے خرا لی کرے اور جن لوگوں میں پہ فطرتی غیرت باقی نہیں رہی۔وہ اس گندےاور سڑے ہوئے عضو کی طرح ہیں جواینی صحت کی تمام قوتوں کو کھو چکا ہے۔ یہی سبب ہے کہانسانی غیرت نے طلاق کو بے کراہت جائز رکھااور نیوگ کو جائز نہ رکھا۔ پس اسی باعث سے عام ہندواس نیوگ کے ممل کواپنی بہو بیٹیوں اور بیویوں سے چھیا چھیا کر کراتے ہیں اور کھلےطور پر کوئی شخص اپنی استری یا بیٹی کوئسی غیر سے ہم بستر نہیں کراتا پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی غیرت کے زور نے وید پر ایمان لانے سے روک دیا اگر بیچکم انسانی غیرت کےموافق ہوتا تو تمام ہندو کھلے کھلےطور پر کر کے دکھلاتے اب کیسی بےشرمی ہے کہ کھلے طور پر نیوگ پرممل کر کے نہیں دکھلاتے اور پھرطلاق سے اس کومشابہت دیتے ہیں بھلا اگراپنی بات میں سیح ہیں تو جیسے مسلمان ضرورتوں کے وقت کھلے کھلے طور پر طلاق دیدیتے ہیں اور کسی ے نہیں ڈرتے ایسا ہی ہندو بھی اس عمل کومر دمیدان بن کر دکھلاویں مثلاً اسی شہر میں د<sup>س ب</sup>ین ہندوا پنی عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کراویں اوراشتہار دے دیں کہ آج رات فلاں فلاں لاله صاحب اور فلاں فلاں پنڈت صاحب نے اپنی جوان عورت کو فلاں فلاں شخص سے اولا د کی غرض سے یاشہوت فروکرانے کیلئے ہم بستر کرا دیا ہےاور جب تک اپنی عورتوں کوغیروں ہے ہم بستر نہ کراویں تب تک ان کوطلاق وغیرہ کا نام لے کرکسی الزامی جواب دینے کاحق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ مسلمانوں کی کارروائی منافقا نہٰ ہیں وہ جس بات کواللہ ورسول کا حکم قرار دیتے ہیں اس کے بجالا نے میں کسی ہے نہیں ڈرتے اور نہ کسی کی ملامت کا اندیشہ کرتے ہیں پس اگر ہند وبھی درحقیقت نیوگ کےمسکلہ کوسیا ہی شجھتے ہیں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ قمر ار

& TA }

دیتے ہیں تو الزامی جوابوں سے پہلے اپنی عور توں سے کھلے کھلے طور پر نیوگ کرا کر دکھلا کیں ورنہ حجو ٹے مُر دار ہیں۔ یہ بات ن کر پنڈت جی جیکے ہی کھسک گئے پھر بات نہ کی۔

قادیان کے آریوں کے ان اعتر اضوں کا جواب جوانہوں نے

### اینے اشتہار میں لکھے ہیں

اوّل ۔اسلام کی تعلیم میںعورت کومخض ایک ذریعہ شہوت رانی کاسمجھا گیا ہے۔الجواب ہم اسی رسالہ میں لکھ چکے ہیں کہ اسلام نے نکاح کرنے سے علت غائی ہی یہی رکھی ہے کہ تا انسان کو وجہ حلال سے نفسانی شہوات کا وہ علاج میسر آ وے جوابتدا سے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میس رکھا گیا ہے اور اس طرح اس کوعفت اور پر ہیز گاری حاصل ہوکر نا جائز اور حرام شہوت رانیوں سے بچارہے کیا جس نے اپنی یاک کلام میں فر مایا کہ نِسَآ فُ کُمْہِ حَرْثُ لَّکُمْہُ کُ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اس کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غرض صرف بیتی کہ تالوگ شہوت رانی کریں اور کوئی مقصد نہ ہو کیا بھیتی سے صرف لہو ولعب ہی غرض ہوتی ہے یا پیمطلب ہوتا ہے کہ جو بیج بویا گیا ہے اس کو کامل طور برحاصل کرلیں ۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کیا جس نے اپنی مقدس کلام میں فرمایا مُحصِنِیْنَ غَیْرَ مُسْفِحِیْنَ کے یعنی تمہارے نکاح کا بیمقصود ہونا چاہئے کہ مہیں عفت اور پر ہیز گاری حاصل ہواور شہوات کے بدنتائج سے پج جاؤ۔ پہنیں مقصود ہونا جاہئے کہتم حیوانات کی طرح بغیر کسی پاک غرض کے شہوت کے بندے ہوکراس کام میں مشغول ہوکیا اس حکیم خداکی نسبت پیخیال کرسکتے ہیں کہاس نے اپنی تعلیم میںمسلمانوں کوصرف شہوت پرست بنانا چا ہااوریہ باتیں فقط قر آن شریف میں نہیں بلکہ ہماری معتبر حدیث کی دو کتابیں بخاری اورمسلم میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یمی روایت ہےاوراعادہ کی حاجت نہیں ہم اسی رسالہ میں لکھ چکے ہیں قر آن کریم تواسی غرض سے نازل ہوا کہ تا ان کو جو بندہ شہوت تھے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع دلا و ہے اور ہریک بے اعتدالی کو دور کرے۔ عرب میں صد ہا ہویوں تک نکاح کر لیتے تھے اور پھران کے درمیان

&r9>

اعتدال بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے ایک مصیبت میں عورتیں پڑی ہوئی تھیں جیسا کہ اس کا ذکر جان ڈیون بورٹ اور دوسرے بہت سے انگریزوں نے بھی ککھا ہے۔**قر آن کریم نے** ان صد ہا نکاحوں کے عدد کو گھٹا کر جارتک پہنچا دیا بلکہ اس کے ساتھ ریجھی کہہ دیا فَاِنْ خِفْتُهُ اَ لَآلَا تَعُدِلُوْ افَوَ احِدَةً <sup>لِي</sup> يعني الرّم ان مين اعتدال نه ركھوتو پھرايك ہى ركھو۔ پس اگركوئي قر آن کے زمانہ برایک نظر ڈال کر دیکھے کہ دنیا میں تعدداز دواج کس افراط تک بہنچ گیا تھا اور کیسی بےاعتدالیوں سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ قرآن نے دنیا پر بیاحسان کیا کہان تمام بےاعتدالیوں کوموقوف کر دیالیکن چونکہ قانون قدرت ایباہی بڑا ہے کہ بعض اوقات انسان کواولا د کی خواہش اور بیوی کے عقیمہ ہونے کے سبب سے یا بیوی کے دائی بیار ہونے کی وجہ سے یا بیوی کی الیم بیاری کے عارضہ سے جس میں مباشرت ہرگز ناممکن ہے جیسی بعض صور تیں خروج رحم کی جن میں جھونے کے ساتھ ہی عورت کی جان نکلتی ہے اور مبھی وٹ دٹ سال ایسی بیاریاں رہتی ہیں۔ آوریا بیوی کا زمانہ بیری جلد آنے سے یااس کے جلد جلد 🕨 🖘 🦫 حمل دار ہونے کے باعث سے فطر تاً دوسری بیوی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس قدر تعدد کے لئے جواز کا تھم دے دیا اور ساتھ اس کے اعتدال کی شرط لگا دی سویدانسان کی حالت بررحم ہے تا وہ اپنی فطری ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت الٰہی حکمت کے تد ارک سےمحروم نہ رہے جن کواس بات کاعلم نہیں کہ عرب کے باشندے قرآن شریف سے پہلے کثرت از دواج میں نس بے اعتدالی تک پہنچے ہوئے تھے ایسے بیوقوف ضرور کثرت از دواجی کا الزام اسلام یر لگائیں گے مگر تاریخ کے جانبے والے اس بات کا اقرار کریں گے کہ قرآن نے ان رسموں کو گھٹایا ہے نہ کہ بڑھایا پس جس نے تعدد از دواج کی رسم کو گھٹایا اور نہایت ہی کم کر دیا اور صرف اس اندازه پر جواز کے طور بررہنے دیا جس کوانسان کی تدن کی ضرور تیں بھی نہ بھی جا ہتی ہیں کیااس کو کہدیکتے ہیں کہ اُس نے شہوت رانی کی تعلیم سکھائی ہے؟

اس جگہ ہم جان ڈیون پورٹ کی کتاب سےاور دوسرے چند فاضل انگریزوں کی بعض

نو ٹے۔جان ڈیون پورٹاپنی کتاب کے صفحہ ۸۵ میں لکھتے ہیں کہاہل عرب میں ایک سے زیادہ ہیویاں کر

عبارتیں حاشیہ میں نقل کرکے لکھتے ہیں تامعلوم ہو کہ خالف لوگوں نے بھی باوجود یکہ نہیں چاہتے تھے کہ تائید اسلام میں کچھ کھیں مجبور ہو کراس شہادت کوادا کر دیا ہے ہاں بعض بدذات پادری جواپنے فقطرتی تعصب کے ساتھ جہالت کو بھی جمع رکھتے تھے انہوں نے شیاطین کی طرح بہت افتر اکئے اور صد ہااعتراض اسلام اور قرآن اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دیئے مگر دیکھنا چاہئے کہ ان

& M)

بقيةو ي كاقديم سے رواج چلاآتا تھاآپ كے احكام نے لعنی آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي تعليم نے كثرت نكاح كے طریق كوجواہل مشرق میں بہت رواج یا گیا تھا كم كر دیا لیعني گھٹا دیا وہ لوگ علاوہ کثرت از دواج کے اپنی رشتہ دارعورتوں سے بھی خراب ہوا کرتے تھے مگر آپ کی تعلیم سے وہ باتیں بالکل معدوم ہوگئیں ۔کوئی آ دمی ایسانہیں کہ جوقر آن شریف پڑھے اور اس کے دل پر خوف کااثر نہ ہو۔حقیقت میں یہ بات ناممکن ہے کہایک شخص بانی مذہب ہواوروہ ایسی باتیں ، نکالے جن سے بدکاری رائج ہواور پھراس کے مذہب میں بالکل کامیابی حاصل ہوجائے لہذاہم کہد سکتے ہیں کہاس مذہب کے مسائل کی تختی ہی زیادہ اس کی کامیابی کی باعث ہوئی ہے اور پھر صفحة المامين لكھتے ہيں كمشرق ميں بہت سے نكاح كرنے كى رسم حضرت ابراہيم كے وقت سے ہی چلی آتی ہےاور یہ بات انجیل کے بہت سے فقروں سے ثابت ہے کہ بیرسم انجیل کے زمانہ میں بھی بُرے خیال ہے نہیں کی گئی ایبا ہی پروفیسر مارس صاحب اسلامی تعلیم کے اعتدال کی تعریف کر کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ جب عیسائی مذہب کے پیج در پیج اور نا قابل فہم عقیدوں پر خیال کیا جاتا ہےتو شاید ایک فلاسفر دین اسلام کی خوبی اور صفائی عقائد اور سادگی اور اس کا بناوٹ سے پاک ہوناد کھ کرآ ہ کر کے بچھتاوے کہ میراند ہبالیا کیوں نہ ہوا کھر گبسون صاحب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آ یہ کے زمانہ میں یہودیوں میں جورواں کرنے کی کوئی حد نہ تھی اور مجوسیوں نے اپنی ماؤں کو بھی اپنے لئے مباح کرلیا تھا۔اییا ہی عرب بھی بلاتعیّن جوروئیں رکھتے تھے اور انکی اخلاقی حالت یہاں تک بگر گئ تھی کہ میراث کے مال کی طرح باپ کی منکوحہ عورتوں کو بھی باہم بانٹتے تھے اور تمام عورتیں بلاکسی امتیاز کے مردوں کی وحشانہ خواہشوں کے پورا کرنے کا آ کہ مجھی جاتی تھیں بلکہ بعض قبائل یمن میں جوکسی قدریہودی اور

€M)

۔ کھ نوٹ: نیوگ کے بارے میں ویداور دیا ننداور منواور پوران اور یا گولک جی کی گواہی تو ہم لکھ چکے ہیں اب کمبن جیسے فاضل انگریز کی بھی گواہی س لو۔ مندہ

اعتر اضوں کا ان کے یاس ثبوت کیا ہے۔ کیا قر آن شریف سے یاکسی حدیث سیجے سے انہوں نے لئے ہیں۔ ہمیں تو ان نادانوں پرنہایت افسوس کے ساتھ رونا آتا ہے کہ جنہوں نے جلد بازی سے نہ صرف اپنے تنین تباہ کیا بلکہ بعض متعصب آریوں کو بھی ساتھ ہی لے ڈو بے یہ کمینے طبع لوگ نکتہ چینی کے لئے تو حریص تھے ہی اس پر چند شریر اور نادان عیسائیوں کی کتابیں ان کومل

74

کسی قدرصابی تھے یعنی ستارہ پرست تھے ایک عورت کے کئی کئی خصم ہوتے تھے اور ہندوؤں نوٹ کی قدیم رسم کی طرح پیرسم بھی بے تکلف جاری تھی کہ جب عورت اپنی معمولی حالت کے بعد غسل سے فارغ ہوتی تو کمبخت بے حیاشو ہراس کو کہتا کہ فلاں شخص کو بلا بھیج اور حمل کے آ ثار ظاہر ہونے تک بڑی احتباط کے ساتھ جورو سے کنارہ کش رہتا اوراس سے یہ غرض ہوتی کہ بچہ شریف اور نجیب شخص کے تخم سے ہواوراس سے بڑھ کر بہرسم تھی جو چندآ دمی جو شار میں دس سے کم ہوتے اکتھے ہوکر ایک عورت کے پاس جاتے اور اس سے ہم بستر ہوتے۔اور پھرلکھتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سب خرابیوں کو دور فر مایا اور نکاح کوایک معاہدہ قرار دیا گیا اور ہریک افراط کو دور کر دیا گیا اورتشریح کی گئی کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہونا جا ہے اور کس حد تک اور وہ حدود مقرر کئے گئے جوعقل اور اخلاق کے برخلاف نہیں اور جب ہم عرب جاہلیت کی کثرت از واج اوراس طرز سلوک کا خیال کرتے ہیں جو وہ اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے اور پھراس حالت برغور کرتے ہیں کہ جواسلام کے طفیل سے ان کو حاصل ہوئی تو ہمارا دل ایک فخر آ میز تعجب سے بھر جا تا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ انسان کے دَلّ پراس فتم کا تصرف کہ جس نے ان شہوت پرستوں کی حالتوں کو بالکل پھیر دیا بے شبہوہ رہانی تصرف تھا اور ایزکٹیلر صاحب نے افریقہ میں مذہب اسلام کی نسبت بحث کرتے ہوئے قصبہ وولور ہمپٹن کے جرچ کانگریس کے روبرواینی رائے حسب ذیل بیان کی ۔تعدد از واج ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے موسیٰ نے اس کونہیں روکا اور داؤ دجس کا خدا کا سا دل تھااس کوعمل میں لا یا اورانجیل میں صاف طور سے ممنوع نہیں ہے محمرٌ نے تعد د از واج کی بے حدا جازت کومحدود کر دیا۔ تعدد از واج کے سبب مسلمانوں میں بدکاری کم ہے ہم کوخبر دار ہونا جا ہے کہ شایدا یک برائی کو بے وقت دور کرنے میں ہم اس کی جگہا یک اس سے زیادہ بُری بُرائی قائم کر دیں۔منه

4rr>

گئیں اور شیطانی جوش نے بی<sup>ہ لقی</sup>ن دی کہ بیرسب سچ ہےلہذا اس روسیاہی اور ندامت کا انہوں نے بھی حصہ لیا جواب نادان بادر یوں کے منہ برنمایاں ہے میر بے نز دیک جھوٹا ثابت ہونے کی ذلت ہزاروں موتوں سے بدتر ہے اگر عیسائی سیجے تھے تو اب ہماری باتوں کا کیوں جوابنہیں دیتے۔اگروہٴ بی میں دخل رکھتے تھے تو ہم نے **نورالحق** کو تالیف کرکے یا پچ ہزارروییہ کا اشتہار دیااورکہا کہ بیروپیداینے پاس ہی جمع کرالیں اورعر بی میں بالمقابل کتابلکھ کر دکھلا ویں سوایسے جی ہوئے کہ گویا مر گئے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کی شہادت قر آن کریم کی نکتہ چینی میں قبول کی گئی کئی کتاب کی تعلیم پر ذاتی حمله کرنے کیلئے بیضروری ہے کہاول اس کتاب کی زبان بھی معلوم ہو ورنہ صرف دخل ہیجا اور شیطانی حرکت ہوگی۔ ہاں اس صورت میں ایک شخص جو زبان ہے ناواقف ہےاعتراض کرسکتا ہے۔ جب اعتراض کی بناءایسے فاضل اورمسلم لوگوں کی شہادت پر ہوجوزبان کے ماہراوردینی اسرار کے محقق مانے گئے ہیں جیسا کہ ہم نے نیوگ کا اعتراض دیا نند کے وید بھاش کےمطابق اورمنواوریا گولک جی اور گوردت اور پوران وغیرہ کےحوالہ سے کیا ہے سوایسے نہایت بزرگ اعتراضوں میں جوقوم کے برگزیدہ اورمسلم پیشواؤں کے حوالوں برمبنی ہوں جن کی شہادت کو ماننا ضروری ہو ہریک کوحق پہنچتا ہے کہان لوگوں کوملزم کرے جولوگ ان کی شہادت کوایک قطعی اور یقینی شہادت سمجھتے ہیں مگریہ تو نہایت بے ایمانی اور بدذاتی ہے کہ آپ تو زبان میں کچھ بھی مہارت نہ رکھیں اور ان معانی کو قبول نہ کریں جوقوم کے پیشوا بتلاتے ہیں اور ایسے معانی پیش کریں کہ نہ تو قوم کے پیشوانے بتلائے اور نہان لوگوں نے جواس پیشوا کے بعد بطور نائب کے تشایم کئے گئے تھے اور نہ مسلم انعلم والفضل ا کا برقوم نے ان معنوں کی طرف کوئی بھی اشارہ کیا یہی خیانتیں ہیں جونادان یا دریوں سے ظہور میں آئیں خدائے کامل وقدوس برتو **ماں** کی حاجت کا بھی داغ لگایا اوراس یا ک تعلیم پراعتراض کیا جس کی راستی پرایک ایسابا دینشین بھی گواہی دے سکتا ہے جوز مین وآسان کی بناوٹ کوسوچ کراس کے خالق کا پیۃ لگا ناچاہے۔ ووسرا سوال مسلمان حیض کے دنوں میں بھی عورت سے جدانہیں ہوتے ۔الجواب میں ہیں سمجھ سکتا کہان بہتان طرازلوگوں کا پیکیسااعتراض ہے بیلوگ جھوٹ بولنے کے وقت کیو**ں** 

&rr}

خداتعالى سنهين دُرت الله تعالى فرما تا إلى فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُر بُوُ هُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ لَ (الجزونمبر٢ سورة البقرة) يعني حِضْ كے دنوں ميں عورتوں سے کنارہ کرواوران کے نز دیک مت جاؤیعی صحبت کے ارادہ سے جب تک کہوہ یاک ہولیں۔ اگرالیی صفائی سے کنار ہکشی کا بیان وید میں بھی ہوتو کوئی صاحب پیش کریں کیکن ان آیات سے بیمرادنہیں کہ خاوند کو بغیر ارادہ صحبت کے اپنی عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے بیتو حماقت اور بیوتوفی ہوگی کہ بات کواس قدر دور کھینچا جائے کہ تدن کے ضرورات میں بھی حرج واقع ہواور عورت کوایا م حیض میں ایک الیی زہر قاتل کی طرح سمجھا جائے جس کے چھونے سے فی الفور موت نتیجہ ہے۔اگر بغیرارا دہ صحبت عورت کو چھونا حرام ہوتا تو بیجاری عورتیں بڑی مصیبت میں بڑ جاتیں ۔ بیار ہوتیں تو کوئی نبض بھی دیکھ نہ سکتا گرتیں تو کوئی ہاتھ ہے اٹھا نہ سکتا اگر کسی در دمیں ہاتھ پیر دبانے کی محتاج ہوتیں تو کوئی دبا نہ سکتا اگر مرتیں تو کوئی فن نہ کر سکتا کیونکہ ایسی پلید ہو گئیں کہاب ہاتھ لگانا ہی حرام ہے سوبیسب نافہموں کی جہالتیں ہیں اور پیج یہی ہے کہ خاوند کو ایا م چیض میں صحبت حرام ہوجاتی ہے کیکن اپنی عورت سے محبت اور آ ٹار محبت حرام نہیں ہوتے۔ تنبسرا سوال کیا طلاق میں غیرت سے کام لیا گیا ہے کہ ایک شخص غصہ سے اپنی عورت کو ماں بہن کہہ کرطلاق دیدے تواسے پھرعورت بنانا اور گھر میں لا نا جائز نہیں جب تک تین مہینے غیر شخص کابستر گرم نہ کر لے۔

الجواب بہتان تراشی اور دروغ گوئی پرہی دلیل نہیں اس سے پرکھی دلیل ہے کہ س قدر بینا دان فرقہ تعلیم قرآن کے پاک اصولوں سے بخیر ہیں۔اے لالہ صاحبان اس سے بڑھ کراورکوئی بھی بدذاتی نہیں کہ ایک ہے اصل افتر اکو ایسے اینے اللہ صاحبان اس سے بیٹھین دلانا منظور ہوکہ ہمیں اس میں بقینی اورقطعی علم ہے۔ ایسے الفاظ میں پیش کریں جس سے بیلیقین دلانا منظور ہوکہ ہمیں اس میں بقینی اورقطعی علم ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی کیا کیا علی میں کیا گیا عظمی دورکروں کہ آپ لوگوں نے اس سوال کو غلطیوں کی معجون بنا دیا۔ اول تو کسی جاہل کا غصہ میں ماں بہن کہد دینا طلاق کا موجب ہی نہیں ہوسکتا

& rr &

#### الله جلّ شانهٔ فرما تا ہے

َّلَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنُ نِّسَابِهِمْ مَّاهُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهٰتُهُمُ إِلَّا الِّئ لَدُنَهُ مُ ۚ وَ إِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا ۗ وَ إِنَّ اللَّهَ لَحَفُوٌّ غَفُوْ رُ لَهِ وَالَّذِيْرِ ﴾ يُظَهِّرُونَ مِنْ نَِّمَآيِهِمْ ثُـهَّ يَعُوْ دُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنَ قَبُلاَنُ يَّتَمَاسًا ۚ ذِلكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا لَوْنَ خَبِيْرٌ \_ فَمَنْلَّمْ يَجِدْفَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبْل اَنْ يَّتَمَاسًا<sup>ح</sup> فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطَعُ فَإِطْعَامُ سِبَّيْنَ مِسْكِينًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤُمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُوُ لِهِ \* وَ تِلْكَ حُدُو دُ اللَّهِ \* وَ لِلْكُورِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ لِهِ (الجزونبر٢٨ سورة المجاوله) لیعنی جوخض اینی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہوسکتی انکی ما ئیں وہی ہیں ، جن سےوہ پیدا ہوئے سو بدان کی بات نامعقول اور سراسر جھوٹ ہےاور خدامعاف کرنے والا اور بخشنے والا ہےاور جولوگ ماں کہہ بیٹھیں اور پھر رجوع کریں تو اپنی عورت کوچھونے سے پہلے ا بک گردن آ زاد کر دیں یہی خدائے خبیر کی طرف سے نصیحت ہےاورا گر گردن آ زاد نہ کرسکیں تو ا بنی عورت کو چھونے سے پہلے دومہینہ کے روزے رکھیں اور اگر روزے نہ رکھ سکیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ویں۔اب فر مایئے کہ جھوٹے بدذات کو کیا سزا دی جاوے جس نے ناحق افتر اکر کے اپنی طرف سے بیہ بات بنائی کہ ماں کہنے کی حالت میں الیں طلاق ہوجاتی ہے کہ پھر جب تک عورت دوسراخصم نہ کر لے خاوند کی طرف رجوع نہیں کرسکتی ایسے دروغ گوؤں کو ا گرایک مرتبہ بھی سز ا ہو جائے تو پھر آئندہ جھوٹ بنانے پر جراُت نہ کریں دیکھوکیسی یے حیائی اورافتر ایر دازی ہے کہ نیوگ کی بات برغصہ کر کے قر آن برافتر ایا ندھا۔ یہ غصہ وید پر کرنا چاہئے تھا جس نے ہندوؤں کی عزت کو خاک میں ملا دیا ایسا کہ وہ منہ دکھانے کے لائق بھی نہر ہے۔ پھر پیغصہ منو پر کرنا جا ہےۓ تھا جس نے وید کی ان شرتیوں کوشائع کیا پھر یا گولک وید کا بھاشیکا راس غصہ کے لائق تھا جس نے یہ تفسیر لکھ کر سارے آ ریہ ورت میں شائع کی پھر پورانوں آپر بیغصہ جا ہے تھا جنہوں نے گھر گھریہ خوشنجری سنائی اور پھر دیا نند کو کچھ سزا دینی چاہئے تھی جس نے اس زمانہ میں وید کا بردہ فاش کیا۔ پھر گوردت بھی کسی قدر مار کھانے کے لائق تھا جس نے نیوگ کے جواز پر انگریزی رسالے لکھے اور میدان میں

& ra>

کھڑے ہوکر دعویٰ کیا کہ وید کی روسے **زندہ خاوندوالی کا نیوگ جائز ہے۔**لیکن ان بھلے مانسوں
نے قرآن کی تعلیم پر کیوں افتر اء کیا۔ اب ہمیں دکھلاویں کہ قرآن کریم میں یا کسی حدیث میں
کہاں ہے کہ جواپنی عورت کو ماں کہ بیٹھے پھر وہ عورت تب اس کے گھر میں آبادہ ہوسکتی ہے جبکہ
دوسرے کے نکاح میں آجاوے اور تین مہینے اس کے گھر میں آبادر ہے اور اگر دکھلا نہ کیس تو بجز
اس کے کیا کہیں۔کہ

## لعنت الله على الكاذبين

جس کی تعلیم بیخیانت ہے ایسے دیں پر ہزار لعنت ہے

اب ہم ان نا دانوں پر بیے ظاہر کرتے ہیں کہ قر آن میں کونسی ہدایتیں ہیں جن کی پابندی کے بعد پھرایک شخص طلاق دینے کامجاز ہوتا ہےاوروہ یہ ہیں۔

وَاللّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِ وَاضْرِ بُوهُنَ فَ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا وَ إِنْ خِفْتُهُ فَانَ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا وَ إِنْ خِفْتُهُ فَانَ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا وَ إِنْ خِفْتُهُ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُو احَكَمًا مِّنَ اهْلِهُ وَحَكَمًا مِّنَ اهْلِهَ أَنْ يُرِيدَآ الله عَلَى الله عَلَيْمًا خَبِيرًا لَا الله عَلَى الله عَلَيْمًا خَبِيرًا لَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المَا عَلَى ال

لیعنی جن عورتوں کی طرف سے ناموافقت کے آثار ظاہر ہوجا کیں پستم ان کونصیحت کرواور خواب گاہوں میں ان سے جدار ہواور مارو (لینی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے)
پس اگروہ تہاری تا بعدار ہوجا کیں تو تم بھی طلاق وغیرہ کا نام نہ لواور تکبر نہ کرو کہ کبریائی خدا کے لئے مسلّم ہے یعنی ول میں بینہ ہو کہ اس کی مجھے کیا حاجت ہے میں دوسری بیوی کرسکتا ہوں بلکہ تواضع سے پیش آؤ کہ تواضع خدا کو بیاری ہے اور پھر فرما تا ہے کہ اگر میاں بیوی کی طرف خالفت کا اندیشہ ہوتو ایک منصف خاوند کی طرف سے مقرر کرواور ایک منصف بیوی کی طرف سے اگر منصف میل کرانے کے لئے کوشش کریں گے تو خدا تو فیق وے وے گا۔ اور پھر فرمایا۔

یا لَذِیْنَ یُولُونَ مِنُ نِیِّسَ آ ہِ کُولُونُ اللّٰہ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ وَ اِنْ اللّٰہ عَلٰونَ اللّٰہ عَامُ وَ اِنْ اللّٰہ عَلٰور اِنْ اللّٰہ عَلْورُ اللّٰمَ اِنْ اللّٰہ عَنْدُ وَ اِنْ اللّٰمُ اِنْ اللّٰہ عَلٰور اِنْ اللّٰہ عَلٰور اِنْ اللّٰہ عَلْمُ وَ اِنْ اللّٰہ عَلٰور اِنْ اللّٰمُ اللّٰمَا اِنْ اللّٰمَا اِنْ اللّٰہ عَلٰور اللّٰمَ اللّٰمَا اِنْ اللّٰہ عَلٰور اللّٰمَ اللّٰمَا اِنْ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمِ ال

﴿ ٢٣﴾ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَانَ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ وَالْمُطَلَّقْتُ يَتَرَبَّصْ بِانْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوَّ عِلَىٰ ٱلطَّلَاقُ مَرَّاتُنَ " فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُ وْفِ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانِ " وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْامِمَّاۤ اَتَيْتُمُوْ هُرَّ َ ... فَإِرْ . كَالَّقَهَا فَلَا يَجَلُّ لَهُ مِنْ نَعُـدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَدُ وَ إِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُر ﴾ آجَلَهُر تَ فَلَا تَعْضُلُوهُ فَ إَنْ يَنْكِحْنَ ٱزْوَاجَهُنَّ لَمْدَ وَاتَّقُوااللَّهَرَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوٰهُنَّ مِنْ بَيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا ٱنْيَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ .. فَإِذَا بِلَغْرِ ﴾ اَجَلَهُر ۗ فَأَمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُ وْفِ اَ وْ فَا رَقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ . . وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًاقَ يَرْ زُقْ لُهُ مِنْ حَنْثَ لَا يَحْتَسِبُ وَالِّيُّ يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِيَّ آبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ ٱشْهُر لا....وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ آمُرِهِ يُسْرًا .... ذلكَ آمُرُ اللَّهِ آنُزَلَهُ إِنَيْكُمْ ﴿ وَمَنْ يَّتَّق الله يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهَ آجُرًا عَنْهُ

ترجمہ۔ جولوگ اپنی بیو بوں سے جدا ہونے کے لئے قتم کھا لیتے ہیں وہ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں بلکہ چار مہینے انتظار کریں۔سواگر وہ اس عرصہ میں اینے ارادہ سے باز آ جاویں پس خدا کوغفور ورحیم یائیں گےاورا گرطلاق دینے پر پخته ارادہ کرلیں سویا در کھیں كەخدا سننے والا اور جاننے والا ہے بعنی اگر وہ عورت جس كوطلاق دی گئی خدا كے علم میں مظلوم ہواور پھروہ بددعا کرے تو خدااس کی بددعاسن لے گا۔اور جا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ رجوع کی امید کے لئے تین حیض تک انتظار کریں اوران تین حیض میں جو قریباً تین مہینے ہیں دود فعہ طلاق ہوگی یعنی ہریک حیض کے بعد خاوندعورت کو طلاق دے اور جب تیسرا مہینہ آوے تو خاوند کو ہوشیار ہو جانا چاہئے کہ اب یا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ دائمی جدائی اور قطع تعلق ہے اور یا تیسری طلاق سے رک جائے اور عورت کوھن معاشرت کے ساتھ اپنے گھر میں آبا دکرے اور بیرجائز نہیں ہوگا کہ جو مال طلاق سے یہلے عورت کو دیا تھاوہ واپس لے لے اور اگر تیسری طلاق جو تیسرے حیض کے بعد ہوتی ہے دیدے تو اب وہ عورت اس کی عورت نہیں رہی اور جب تک وہ دوسرا خاوند نہ کر لے تب

تک نیا نکاح اس سے نہیں ہوسکتا ( یعنی ایسے شخص کی سزا یہی ہے کہ جو باوجود ہدایت متذکرہ بالا کے پھر نہ سمجھےاور چونکہ یہ عورت اب اس کی عورت نہیں رہی اس لئے وہ خاوند کرنے میں اختیار کلّی رکھتی ہے) اور پھر فر مایا کہ جبتم عورتوں کوطلاق دواور وہ مدت مقررہ تک پہنچ جا ئیں اور عدت کی میعاد گذر جائے تو ان کو نکاح کرنے سے مت روکو یعنی جب تین حیض کے بعد تین طلاقیں ہو چکیں عدت بھی گذرگئی تواب وہ عورتیں تمہاری عورتیں نہیں ان کو نکاح کرنے سےمت روکواور خدا سے ڈرواوران کوعدت کے دنوں میں گھروں میں سےمت نکالومگریپر کہ کوئی کھلی کھلی بد کاری ان سے ظاہر ہواور جب تین حیض کی مدت گذر جائے تو پھر بعداس کےاحسان کے ساتھ ر کھلویا احسان کے ساتھ اس کورخصت کر دو۔اگر کوئی تم میں سے خداسے ڈرے گا یعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا اور کسی بے ثبوت شبہ پر بگر نہیں جائے گا تو خدا اس کوتمام مشکلات سے رہائی دے گا اور اس کوایسے طور سے رزق پہنچائے گا کہ اسے علم نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے رزق آتا ہاور جوعورتیں حیض سے نومید ہوگئی ہیں ان کی مہلت طلاق بجائے تین حیض کے تین مہینہ ہیں اور جوخدا سے ڈرے گالیعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا خدااس کے کام میں آسانی پیدا کردے گا۔ بیخدا کا حکم ہے جوتمہاری طرف اتارا گیا اور جوخدا سے ڈرے گا یعنی طلاق دینے میں جلدی نہیں کرے گا اور حتی الوسع طلاق سے دستبر داررہے گا خدااس کے تمام گناہ معاف کردے گااوراس کو بہت بڑاا جردے گا 🖈

☆

حاشيه

اگرکوئی عورت اذبت اور مصیبت کا باعث ہوتو ہم کو کیونکر بیہ خیال کرنا چاہئے کہ خدا ہم سے الیم عورت کے طلاق دینے سے ناخوش ہوگا۔ میں دل کی تخی کو اس شخص سے منسوب کرتا ہوں جو اس عورت کو اپنے پاس رہنے دے نہ اس شخص سے جو اس کو الیمی صورتوں میں اپنے گھر سے نکال دے ناموافقت سے عورت کو رکھنا الیم سختی ہے جس میں طلاق سے زیادہ بے حمی ہے طلاق ایک مصیبت ہے جو ایک بدتر مصیبت کے عوض اختیار کی جاتی ہے تمام معاہدے بدعہدی سے ٹوٹ جاتے بدتر مصیبت کے عوض اختیار کی جاتی ہے تمام معاہدے بدعہدی سے ٹوٹ جاتے بین پھر اس پر کون سی معقول دلیل ہے کہ نکاح کا معاہدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔

&r2>

سوا آن چوتھا۔ اب ویکھئے کہ لفظ زنا کس موقعہ کے لئے موزوں ہے رسول خدا حضرت مجمہ صاحب
کا اپنے متب بنے ی بہو مسما قزینب کی خواہش کرنا اور اس کے معقول عذر پریہ بہانہ کرنا
کہ خدا تعالیٰ نے عرش پر اپنی زبان مبارک سے میر ااور تیرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ الجواب
اے لالہ صاحبان آپ لوگوں نے ہمارے سیدومولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام
پر ہیزگاروں اور پاک دلوں کے سردار ہیں زنا کی تہمت لگائی اگر چہ تعزیرات ہند دفعہ
کم مدالت سے ڈاڑھی اور موچھ منڈ واکر برس برس
گئی ہے۔ سز اتو یہ ہے کہ کم سے کم عدالت سے ڈاڑھی اور موچھ منڈ واکر برس برس
کی قید ہواور پیچھے کھتر انیوں اور مصرانیوں کو بجز نیوگ کرانے کے اور کوئی صورت
کی ایر دوائی کے لئے باقی نہ رہے لیکن بالفعل ہم اس امید سے برداشت کرتے ہیں کہ تا

4 ma)

بقیہ اور کیا وجہ کہ نکاح کی نوعیت تمام معاہدوں سے مختلف ہے۔ عیسیٰ نے زنا کی شرط سے حاشیہ طلاق کی اجازت دی مگر آخراجازت تو دیدی۔ نکاح ملاپ کے لئے ہاس لئے نہیں کہ ہم دائی تر دداور نزاع کے باعث سے پریشان خاطر رہیں۔ خلاصہ تقریر جان ملائن۔ اگر مردکسی دوسری جگہ چلا جائے اور اپنے گھر پر حاضر نہ ہوتو آریوں کی عور توں کو چاہئے کہ میعاد مقررہ کے بعد نیوگ یعنی کسی دوسرے سے ہم بستر ہوکر اولا دجن لیں کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اور وید آگیا موافق بیان پنڈت دیا نند کے یہ ہے۔ وواہت استری جو وواہت پتی دھرم کے ارتھ پردیش میں آلیا ہوتو آٹھ برش۔ ودیا اور کی گئی ہوتو آٹھ برش۔ ودیا اور کی گئی ہوتو تین برش تک بائے گیا ہوتو تین برش تک بائے کی جو کے گئے گیا ہوتو تین برش تک بائے دیکھے پشچات نیوگ کر کے سنتان او پیتی کر لے۔ جب وداہت پتی آ و بے تب نیوکت بتی چھوٹ حاوے۔

&r2}

विवाहित स्त्री जो विवाहित पित धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीर्त्ति के लिये गया हो तो छ:, और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देखके पश्चात् नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पित आवे तब नियुक्त पित छूट जावे। (सत्यार्थ-120)

شايدتم آئنده بإزآ جاؤ\_

اب ہم ان آریوں کے اس ٹرافتر ااعتراض کی نئے کئی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جوانہوں نے زینب کے نکاح کی نسبت تراشا ہے۔ان مفتر کی لوگوں نے اعتراض کی بنا دوبا تیں ٹھرائی ہیں (۱) یہ کہ متبنّبی اگرا پنی جور وکوطلاق دے دیو ہے تومتبنّبی کرنے والے کو اس عورت سے نکاح جائز نہیں (۲) یہ کہ زینب آنخضرت کے نکاح سے ناراض تھی تو گویا آنخضرت نے زینب کے معقول عذر پریہ بہا نہ گھڑا کہ مجھ پروحی نازل ہوئی ہے سوہم ان دوبا توں کا ذیل میں جواب دیتے ہیں۔

ا مراول کا جواب ۔ یہ ہے کہ جولوگ متبت نی کرتے ہیں ان کا یہ دعویٰ سرا سرلغو اور باطل ہے کہ وہ حقیقت میں بیٹا ہو جاتا ہے اور بیٹوں کے تمام احکام اس کے متعلق ہوتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ قانون قدرت اس بیہودہ دعویٰ کور دکرتا ہے اس لئے کہ جس کا نطفہ ہوتا ہے اس کے اعضاء میں سے بچہ کے اعضاء حصہ لیتے ہیں اس کے قوئی ہوتے ہیں اور اگر وہ انگریزوں کی طرح سفید

بقيه

حاشيه

پس جس حالت میں ہندووں کی عورتیں ایسی آزاد ہیں کہ خاوند مثلاً نوکر چاکر ہے کوئی
مفقود النحبر اور کمشدہ نہیں خطروز آتے ہیں مقام شہرکانا م معلوم ہے اگر چاہیں تو
آسانی سے وہاں جاسکتے ہیں مگر پھر بھی ویدنے یہ تعلیم نہیں دی کہ ضرورت شہوت کے وقت
میں خاوندوں کے پاس چلی جا ئیں ۔خاص کر جب خاوندا کیک جگہ نوکر اور ہڑے معزز عہدہ پر
ہومثلاً ڈپٹی کمشنر ہوتو روپیہ کی بھی کمی نہیں مگر پھر بھی وید نے زناکاری کی رغبت دی اس سے
معلوم ہوا کہ وید کے رشیوں کوزنا بہت ہی پیارا تقاتبھی تو حلال وجہ کے جماع کی پرواہ ندر کھ
کر نیوگ کو ہی پسند کیا بہر حال جس حالت میں وید کی آگیا کے بموجب اس صورت میں بھی
ایک ہندوعورت نیوگ کراسکتی ہے۔ جبکہ ایک جگہ خاوند نوکر ہواور وید نے یہ تھم نہیں دیا کہ
عورت خاوند کے پاس چلی جاوے بلکہ نیوگ کرانے کی اجازت دے دی ہو پھر جب کوئی
آریہ جبل خانہ میں قید ہوتو اس صورت میں تو ہندوعورت کو نیوگ کے لئے اعلی درجہ کاحق پیدا
ہوگا۔ کیونکہ دوہ جیل خانہ میں نہیں حاسمتی تھی۔

& ra}

رنگ رکھتا ہے تو یہ بھی اس سفیدی سے حصہ لیتا ہے اگر وہ جبٹی ہے تو اس کو بھی اس سیابی کا بخرہ ماتا ہے اگر وہ آتشک زدہ ہے تو یہ بچارہ بھی اس بلا میں بھنس جا تا ہے۔ غرض جس کا حقیقت میں نطفہ ہے اس کے آثار بچہ میں ظاہر ہوتے ہیں جیسی گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتی ہے اور چنے سے چنا نکلتا ہے پس اس صورت میں ایک کے نظفہ کو اس کے غیر کا بیٹا قرار دینا واقعات صححہ کے مخالف ہے ۔ نظاہر ہے کہ صرف منہ کے دعویٰ سے واقعات حقیقہ بدل نہیں سکتے مثلاً اگر کوئی کہے مخالف ہے ۔ نظاہر ہے کہ صرف منہ کے دعویٰ سے واقعات حقیقہ بدل نہیں سکتے مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے ہم الفار کے ایک گلا ہ کو طباشیر کا گلا ہ ہم تھایا تو وہ اس کے کہنے سے طباشیر نہیں ہوجائے گا اور اگر وہ اس وہ ہم کی بناء پر اسے کھائے گا تو ضرور مرے گا جس حالت میں خدانے زید کو بکر کے نظفہ سے پیدا کر کے بمر کا میٹیا بنادیا تو پھر کسی انسان کی فضول گوئی سے وہ خالد کا بیٹا نہیں بن سکتا اور اگر بمراور خالد ایک مکان میں اس کھے بیٹھے ہوں اور اس وقت علم حالم بنچ کہ ذید جس کا حقیقت میں بیٹا ہے اس کو بھائی دیا جائے تو اس وقت خالد فی الفور عذر کر دے گا کہ زید حقیقت میں باپ ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ ہونا چا ہے کہ اس کی بیا کے سال کا میٹیا ہے کہ اس کر کا بیٹا نے والاحقیقت میں باپ ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ ہونا چا ہے کہ اصلی باپ کس دلیل سے لا وہوگی کہ اگر گیل کیا گیا ہے۔

غرض اس سے زیادہ کوئی بات بھی ہیہودہ نہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی حقیقوں کو بدل ڈالنے کا قصد کریں۔ دو باتیں ہندوؤں میں قدیم سے چلی آتی ہیں۔ بیٹا بنانا اور خدا بنانا۔ بیٹا بنانا اور خدا بنانا مے بیٹا بنانے کے لئے تو بڑا عمدہ طریق نیوگ ہے اور خدا اس طرح بناتے ہیں کہ سالگرام کے پھر پرمعمولی منتر پڑھ کرجس کواوا ہن کا منتر بھی کہتے ہیں اپنے ہی وہم سے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب اس میں پرمیشر داخل ہوگیا ہے مگر آریوں نے پرمیشر بننے کے طریق سے توا نکار کردیا ہے مگر بیٹا بنانے کا نسخہ اب تک ان کی نظر میں قابل پیند ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اول آریہ لوگ گود میں بیگا نہ بچہ لے کر بیٹا بناتے تھے پھر یہ بات پچھ بناوٹی سی معلوم ہوئی لہذا اس کے قائم مقام نیوگ نکالا کہ تا اپنی عورت کو دوسرے سے ہم بستر کرا کر اس کا نطفہ لے لیں تا نطفہ کے اجزاء جورو کے اجزاء سے مل جائیں اور اس طرح پر پچھ مناسبت پیدا

& D+

ہو جائے مگراس قابل شرم زنا کاری کے بعد بھی مرد کواس نطفہ سے پچھتعلق نہیں کیونکہ وہ غیر کا نطفه ہےاب چونکہ عقل کسی طرح قبول نہیں کر سکتی کہ تنبنی در حقیقت اپنا ہی لڑکا ہو جاتا ہے اس لئے ایسے اعتراض کرنے والے پرواجب ہے کہ اعتراض سے پہلے اس دعو ہے کو ثابت کرے اور در حقیقت اعتراض تو ہماراحق ہے کہ کیونکر غیر کا نطفہ جو غیر کے خواص اپنے اندرر کھتا ہے اپنا نطفہ بن سکتا ہے پہلے اس اعتراض کا جواب دیں اور پھرہم پراعتراض کریں اور پیجھی یا درہے کہ زید جوزينب كايبلا خاوند تقاوه دراصل آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاغلام تقا آپ نے اپنے كرم ذاتى کی وجہ سےاس کوآ زاد کردیا اوربعض دفعہاس کو ہیٹا کہا تاغلامی کا داغ اس پر سے جا تار ہے چونکہ آ پ کریم النفس تھے اس لئے زید کوقوم میں عزت دینے کے لئے آپ کی پیر حکمت عملی تھی مگر عرب کےلوگوں میں پیرسم پڑ گئی تھی کہا گرکسی کا استادیا آ قایا ما لک اس کو بیٹا کر کے بےارتا تووہ بیٹا ہی سمجھا جاتا بیرسم نہایت خراب تھی اور نیز ایک بیہودہ وہم پراس کی بناتھی کیونکہ جبکہ تمام انسان بنی نوع میں تو اس لحاظ سے جو برابر کے آ دمی میں وہ بھائیوں کی طرح میں اور جو بڑے ہیں وہ بایوں کی مانند ہیں اور چھوٹے بیٹوں کی طرح ہیں ۔لیکن اس خیال سے اگر مثلاً کوئی ہندو ادب کی راہ سے قوم کے سی مُسِن آ دمی کو باپ کہددے یا کسی ہم عمر کو بھائی کہددے تو کیا اس ہے بیلازم آئے گا کہ وہ قول ایک سند متصور ہوکراس ہندو کی لڑکی اس پرحرام ہوجائے گی یا اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکے گی اور بیہ خیال کیا جائے گا کہ اتنی بات میں وہ حقیقی ہمشیرہ بن گئیں اوراس کے مال کی وارث ہوگئیں یا بیان کے مال کا وارث ہوگیا۔اگراییا ہوتا تو ایک شریر آ دمی ایک لاولداور مالدار کواییخ منہ سے باپ کہہ کراس کے تمام مال کا وارث بن جاتا کیونکہا گرصرف منہ سے کہنے کے ساتھ کوئی کسی کا بیٹا بن سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ صرف منہ سے کہنے سے باپ نہ بن جائے پس اگریہی سچ ہے تو مفلسوں نا داروں کے لئے نقب زنی یا ڈا کہ مار نے سے بھی بیعمدہ ترنسخہ ہو جائے گا یعنی ایسےلوگ کسی آ دمی کو دیکھے کر جوکئی لا کھ یا گئی کروڑ کی جائیدا در کھتا ہواور لا ولد ہو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تجھ کو باپ بنایا پس اگر وہ حقیقت میں باپ ہوگیا ہے توایسے مذہب کی روسے لا زم آئے گا کہاس لا ولد کے مرنے کے بعد سارا

(a)

مال اس شخص کومل جائے اور اگروہ باپ نہیں بن سکا تو اقر ارکر نا پڑے گا کہ یہ مسئلہ ہی جھوٹا ہے۔ اور نیز ایسا ہی ایک شخص کسی کو بیٹا کہہ کر ایسا ہی فریب کرسکتا ہے اب چلو کہاں تک چلتے ہو ذراا پنے وید کی سچائی تو ثابت کرو۔ بہتر ہے راج اور مہارا ہے اپنی وفا دار رعیت کو بیٹے اور بیٹیاں ہی سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی لڑکیاں بھی لے لیتے ہیں اور بہتر لوگ محبت یا ادب سے کسی کو باپ اور کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں مگران کے وارث نہیں ہو سکتے۔

اب جانا چاہئے کہ خدا تعالی نے قرآن کریم میں پہلے ہی ہے گم فر مادیا تھا کہتم پر صرف ان بیٹوں کی عور تیں حرام ہیں جو تمہار سے بی بیٹے ہیں۔ جیسا کہ بیآ بیت ہے۔ وَ حَلاَ بِلُ اَبْنَا بِکُھُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلاَبِکُھُ لَے لِیمٰ تم پر فقط ان بیٹوں کی جورؤان حرام ہیں جو تمہاری پشت اور تمہارے نطفہ سے ہوں۔ پھر جبکہ پہلے سے یہی قانون تعلیم قرآنی میں خدا تعالی کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے اور بیزینب کا قصہ ایک مدت بعداس کے ظہور میں آیا۔ تواب ہریک سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے یہ فیصلہ اس قانون کے مطابق کیا جواس سے پہلے مضبط ہو چکا تھا۔ قرآن کھولواور دیکھو کہ زینب کا قصہ اخیری حصہ قرآن میں ہے مگریہ قانون کہ متب نے کی جوروحرام نہیں ہوسکتی یہ پہلے حصہ میں ہی موجود ہواور اس وقت کا یہ قانون ہے کہ جب زینب کا زید سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا تم آپ ہی قرآن شریف کو کھول کران دونوں مقاموں کود کھولواور ذرہ شرم کو کام میں لاؤ۔ قرآن شریف کو کھول کران دونوں مقاموں کود کھولواور ذرہ شرم کو کام میں لاؤ۔

اور پھر بعداس كسورة الاحزاب مين فرايا ـ مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ
فِي جَوْفِ ﴿ وَمَا جَعَلَ اَزُوَا جَكُمُ الْآئِ تُظْهِرُ وُ نَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰ تِكُمْ وَ وَمَا جَعَلَ اَزُوَا جَكُمُ الْآئِ تُظْهِرُ وُ نَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰ تَكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَا ءَكُمُ اَبْنَاءَ كُمُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ يَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

€ar}

دل تو ایک ہی رہے گا اسی طرح جس کوتم ماں کہہ بیٹھے وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی اوراسی طرح خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کوحقیقت میں تمہارے پیٹے نہیں کر دیا۔ یہ تو تمہارے منہ کی یا تیں ہیںاورخدا سچ کہتا ہےاورسیدھی راہ دکھلا تا ہےتم اپنے منہ بولے بیٹوں کوان کے بایوں کے نام سے یکارو بی**تو قرآ نی تعلیم ہے**گر چونکہ خدا تعالیٰ کومنظور تھا کہاینے یاک نبی کانمونہ اس میں قائم کر کے بورانی رسم کی کراہت کودلوں سے دور کر د ہےسویینمونہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ زاد کردہ کی بیوی کی اینے خاوند سے سخت ناسازش ہوگئی آخرطلاق تک نوبت پینجی ۔ پھر جب خاوند کی طرف سے طلاق مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوند نکاح کر دیا۔اور خدا تعالیٰ کے نکاح پڑھنے کے بيه معنی نہيں که زینب اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایجاب قبول نه ہوا اور جبرًا خلا ف مرضی زینب کےاس کو گھر میں آباد کرلیا بیتوان لوگوں کی بدذاتی اور ناحق کا افترا ہے جوخدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے بھلااگروہ سیچے ہیں تواس افتر ا کا حدیث سیجے یا قر آن سے ثبوت تو دیں۔ا تنا بھی نہیں جانتے کہ اسلام میں نکاح پڑھنے والے کو یہ منصب نہیں ہوتا کہ جبرًا نکاح کردے بلکہ نکاح پڑھنے سے پہلے فریقین کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے۔اب خلاصہ بیر کہ صرف منہ کی بات سے نہ تو بیٹا بن سکتا ہے نہ ماں بن سکتی ہے۔مثلاً ہم آ ریوں سے یو چھتے ہیں کہا گر ان میں سے کوئی شخص غصہ میں آ کریا کسی دھوکہ سے اپنی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو کیا اس کی عورت اس برحرام ہوجائے گی اور طلاق پڑ جائے گی اور خود پیرخیال بالبداہت باطل ہے۔ کیونگہ طلاق تو آریوں کے مذہب میں کسی طور سے بڑ ہی نہیں سکتی خواہ اپنی بیوی کو نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ ماں کہہ دیں یا دا دی کہہ دیں ۔ تو پھر جبکہ صرف منہ کے کہنے سے کوئی عورت ماں یا دادی نہیں بن سکتی تو پھرصرف منہ کی بات سے کوئی غیر کا نطفہ بیٹا کیونکر بن سکتا ہے اور کیونکر قبول کیا جاتا ہے کہ درحقیقت بیٹا ہو گیا اور اس کی عورت اپنے برحرام ہوگئی خدا کے کلام میں اختلا ف نہیں ہوسکتا پس بلاشبہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر صرف منہ کی بات سے ا یک آریہ کی عورت اس کی مال نہیں بن سکتی تو اسی طرح صرف منہ کی بات سے غیر کا بیٹا بیٹا

&ar>

بھی نہیں بن سکتا۔

اور دوسری جزجس پراعتراض کی بنیا در کھی گئی ہے رہے کہ زینب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوقبول نہیں کیا تھاصرف زبردتی خدا تعالیٰ نے حکم دے دیا۔اس کے جواب میں ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ بیا یک نہایت بد ذاتی کاافتراء ہے جس کا ہماری کتابوں میں نام ونثان نہیں۔ اگر سیچ ہیں تو قر آن یا حدیث میں سے دکھلاویں کیسی بے ایمان قوم ہے کہ جھوٹ بولنے سے شرم نہیں کرتی۔اگرافتر انہیں تو ہمیں بتلا ویں کہاں لکھا ہے کیا قر آن شریف میں یا بخاری اور مسلم میں ۔قرآن شریف کے بعد بالاستقلال وثوق کے لائق ہماری دو ہی کتابیں ہیں ایک بخاری اورایک مسلم 🛠 ـ سوقر آن یا بخاری اور مسلم سے اس بات کا ثبوت دیں کہوہ نکاح زینب کے خلاف مرضی بڑھا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں زینب زیدسے جوآ تخضرت کا غلام آ زادتھاراضی نہ تھی اوراسی بناء پرزید نے تنگ آ کرطلاق دی تھی اورزینب نے خود آنخضرت کے گھر میں ہی برورش یائی تھی اور آنخضرت کے اقارب میں سے اور ممنون منت تھی تو زینب کے لئے اس سے بہتر اور کونسی مرا داور کونسی فخر کی جگہ تھی کہ غلام کی قید سے نکل کراس شاہ عالم کے نکاح میں آ وے جوخدا کا پیغیبراور خاتم الانبیاء اور ظاہری بادشاہت اور ملک داری میں بھی دنیا کے تمام بادشاہوں کا سرتاج تھا جس کے رعب سے قیصر اور کسری کا نیتے تھے۔ دیکھوتمہارے ہندوستان کے راجوں نے محض فخر حاصل کرنے کے لئے مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو باوجود ہندو ہونے کے لڑکیاں دیں اور آپ درخواشیں دے کراور تمنا کر کے اس سعادت کو حاصل کیا اور این مذہبی قوانین کی بھی کچھرعایت نہر کھی بلکہ اینے گھروں میں ان لڑ کیوں کو قر آن شریف پڑھایا اور اسلام کا طریق سکھایا اورمسلمان بنا کر بھیجا حالانکہ بیتمام بادشاہ اس عالیشان جناب کے آگے بیج تھے جس کے آ گے دنیا کے بادشاہ جھکے ہوئے تھے کیا کوئی عقل قبول کرسکتی ہے کہ ایک الیی عورت جو

کہ نوٹ میں مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے خالف نہ ہواور بخاری میں مرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے خالف نہ ہواور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے خالف نہ ہوں۔ منہ صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے خالف نہ ہوں۔ منہ

اس ذلّت سے تنگ آگئ تھی جواس کا خاوندا یک غلام آ زاد کردہ ہے وہ اس غلام سے آ زاد ہونے کے بعداس شہنشاہ کوقبول نہ کرے جس کے یاؤں پر دنیا کے بادشاہ گرتے تھے بلکہ دیکھے کررعب کو بر داشت نہیں کر سکتے تھے جنانچہ لکھا ہے کہایک مرتبہ ایک ملک کا با دشاہ گر فتار ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبروپیش کیا گیا اور وہ ڈرکر بید کی طرح کا نیتا تھا۔ آ پ نے فرمایا کہاس قدرخوف مت کر۔ میں کیا ہوں ایک بڑھیا کا بیٹا ہوں جو ہاسی گوشت کھایا کرتی تھی سواپیا خاوند جود نیا کا بھی بادشاہ اور آخرت کا بھی بادشاہ ہووہ اگر فخر کی جگہہ نہیں تو اور کون ہوسکتا ہے۔اور زینب وہ تھی جس کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ساتھ آ پشادی کی تھی اور آپ کی دست پرور دہ تھی اور ایک بیتیم لڑکی آپ کے عزیزوں میں سے تھی جس کو آپ نے پالاتھا وہ دیکھتی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عزت کے تخت پربیٹھی ہیں اور میں ایک غلام کی جوروہوں اسی وجہ سے دن رات تکرار رہتا تھا۔اور قرآن شریف بیان فرما تا ہے کہ آنخضرت اس رشتہ سے طبعاً نفرت رکھتے تھے اور روز کی لڑائی دیکھ کر جانتے تھے کہ اس کا انجام ایک دن طلاق ہے چونکہ بیرآ بیتیں پہلے سے وارد ہو چکی تھیں کہ منہ بولا بیٹا دراصل بیٹانہیں ہوسکتا تھا۔اس لئے آنخضرت کی فراست اس بات کو جانتی تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو غالبًا خدا تعالی مجھے اس رشتہ کے لئے حکم کرے گا تا لوگوں کے لئے نمونہ قائم کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بیرقصہ قر آن شریف میں بعینہ درج ہے۔

کھر پلید طبع لوگوں نے جن کی بدذاتی ہمیشہ افتر اکرنے کی خواہش رکھتی ہے خلاف واقعہ یہ باتیں بنائیں کہ آنخضرت خود زینب کے خواہشمند ہوئے حالا نکہ زینب کچھ دور سے نہیں تھی کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کو آنخضرت نے بھی نہ دیکھا ہو یہ زینب وہی تو تھی جو آنخضرت کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے آگے جوان ہوئی اور آپ نے خود نہ کسی اور نے اس کا نکاح اپنے غلام آزاد کردہ سے کر دیا اور یہ نکاح اس کو اور اس کے بھائی کو اوائل میں نامنظور تھا اور آپ نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ وہ راضی ہوگئے۔ ناراضگی کی یہی وجہ تھی کہ زید غلام آزاد کردہ تھا۔ پھر یہ کس قدر بے ایمانی موگئے۔ ناراضگی کی یہی وجہ تھی کہ زید غلام آزاد کردہ تھا۔ پھر یہ کس قدر بے ایمانی

**€**۵۵﴾

اور بدذاتی ہے جو واقعات سے جے کو چھوڑ کرافتر اکئے جائیں قرآن موجود بخاری مسلم موجود ہے تکالوکہاں سے میہ بات نکلتی ہے کہ آنخضرت زینب کے نکاح کوخود اپنے لئے چاہتے تھے۔ کیا آپ نے زیدکوکہا تھا کہ تو طلاق دیدے تامیر نے نکاح میں آوے بلکہ آپ تو بار بارطلاق دینے سے ہمدردی کے طور پرمنع کرتے تھے۔ بیتو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے کھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ ورنہ ہے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ اور بیہ بات جو خدا تعالی فرما تاہے کہ میں نے ثابت کرے۔ ورنہ ہے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ اور بیہ بات جو خدا تعالی فرما تاہے کہ میں نے نکاح پڑھ دیا۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ یہ نکاح میری مرضی کے موافق ہے اور میں نے ہی چاہا ہے کہ ایمان ہوتا مومنوں برحرح باقی نہ رہے۔

یہ معنے تو نہیں کہ اب زینب کے خلاف مرضی اس پر قبضہ کرلو ظاہر ہے کہ نکاح پڑھنے والے کا یہ منصب تو نہیں ہوتا کہ کسی عورت کو اس کے خلاف مرضی کے مرد کے حوالہ کر دیو ہیلہ وہ تو نکاح پڑھنے میں ان کی مرضی کا تابع ہوتا ہے سوخدا تعالیٰ کا نکاح یہی ہے کہ زینب کے دل کو اس طرف جھکا دیا اور آپ کو فرما دیا کہ ایسا کرنا ہوگا تا امت پر حرج نہ دہے۔ اب بھی اگر کوئی باز نہ آو ہے تو ہمیں قرآن اور بخاری اور مسلم سے اپنے دعوے کا ثبوت دکھلا و سے کیونکہ ہمارے دین کا تمام مدار قرآن شریف پر ہے اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی مفسر ہے اور جوقول ان دونوں کے نخالف ہو وہ مردود اور شیطانی قول ہے یوں تو تہمت لگانا مہل ہے۔ مثلاً اگر کسی آرمیکوکوئی کہے کہ تیری والدہ کا تیرے والد سے اصل نکاح نہیں ہوا۔ جبراً اس کو پکڑ لائے شے اور اس پر کوئی اطمینان بخش ثبوت نہ دے اور مخالفانہ ثبوت کو قبول نہ کرے۔ تو ایسے بدذات کا کیا علاج ہے ایسا ہی وہ شخص بھی اس سے کچھ کم بدذات نہیں جو مقدس اور راستبازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے۔ ایماندار آدمی کا یہ شیوہ ہونا چا ہے مقدس اور راستبازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے۔ ایماندار آدمی کا یہ شیوہ ہونا چا ہے مقدس اور راستبازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے۔ ایماندار آدمی کا یہ شیوہ ہونا چا ہے خو

کہ پہلے ان کتابوں کا سیحے سیحے حوالہ دے جو مقبول ہوں اور پھر اعتراض کرے ورنہ ناخق کسی مقدس کی بے عزتی کر کے اپنی ناپا کی فطرت کی ظاہر نہ کرے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں خدا تعالی کے مقدس اور پیارے بندوں پرایسے ایسے حرام زادے جو سفلہ طبع وشمن ہیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں تو بجز اس کے اور کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالی ارادہ فرما تا ہے کہ تا نور کے مقابل پر ظلمت کا خبیث مادہ بھی ظاہر ہوجاوے کیونکہ دنیا میں اضداد اضداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات کا اندھیر انہ ہوتا تو دن کی روشنی کی خوبی ظاہر نہ ہوسکتی۔ پس خدا تعالی اس طور سے پلیدروحوں کو مقابل پر لاکرپاک روح کی پاکیزگی زیادہ صفائی سے کھول دیتا ہے۔

پانچواں اعتراض ۔ بھلا اس مسلہ پر بھی بھی توجہ فرمائی ہے کہ حضرت رسول خدا محر صاحب کا اپنی بیوی حضرت عائشہ نو سالہ سے ہم بستر ہونا کیا اولاد پیدا کرنے کی نیت سے تھا۔ امالجواب ۔ بیاعتراض محض جہالت کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔ کاش اگر نادان معترض پہلے سی محق ڈاکٹریا طبیب سے بوچے لیتا تو اس اعتراض کرنے کے وقت بجراس کے سی اور نتیجہ کی توقع نہ رکھتا کہ ہریک حقیقت شناس کی نظر میں نادان اور احمق ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر مون صاحب جوعلوم طبی اور طبیب کے ماہراور انگریزوں میں بہت مشہور محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گرم ملکوں میں عورتیں آٹھ طبیب کے ماہراور انگریزوں میں بہت مشہور محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گرم ملکوں میں عورتیں آٹھ یا نو برس کی عمر میں شادی کے لائق ہوجاتی ہیں ۔ کتاب موجود ہے تم بھی اسی جگہ ہوا گرطلب حق بے تو آگر در کیے لو۔ اور حال میں ایک ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کتاب معدن الحکمت تالیف کی

نوٹ۔ بیوہی آریہ ہیں جن کے باپ دادے اسلامی بادشاہت کے زمانہ میں اسلام کے امراء کے آگے ہاتھ جوڑتے اور پاؤں پر گرتے تھے کہ حضور ہم وفا دار رعیت ہیں اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں سوہماری گورنمنٹ انگریزی کے بھی وہ تدول سے خیرخواہ نہیں ہو سکتے اسلام کے بادشاہوں نے ان کو وزارت کے عہد ہے بھی دید ہے تھے پھر جب ان سے ان کا یہ سلوک ہے جوان کے ایسے محت تھے تو پھر ہماری گوزمنٹ کی سخت غلطی ہوگی جوان احسان فراموشوں پر کوئی زیادہ بھر وسدر کھے گورنمنٹ کو چا ہے کہ اس تجربہ سے فائدہ اٹھاوے جواسلامی سلطنت کوان لوگوں کی فطرت کی نسبت ہو چکا ہے۔ منہ

&07}

ہے۔ وہ اپنی کتاب تدبیر بقاء سل میں بعینہ یہی قول لکھتے ہیں جواو پر نقل ہو چکا۔ اور صفحہ ۲ میں کلھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات سے یہ ثابت ہے کہ نویا آٹھ یا پانچ یا چھ برس کی لڑکیوں کو حیض آیا۔ بیہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے جو چاہے دیکھ لے۔ ان کتابوں میں کئی اور ڈاکٹروں کانام لے کر حوالہ دیا گیا ہے اور چونکہ یہ تحقیقا تیں بہت مشہور ہیں اور کسی دانا پر نخفی نہیں اس لئے زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اور حضرت عائشہ کا نوسالہ ہونا تو صرف بے سرو پا اقوال میں آیا ہے۔ کسی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں لیکن ڈاکٹر واہ صاحب کا ایک چشم دید قصہ میں آیا ہے۔ کسی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں لیکن ڈاکٹر واہ صاحب کا ایک چشم دید قصہ لینسٹ نمبر ۱۵مطبوعہ اپریل ۱۸۸۱ء میں اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی عورت کو جنایا جس کوایک برس کی عمر سے حیض آنے لگا تھا اور آٹھویں برس حاملہ ہوئی اور آٹھ میں برس کی عمر سے حیض آنے لگا تھا اور آٹھویں برس حاملہ ہوئی اور آٹھ میں برس کی عمر سے حیض آنے لگا تھا اور آٹھویں برس حاملہ ہوئی اور آٹھ میں برس کی عمر سے حیض آنے لگا تھا اور آٹھویں برس حاملہ ہوئی اور آٹھ میں برس کی عمر میں لڑکا پیدا ہوا۔

اباےنادان آریوکسی کنوئیس میں پڑ کرڈوب مروکہ تحقیق کی روسے تمہارا ہریک الزام حجوٹا نکلا۔ یہی سزاایسے لوگوں کی ہے جو ہمیشہ بخل اور تعصب سے بات کرتے ہیں بھی ساری عمر میں بھی ان کوخیال نہیں آتا کہ کسی سچائی کو بھی قبول کرلیں۔
اے فافلو۔ کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے کیا بھی تم پوچھے ہیں جاؤ گے۔ کیوں حدسے بڑھتے ہو گہیں جاؤ گے۔ کیوں حدسے بڑھتے ہو گہیں میریکو بے سزا شریکو بے سزا

﴿الف﴾

# حاشيه متعلقه صفحه ١٦٦ آربيدهرم

آ ربیلوگ جب اُس اعتراض کے دفت جو نیوگ پروارد ہوتا ہے بالکل لا جواب اور عاجز ہو جاتے ہیں تو پھرانصاف اور خداتر سی کی قوت سے کا منہیں لیتے۔ بلکہ اسلام کے مقابل پر نہایت مکروہ اور بے جا افتر اوٰں پر آ جاتے ہیں۔ چنانچے بعض تو مسکہ طلاق کو ہی پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ خوب حانتے ہیں کہ قدر تی طور برالی آفات ہر یک قوم کے لئے ہمیشہ ممکن انظہو رہیں جن سے بجنا بج<sub>ز</sub> طلاق کے متصور نہیں ۔مثلاً اگر کوئی عورت زانیہ ہوتو کس طرح اس کے خاوند کی غیرت اس کوا جازت دیے سکتی ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی کہلا کر پھر دن رات زنا کاری کی حالت میںمشغول رہے۔ابیا ہی اگر کسی کی جورواس قدر دشمنی میں ترقی کرے کہاس کی جان کی دشمن ہوجاوے اوراس کے مارنے کی فکر میں لگی رہےتو کیاوہ الییعورت سےامن کےساتھ زندگی بسر کرسکتا ہے۔ بلکہ ایک غیرت مندانسان جب ا بنی عورت میں اس قدرخرا بی بھی و کیھے کہ اجنبی شہوت پرست اس کو پکڑتے ہیں اوراس کا بوسہ لیتے ہیں اوراس سے ہم بغل ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے بیسب کا م کراتی ہے تو گو تحقیق کے روسے ابھی زنا تک نوبت نہ پنچی ہو بلکہ وہ فاسقہ موقع کے انتظار میں ہو۔ تا ہم کوئی غیرت مندالی نایاک خیال عورت سے نکاح کا تعلق رکھنانہیں چا ہتا۔اگر**آ ریکہیں** کہ کیاحرج ہے کچھمضا نقینہیں تو ہم ان سے بحث کرنا نہیں چاہتے ہمارے مخاطب صرف وہ شریف ہیں جن کی فطرت میں خدا تعالی نے غیرت اور حیاء کا مادہ رکھا ہےاور وہ اس بات کو بیچھتے ہیں کہ عورت کا جوڑ ااپنے خاوند سے ی**ا کدامنی اور فر ماں برداری** اور باہم رضا مندی پرموقوف ہےاورا گران تین ابا توں میں سے سی ایک بات میں بھی فرق آ جاوے تو پھر یہ جوڑ قائم رہنا محالات میں سے ہوجا تا ہےانسان کی بیوی اس کےاعضاء کی طرح ہے۔ پس ا گر کو ئی عضوسر' گل جائے یا بڈی الیمی ٹوٹ جائے کہ قابل پیوند نہ ہو۔ تو پھر بجز کا ٹینے کے اور کیا علاج ہے اپنے عضو کو اپنے ہاتھ سے کا ٹنا کوئی نہیں جا ہتا کوئی بڑی ہی مصیبت پڑتی ہے تب کا ٹا جا تا ہے 🗠 ۔ پس جس حکیم مطلق نے انسان کے مصالح لئے نکاح تجویز کیا ہے اور جا ہا

کھ نوٹ ۔ خدا تعالیٰ نے جو ضرور توں کے وقت میں مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی اور کھول کریے نہ کہا کہ عورت کی زنا کاری سے یا کسی اور بدمعاشی کے وقت اس کو طلاق دی جاوے اس میں حکمت رہے کہ خدا تعالیٰ کی سٹاری نے چاہا کہ عورت کی تشہیر نہ ہو۔اگر طلاق کے لئے زنا وغیرہ جرائم کا اعلان کیا جاتا تو لوگ سجھتے کہ اس عورت پر کسی بدکاری کا شبہ ہے یا فلاں فلال بدکاری کی قسموں میں سے ضروراس نے کوئی بدکاری کی ہوگی مگر اب بدراز خاوند تک محدود رہتا ہے۔

ہے کہ مرداور عورت ایک ہوجائیں۔ اُسی نے مفاسد ظاہر ہونے کے وقت اجازت دی ہے کہ اگر آ رام اس میں متصور ہو کہ کرم خوردہ دانت یا سڑے ہوئے عضو یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کی طرح موذی کو علیحدہ کر دیا جائے تو اسی طرح کاربند ہوکرا پنے تئیں فوق الطاقت آ فت سے بچالیں کیونکہ جس جوڑ سے وہ فوائد متر تب نہیں ہو سکتے کہ جواس جوڑ کی علت غائی ہیں بلکہ ان کی ضد پیدا ہوتی ہے تو وہ جوڑ در حقیقت جوڑ نہیں ہے۔

اور بعض آریہ عذر معقول سے عاجز آ کریہ جواب دیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں حلاله کی رسم نیوگ سے مشابہ ہے یعنی جومسلمان اپنی جور وکوطلاق دےوہ اپنی جور وکواینے پر حلال کرنے کے لئے دوسر سے سے ایک رات ہم بستر کرا تا ہے تب آپ اس کواینے نکاح میں لے آتا ہے۔ سوہم اس افتر اکا جواب بجز لعنة الله على الكاذبين اور كيادے سكتے ہيں۔ ناظرین پرواضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسمتھی کیکن اسلام نے اس نا یا ک رسم کوقطعاً حرام کر دیا اوررسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسےلوگوں پرلعنت جیمیجی ہے جوحلالہ کے یا بند ہوں چنانچ**ے ابن عمر سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے ا**ور حضرت **عمر رضی ال**ٹد عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرنے کرانے والے سنگسار کئے جاویں۔اگر کوئی مطلقہ سے نکاح کرے تو نکاح تب درست ہوگا کہ جب واقعی طور پراس کواپنی جورو بنا لےاورا گر دل میں پیرخیال ہو کہوہ اس حیلہ کے لئے اس کو جور و بنا تا ہے کہ تااس کی طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہوجائے توالیا نکاح ہرگز درست نہیں اورابیا نکاح کرنے والا اسعورت سے زنا کرتا ہےاور جوایسے عل کی ب دے وہ اس سے زنا کروا تا ہے۔غرض حلالہ علمائے اسلام کے اتفاق سے حرام ہے اورائمُہ اور علاء سلف جيسے حضرت قبادہ ۔عطااورامام حسن اورابراہیم کخعی ۔اور حسن بصری اور مجاہداور مثسع بسے اورسعيد بن مسيّب اورامام ما لك\_ليث\_ ثوري \_ امام احمد بن حنبل وغيره صحابه اور تابعين اورتبع تابعین اور سب محققین علاءاس کی حرمت کے قائل ہیں اور شریعت اسلام اور نیز لغت عرب میں بھی زوج اس کو کہتے ہیں کہ سی عورت کوفی الحقیقت اپنی جورو بنانے کے لئے تمام حقوق کو مذنظر رکھ کر ایینے نکاح میں لاوےاور نکاح کامعاہدہ حقیقی اور واقعی ہونہ کہسی دوسرے کے لئے ایک حیلہ ہواور قرآن شریف میں جوآیاہے حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ لَهُ اس کے یہی معنے ہیں کہ جیسے دنیا میں

نیک نیتی کے ساتھ اپنے نفس کی اغراض کے لئے نکاح ہوتے ہیں ایساہی جب تک ایک مطلقہ

کے ساتھ کسی کا نکاح نہ ہواوروہ پھراپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ درے تب تک پہلے طلاق دینے
والے سے دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہوسکتا ہے۔ سوآیت کا بیمنشا نہیں ہے کہ جوروکر نے والا پہلے
فاوند کے لئے ایک راہ بنادے اور آپ نکاح کرنے کے لئے سچی نیت نہ رکھتا ہو بلکہ نکاح صرف
اس صورت میں ہوگا کہ اپنے پختہ اور مستقل ارادہ سے اپنے سے اغراض کو مدنظر رکھ کر نکاح کرے
ورنہ اگر کسی حیلہ کی غرض سے نکاح کرے گا۔ تو عند الشرع وہ نکاح ہر گز درست نہیں ہوگا اور زنا
کے حکم میں ہوگا۔ لہذا ایسا شخص جو اسلام پر حلالہ کی تہمت لگانا چاہتا ہے اس کو یا در کھنا چاہئے کہ
اسلام کا یہ نہ ہب نہیں ہے اور قرآن اور شخیج بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ کی روسے حلالہ
قطعی حرام ہے اور مرتکب اس کا زانی کی طرح مستوجب سز اہے۔

اوربعض آریہ نیوگ کے مقابل پراسلام پریہ الزام لگانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں متعہ یعنی نکاح موقت جائز رکھا گیا ہے جس میں ایک مدت تک نکاح کی میعاد ہوتی ہے اور پھر عورت کوطلاق دی جائی ہے۔ لیکن ایسے معرضوں کواس بات سے شرم کرنی چاہئے تھی کہ نیوگ کے مقابل پر متعہ کا ذکر کریں۔ اول تو متعہ صرف اس نکاح کانام ہے جوایک خاص عرصہ تک محدود کر دیا گیا ہو پھر ماسوااس کے متعہ اوائل اسلام میں یعنی اس وقت میں جبکہ مسلمان بہت تھوڑے تھے صرف تین دن کے کھو کے لئے جائز ہوا تھا اور احادیث سیحے ہے تابت ہے کہ وہ جوازاس ہو جا تا ہے اور پھر مُتعہ ایسا حرام ہو گیا جیسے سؤر کا گوشت اور شراب حرام ہے اور نکاح کے احکام ہوجا تا ہے اور پھر مُتعہ ایسا حرام ہو گیا جیسے سؤر کا گوشت اور شراب حرام ہے اور نکاح کے بیان میں موجا تا ہے اور پھر مُتعہ ایسا کہ بین رکھی۔ قرآن شریف میں نکاح کے بیان میں مردوں کے حق عورتوں پر اورعورتوں کے حق مردوں پر قائم کئے گئے ہیں اور مُتعہ کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں ذکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں ذکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں ذکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں دکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں ذکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں دکر بھی نہیں۔ اگر اسلام میں مُتعہ ہوتا تو قرآن میں نکاح کے مسائل کی طرح مُتعہ کے کہیں۔

﴿ وَ مِن بِهِ مِهِ مِهِ لِكُوهِ عِلَى مِينَ كَرِّمَ آن شريف مِين ميشرط جو ہے كدا گرتين طلاق تين طهر ميں جوتين مهينه موت مين مهينه موت بين دى جائيں۔ تو پھرائيى عورت خاوند سے بالكل جدا ہوجاوے گی اورا گراتفا قاً كوئی دوسرا خاونداس كا اس كوطلاق ديرے تو صرف اسی صورت ميں پہلے خاوند كے نكاح ميں آستى ہے ورنہ نہيں ميشر ططلاق سے روكنے كے لئے ہے تا ہر كي شخص طلاق ديے ميں دليرى نہ كرے اور وہى شخص طلاق دے جس كوكوئى اليى مصيبت پيش آگئ ہے جس سے وہ ہميشہ كی جدائى پرراضى ہوگيا اور تين مہينے بھى اس لئے رکھے گئے تا اگر كوئى مثلاً غصہ سے طلاق دينا چا ہتا ہوتو اس كا غصه اتر جائے۔ منه

€5€

مسائل بھی بسط اور تفصیل سے لکھے جاتے لیکن کسی محقق پر پوشیدہ نہیں کہ نہ تو قر آن میں اور نہ احادیث میں مُتعہ کےمسائل کا نام ونشان ہے کیکن نکاح کےمسائل بسط اور تفصیل سےموجود ہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ ہریک قوم میں جوایک امر عامہ خلائق کے متعلق جائزیا واجب قرار دیاجا تا ہے تو اس امر کی بسط اور تفصیل سے مسائل بھی بیان کئے جاتے ہیں مثلاً نیوگ جو **ہندوؤں می**ں ایک امر واجب العمل ہے۔ تو ان کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے مثلاً لکھا گیا ہے کہ نیوگ تین قتم پر ہے (۱) اول ہوہ عورتوں کا نیوگ کیونکہ ہوہ کو وید کی روسے نکاح کی اجازت نہیں اور یہ بھی وید کا مسلہ ہے کہ نجات کے لئے اولا د کا حاصل کرنا ضروری ہے اس لئے بیوہ کو نیوگ کی اجازت دی گئی اس طرح پر کہوہ اینے دیوریاکسی برہمن سے ہم بستر ہوکراولا د حاصل کرے (۲) دوسری قتم نیوگ کی بہ ہے کہ اگر کسی مرد کے گھر میں اولا دنہ ہواور نہ اولا د ہونے کے آثار یائے جائیں تو اسے جاہئے کہ اپنی عورت کو اولاد حاصل کرنے کے لئے دوسرے سے ہم بستر کراوے اور اس طرح سے اولا دحاصل کرے (۳) تیسری قتم نیوگ کی ہیہ ہے کہ اگر مثلاً مرد کہیں باہر نوکری پر گیا ہواور اس کورخصت نہ مل سکے تو عورت کو روا ہے کہ دوسرے سے ہم بستر ہوکرا بنی شہوت کوفر وکر ہے اوران تینوں قسموں کے متعلق احکام بھی ہیں مثلاً ایک پیکہ جوعورت زندہ خاوندوالی اولا د کے لئے دوسرے سے ہم بستر ہواس کو چاہئے کہایینے خاوندکو بھی خدمت سےمحروم نہر کھے اوراس کی خدمت کے لئے بھی جایا کر ہے۔ دوسرے ویدمقدس کا پیچکم ہے کہ جوعورت کسی دوسرے سے ہم بستر ہووہ اس آشناکے گھر میں جا کراس سے ہم بستر نہ ہو بلکہ جا ہے کہاس آشنا کواینے خاوند کے گھر میں بلاوے اور اسی گھر میں اس سے ہم بستر ہو۔

تیسر ہے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد نیوگ کرنے والا اپنے بدن کو تیل مل لے یعنی عضو تناسل کو۔ چو تھے پنڈت دیا نند نے وید کی روسے یہ بھی تا کید کی ہے کہ نیوگ میں تخت صحبت نہ ہو۔ یا نچویں یہ قواعد بھی مقرر کر دیئے گئے ہیں کہ اتنے عرصہ میں اتنی مرتبہ صحبت ہواس سے کم نہ ہونہ اس سے زیادہ ہواور اتنے بچے لئے جائیں اس سے زیادہ نہ ہوں۔ چھٹے یہ بھی تکم ہے کہ جو بچہ نیوگ سے پیدا ہوگا وہ اسی مرد کا ہوگا جس نے اپنی عورت کو اولا دی خواہش سے کسی دوسرے سے ہم بستر کرایا ہے۔اس مرد کا ہر گزنہیں ہوگا جس کے نطفہ سے وہ پیدا ہوا ہے۔

ساتویں بیکھی حکم ہے کہوہ ہیٹا جو ہیرج داتا لینی نیوگ کرنے والے کے نطفہ سے پیدا ہواہےوہ اُسی مرد کاوارث ہوگا جس نے اپنی عورت کواولا د کی خواہش سے دوسرے سے ہم بستر کرایا ہے۔اور بیرج دا تابعنی جس کا نطفہ عورت کے اندر گیا ہے کچھ جن اس کڑ کے برنہیں رکھے گا اور کوئی ادب اور لحاظ اس کاحق کے طور پرنہیں ہوگا اور لڑکا اس کے مال کا وار شنہیں ہوگا بلکہ اسی مرد کا وارث ہوگا جس نے اپنی یاک دامن عورت کو اولا دکی خواہش سے دوسرے سے ہم بستر کرایا ہے۔اسی طرح اور بھی احکام نیوگ کے ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں لیکن قر آن اور حدیث کے دیکھنے والوں پر ظاہر ہوگا کہاسلام میں متعہ کے احکام ہرگز مذکورنہیں نہ قر آن میں اور نہ احادیث میں۔اب ظاہر ہے کہ اگر متعد شریعت اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہوتا تو اس کے احکام بھی ضرور لکھے جاتے اور وراثت کے قواعد میں اس کا بھی کچھ ذکر ہوتا۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ متعہ اسلامی مسائل میں ہے کوئی مسکنہیں ہے۔اگر بعض احاد حدیثوں پراعتبار کیا جائے تو صرف اس قدرمعلوم ہوتا ہے کہ جب بعض صحابہ اپنے وطنوں اور اپنی جورؤں سے دور تھے تو ایک دفعہ ان کی شخت ضرورت کی وجہ ہے تین دن تک متعہان کے لئے جائز رکھا گیا تھااور پھر بعداس کےاپیا ہی حرام ہو گیا جیسا کہ اسلام میں خزیر وشراب وغیرہ حرام ہیں اور چونکہ اضطراری تھم جس کی ابدیت شارع کامقصودنہیں شریعت میں داخل نہیں ہوتے اس کئے متعہ کے احکام قر آن اور حدیث میں درج نہیں ہوئے۔اصل حقیقت میہ ہے کہ اسلام سے پہلے متعہ عرب میں نہ صرف حائز بلکہ عام رواج رکھتا تھااورشر بعت اسلامی نے آ ہستہآ ہستہ عرب کی رسوم کی تبدیلی کی ہےسو جس ونت بعض صحابہ متعہ کے لئے بیقرار ہوئے سواس ونت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی اوراجتہادی طور پراس رسم کے موافق بعض صحابہ کو اجازت دے دی کیونکہ قرآن میں ابھی اس رسم کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی تھی پھرساتھ ہی چندروز کے بعد نکاح کی مفصل اورمبسوط مدایتی قرآن میں نازل ہوئیں جومتعہ کے خالف اور متضادّ تھیں اس لئے ان آیات سے متعہ کی قطعی طور پرحرمت ثابت ہوگئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ گو متعہ صرف تین

( a )

دن تک تھا مگر وتی اور الہام نے اس کے جواز کا دروازہ نہیں کھولا بلکہ وہ پہلے سے ہی عرب میں عام طور پردائج تھا اور جب صحابہ کو بے وطنی کی حالت میں اس کی ضرورت پڑی تو آنخضرت نے دیکھا کہ متعد ایک نکاح موقت ہے۔ کوئی حرام کاری اس میں نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ جیسی خاوند والی عورت دوسرے سے ہم بستر ہوجاوے بلکہ در حقیقت ہوہ یابا کرہ سے ایک نکاح ہے جو ایک وقت تک مقرر کیا جاتا ہے تو آپ نے اس خیال سے کہ فس متعد میں کوئی بات خلاف نکاح نہیں ۔ اجتہا دی طور پر پہلی رسم کے لحاظ سے اجازت دیدی لیکن خدا تعالی کا بیارادہ تھا کہ جیسا کہ اور صد ہا عرب کی ہیہودہ رسمیں دور کر دی گئیں ایسا ہی متعد کی رسم کو بھی عرب میں سے اٹھا دیا جاوے سوخدا نے قیامت تک متعد کو حرام کر دیا۔ ما سوا اس کے یہ بھی سوچنا چا ہے۔ کہ نیوگ کو متعد سے کیا مناسبت ہے نیوگ پر تو ہمارا ہے اعتراض ہے کہ اس میں خاوند والی عورت باو جود زندہ ہونے خاوند کے دوسرے سے ہم بستر کرائی جاتی ہے۔ لیکن متعد کی عورت تو کسی دوسرے کے نوگ ح مین ہیں ہوتے خاوند کے دوسرے سے ہم بستر کرائی جاتی ہے۔ لیکن متعد کی عورت تو کسی دوسرے کے نوگ ح مین ہیں ہوتے حاور نیوگ کو متعد سے کیا نسبت ہے اور نیوگ کو متعد سے کیا نسبت ہو اب باتا ہے۔ سوخود سوچ لو کہ متعد کو نیوگ سے کیا نسبت ہے اور نیوگ کو متعد سے کیا نسبت ہی میاسبت۔

پھر ماسوااس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسلام ہی میں خوبی ہے کہ اس میں ایک موقت نکاح بھی حرام کر دیا گیا ہے ورنہ دوسری قوموں پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ادنی ادنی ضرور توں کے لئے زناکاری کو بھی جائز رکھا ہے بھلا ایک دانشمند نیوگ کے مسئلہ پر ہی غور کرے کہ صرف اولا دی لائح کی وجہ سے اپنی پاکدامن عورت کو نامحرم کے بستر پرلٹا دیا جاتا ہے حالانکہ نہ اس عورت کو طلاق دی گئی نہ خاوند کے تعلقات اس سے ٹوٹے ہیں بلکہ وہ خاوند کی تی فیر خواہ بن کر اس کے لئے اولا دیپدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا ہی عیسا نیوں میں کوئی الی تعلیم نہیں جو ایک نو جو ان عورت کو دوسر نو جو ان اجنبی مرد سے ہم بغل ہونے سے روکے اور مرد کو اس عورت کا بوسہ لینے سے منع کرے بلکہ پورپ میں یہ تمام مروہ با تیں نہایت بے نکلفی سے رائے ہیں اور پر دہ پوشی کے لئے ان کا موں کا نام پاک موت رکھا جاتا ہے۔ سویہ ناقص تعلیم کے بدنتائے ہیں۔ اسلام میں یہ دستورتھا کہ اگر کوئی ایسے معبت رکھا جاتا ہے۔ سویہ ناقص تعلیم کے بدنتائے ہیں۔ اسلام میں یہ دستورتھا کہ اگر کوئی ایسے میت رکھا جاتا ہے۔ سویہ ناقص تعلیم کے بدنتائے ہیں۔ اسلام میں یہ دستورتھا کہ اگر کوئی ایسے میت رکھا جاتا ہے۔ سویہ ناقص تعلیم کے بدنتائے ہیں۔ اسلام میں یہ دستورتھا کہ اگر کوئی ایسے میت رکھا جاتا ہے۔ سویہ ناقص تعلیم

**(9)** 

سفر میں جاتا جس میں کئی سال کی تو قف ہوتی تو وہ عورت کوساتھ لے جاتا یا اگرعورت ساتھ جانا نه جا ہتی تو وہ ایک دوسرا نکاح اس ملک میں کر لیتا لیکن عیسائی مذہب میں چونکہ اشد ضرور توں کے وقت میں بھی دوسرا نکاح ناجائز ہے اس لئے بڑے بڑے مرتبر عیسائی قوم کے جب ان مشکلات میں آپڑتے ہیں تو نکاح کی طرف ان کو ہر گز توجہ میں ہوتی اور بڑے شوق سے حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔جن لوگوں نے ایکٹ چھاؤنی ہائے نمبر۱۸۸۹،۱۳ پڑھا ہوگاوہ اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی یابندی کی وجہ سے ہماری مدبّر گورنمنٹ کو بھی یہی مشکلات بیش آ گئیں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ بیر گورنمنٹ کس قدر دانا اور دوراندیش اوراینے تمام کاموں میں بااحتیاط ہےاورکیسی کیسی عمدہ تدابیررفاہ عام کے لئے اس کے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور کیسے کیسے حکماء اور فلاسفر پورپ میں اس کے زیر سابید رہتے ہیں مگرتا ہم یہ دانا گورنمنٹ مذہبی روکوں کی وجہ سے اس کام میں احسن تدابیر پیدا کرنے سے نا کام رہی ہے۔ یوں تو اس گورنمنٹ نے اپنی تدبیراور حکمت اور ایجادات سے یونانیوں کےعلوم کو بھی خاک میں ملا دیا مگرجس انتظام میں مذہب کی روک واقع ہوئی اس کے درست کرنے اور نا قابل اعتراض بنانے میں گورنمنٹ قادر نہ ہوسکی اس بات کے سمجھنے کے لئے وہی نمونہ ایکٹ نمبر۱۸۹۰ماء کافی ہے کہ جب گوروں کواس ملک میں نکاح کی ضرورت ہوئی تو ندہبی روکوں کی وجہ سے نکاح کا انتظام نہ ہوسکااور نہ گورنمنٹ اس فطرتی قانون کوتبدیل کرسکی جوجذبات شہوت کے متعلق ہے۔ آ خربہ قبول کیا گیا کہ گوروں کا بازاری عورتوں سے ناجائز تعلق ہو۔ کاش اگراس کی جگہ پر متعہ بھی ہوتا تو لاکھوں بندگان خدا زنا سے تو چ جاتے۔ایک مرتبہ گورنمنٹ نے گھبرا کر اس قانون کو منسوخ بھی کردیا مگرچونکہ فطرتی قانون تقاضا کرتاتھا کہ جائز طور پریانا جائز طور پران جذبات کا تدارک کیا جائے کہ جن سے جسمانی بیاریاں زور مارتی ہیں لہٰذا اسی پہلے قانون کے جاری رنے کے لئے اب پھرسلسلہ جنبانی ہورہی ہے اورہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس جگہ اخبار عام 9 نومبر ۱۸۹۵ء کاوہ مضمون جواس بحث کے متعلق ہے بحنسہ لکھ دیں۔

#### . قانون دکھائی

وزارت کے تبدیل ہوتے ہی ولایت کے ناموراورسر برآ وردہ اخبار ٹائمنر نے جس زورشور سے قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کےسلسلہ جنبانی کی ہے وہ ناظرین پر ظاہر کی جا چکی ہے۔کنسر ویٹو وزارت سے جوسر کا ری عہد ہ داران کی رائے کو ہمیشہ بڑی وقعت سے دیکھتی ہے امید ہوسکتی ہے کہ بالضروروہ اس معاملہ پراچھی طرح غور کرے گی ۔ کیونکہ اس قانون کی منسوخی کےوفت سر حارج وایٹ صاحب کمانڈ رانچیف افواج ہندنے جو ٹرز ورمخالفا نہ رائے ظاہر کی تھی وہ اس قابل ہے کہ ضرور کنسرویٹو گورنمنٹ اس پر توجہ کرے گورنمنٹ ہند بھی اس قانون کےمنسوخ کرنے بررضامند نتھی پس ان واقعات کی روسے پورےطور برخیال ہو سکتا ہے کہ قانون دکھائی پھر جاری کیا جاوے اس میں شک نہیں ہے کہ قانون دکھائی کے منسوخ ہونے کے دن سے گورہ سیا ہیوں کی حالت بہت خراب ہوگئی ہے۔ دیکھا جا تا ہے کہ برٹش کے بہادر سیاہی بازاروں میں آتشک کی مریض فاحشہ عورتوں کے ساتھ خراب ہوتے پھرتے ہیں۔جس کا نتیجہ حسب رائے کمانڈ رانچیف صاحب بہادر بہت خوفناک نکلنے کی امید ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ سرکاری طور پر ہمیں اس بات کی خبر نہیں ملی کہ سال ۱۸<u>۹۸ء</u> میں کتنے گور بے سیاہی مرض آتشک میں مبتلا ہوئے ۔ گومخالفان قانون دکھائی نےمہم چتر ال کی گورہ فوج کی صحت کود کیچرکرنہایت مسرت ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ مویدان قانون دکھائی کی بیرائے کہاس قانون کےمنسوخ ہونے سے تمام گورہ سیاہ مرض آتشک وغیرہ میں مبتلا ہوجاوے گی غلط کھہرتی ہے۔ گریہ واقعہ اس قابل نہیں ہے کہ جس سے نشفی ہو سکے کیونکہمہم چترال میں چیدہ اور تندرست جوان بھیجے گئے تھے نیزلڑائی اور جنگلی ملک کی وجہ سے وہ کہیں خراب ہوکریہار نہیں ہو سکتے تھے۔اس امر کا دہرا نا ضروری نہیں کہ گورے سیا ہی چونکہ بالکل کم تعلیم یا فتہ اور دیہاتی نو جوان ہیں نیز بوجہ گوشت خور ہونے کے وہ زیادہ گرم مزاج کے ہیں۔اس لئے ان سے نفسانی خواہش رو کے رکھنے کی امید رکھنامحض لا حاصل ہے۔ قانو ن دکھائی کے جاری ہونے کے دنوں ہرایک گورہ پلٹن کے لئے کسبی عورتیں ملازم رکھی جاتی تھیں جن کا ہمیشہ ڈ اکٹری معائنہ ہوتا رہتا تھا اور تمام گورہ لوگوں کوان ملازم رنڈیوں کے علاوہ اور جگہ

**€**乙﴾

جانے کی بھی شایدممانعت تھی اس طریق سےان کی صحت میں کسی قشم کاخلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس طریق کے بند ہونے کی وجہ سے اور بھی کئی ایسی وار دانتیں ہوئی ہیں جن سے اہل ہند کی رف سے بہت ناراضی پھیلتی جاتی ہے جن میں سے میاں میر کا مقدمہ زنا بالجبر جو گورہ سیا ہیوں کی طرف سے ایک بدصورت بڑھی اورا ندھی عورت سے کیا گیا تھا۔ قابل غور ہے۔ابیا ہی ایک واقعہ مدراس کے صوبہ میں ہوا جہاں ایک ریلوے بھا ٹک کے چوکیدارنے ہندوستانی عورتوں کی عفت بچانے میں اپنی جان دے دی تھی۔اگر چندے گورے سیا ہیوں کے لئے انتظام سرکاری طور یرنہ کیا گیا تو علاوہ اس کے کہ تمام فوج بیاری سے ناکارہ ہوجائے ملک میں بڑی بھاری بدد لی تھلنے کا اندیشہ ہےاور یہ دونوں امور قیام سلطنت کے لئے غیرمفید ہیں۔اس وقت جبکہ قانون دکھائی کو پھر جاری کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ہمیں پیظا ہر کردینا بھی نہایت ضروری ہے کہ اگراب پھر قانون مذکور جاری کیا جاوے تو گورنمنٹ ہنداور خصوصاً کمانڈرانچیف افواج ہند کو پیجھی ضرور انتظام کرنا جا ہے کہ بجائے ہندوستانی عورتوں کے پورپین عورتیں ملازم رکھی جاویں کیونکہ قانون دکھائی کے متعلق ہندوستانی اورانگریز مخالفین کاسب سے بڑااعتراض یہی تھا کہ ہندوستان کی غریب عورتوں کو دلالہ عورتوں کے ذریعہ سے اس فخش ملازمت کی ترغیب دی جاتی ہےاوربعض اوقات نہایت کمینہ فریبوں سے اچھے گھروں کی میٹیم لڑ کیوں کواس پیشہ کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی جس سے ہند کے بہت سے باشندگان نے قانون دکھائی کی منسوخی میں معمول سے بڑھ کرانٹرسٹ لیاتھا۔ ورنہ کسی معمولی سمجھ کے آ دمی کوبھی ان بدمعاش عورتوں سے ہرگز ہمدر دی نہیں ہوسکتی تھی۔قانون دکھائی کے مکررا جراء کی کوشش محض اسی غرض ہے کی جاتی ہے کہ گورہ سیا ہیوں کی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لئے سرکاری طور پرانتظام کیا جاوے ور نید دلیمی لوگوں کی بہتری کا اس میں ذرا بھی خیال نہیں۔اس لئے اگر مخالفین قانون ندکور کی دل جوئی گورنمنٹ کومنظور ہو۔تو یہی ایک طریق ہےجس سے بلا قانون مذکور کے جاری کرنے کے مقصدمطلوبہ حاصل ہوسکتا ہے۔اگر حسب تجویز ہماری کے پوروپین سیاہیوں کے لئے یوروپین عورتیں بہم پہنچائی جائیں تو ان سے مرض آتشک کا خدشہٰ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایک تو یورپ میں مرض مذکور شاید ہوگا ہی نہیں دوم ان عورتوں کو بروقت بھرتی ہونے کے دایہ ڈاکٹروں کے ذرایعہ شمن فوجی سپاہیوں کے ملاحظہ کرایا جاوے گااس سے فریقین کے مرض مذکور سے
پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معائنہ کی ہمیشہ کے لئے ضرورت ہی نہ رہے گی۔اس طرح بغیر
قانون دکھائی جاری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفسانی کے لئے عمدہ طور سے انتظام ہوسکتا ہے۔
اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں کرسکتا کہ ولایت میں مثل ہندوستان کے فاحشہ عور تیں موجود ہیں۔اس لئے گور نمنٹ کواس انتظام میں ذرا بھی دفت نہ ہوگی بلکہ ہمیں یقین ہے
کہ پورپ کی مہذب کسبیاں بہا در سپاہیوں کوخوش رکھنے کے لئے نہایت خوثی سے اپنی خدمات
سپر دکر دیں گی۔ رہی یہ بات کہ ان عور توں کے ہندوستان لانے اور واپس لے جانے میں
گور نمنٹ کور قم کثیر خرج کرنی پڑے گی۔اس کا ہندوستان کے باشندوں کو ذرا بھی رنج نہ ہوگا
جہاں وہ ملٹری ڈیپارٹمنٹ کے اخراجات کے لئے پہلے سے ہی لا تعدا دروییہ خوثی سے دیتے ہیں
اس رقم کے اضافہ سے بھی ہرگز انہیں اختلاف نہ ہوگا بلکہ وہ اس تجویز کوجس سے ہندوستان کی
بد بخت عور توں کی عفت نی کر سے گی اور براٹش گور نمنٹ کے بہا در گور رے سپاہی تندرست اور خوش
درسکیں گے۔نہایت خوثی سے پسند کریں گے۔

اگر گورخمنٹ ہندکو یہ مطلوب ہے کہ ہندوستان کے نو جوان بھی جن میں دلی پلٹنوں اور رسالوں کے سابئی بھی شامل ہیں بازاری عورتوں کے ذریعہ مریض ہونے سے نی رہیں تو ہم تمام ہندوستان کی فاحشہ عورتوں کیلئے قانون دکھائی کے جاری ہونے کوصدق دل سے پسند کرتے ہیں ۔ کسی شریف ہندوستانی کوان بدکار فاحشہ عورتوں کے ساتھ جو تمام متم کے لوگوں کیلئے باعث خرابی ہیں ۔ ذرا بھی ہمدردی نہیں ہوستی ۔ ہم قبل ازیں بار ہا کہہ چکے ہیں کہ ایسی عورتوں کیلئے جنہوں نے اپنے خاندان کے ناموس کو خیر باد کہہ دی ہے قانون دکھائی کی آز مائش باعث شرم نہیں ہوستی ہے وہ عورتیں جو تھوڑے سے پیپوں میں بھنگی کے ساتھ منہ کالا کرنے کو تیار ہیں ۔ معزز ڈاکٹر کے معائنہ سے کب شرمسار ہوستی ہیں ۔ بے شک بیافسوسناک کرنے کو تیار ہیں ۔ معزز ڈاکٹر کے معائنہ سے کب شرمسار ہوستی ہیں ۔ بے شک بیافسوسناک بات و امر ہے کہ عورتوں کی عفت کا مردوں کے ذریعہ امتحان کرایا جائے ۔ مگر کیا ہوسکتا ہے ان بے شرم بدذات عورتوں کیلئے جنہوں نے دنیا کی شرم کو بالا نے طاق رکھ دیا ہے حق بات تو بہ ہے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے ۔ جب بی قانون جاری تھا تو ہر بیے کہ قانون دکھائی کی ہندوستان میں سخت ضرورت ہے۔ جب بی قانون جاری تھا تو ہر

&b}

ایک بدکارعورت کوخوف ہوتا تھا کہ اگر وہ فحش پیشہ اختیار کرے گی تو اسے قانون دکھائی کی سخت
آ زمائش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بہت سی عورتیں اسی خوف کی وجہ سے اپنی زندگی خراب
کرنے سے بھی رہتی تھیں۔ اس زمانہ میں جبکہ دکھائی کا طریق بند ہے۔ مرض آ تشک کے
ادویات کے اشتہارات کثرت سے شالع ہوتے ہیں۔ جواس امرکا کافی ثبوت ہیں کہ ملک میں
مرض آ تشک بہت پھیلا ہوا ہے اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی شخت اختلاف ہے
مرض آ تشک بہت پھیلا ہوا ہے اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی شخت اختلاف ہے
مرض آ تشک بہت کے بیا ہوا ہے اول تو ہمیں اس خراب فرقہ کے وجود سے ہی شخت اختلاف ہے کہ بیہ
شیطانی فرقہ نیست و نابود ہوجائے گا۔ اس لئے بینہایت ضروری ہے کہ ان کے لئے کوئی ایسا
قانون بنایا جائے جس سے بیا خلاق اور مذہب کو بگاڑنے کے علاوہ عوام کی صحت کو ہمیشہ کے
لئے خراب کرنے کے قابل نہ رہ سکیں اور وہ قانون صرف قانون دکھائی ہی ہے۔ ہم نہایت
شکرگڑ ارہوں گا گردوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے گا۔ مگر بیشر طضر ورساتھ ہے
کہ گورہ لوگوں کے لئے یور بین رنڈیاں بہم پہنچائی جاویں۔ یقین ہے کہ گورنمنٹ ہنداور معزز
ہمعصران اس معاملہ برضر ورتوجہ اورغور فرماویں گے۔

دین و دنیا میں ان کی خواری ہے عقل و تہذیب سے وہ عاری ہے ان کی شیطان نے عقل ماری ہے اب تو ناحق کی پردہ داری ہے وہ تو اک خبث کی پٹاری ہے جبکہ رسم نیوگ جاری ہے اس کے اظہار میں تو خواری ہے آریوں کا اصول بھاری ہے آریوں کا اصول بھاری ہے بید کے خادموں میں ساری ہے بید کے خادموں میں ساری ہے بید کے خادموں میں ساری ہے

جن کو رسم نیوگ پیاری ہے جس کے دیں میں ہے ایسی ہے ایسی بیٹری جن کو آتی نہیں نیوگ سے عار بید کی کھل گئی حقیقت کل بید کی کھل گئی حقیقت کل جس کے باعث یہ گندگی پھیلی دوسرا بیاہ کیوں حرام نہ ہو کیوں نہ ہو چیکے حرام کروانا چیکے حرام کروانا آد سے یہ خبیث اور بدرسم

﴿يَهُ

جس کو دیکھو وہی شکاری ہے ان کی ناری ہر ایک ناری ہے جس میں واجب حرام کاری ہے شرم و غیرت کہاں تمہاری ہے جس کو کہتے ہیں آرپوں میں نیوگ ناک کے کاٹنے کی آری ہے کچھ نہیں سوچتے ہے رشمن شرم کہ یہ پوشیدہ ایک یاری ہے اعتقاد اس پیہ بدشعاری ہے غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے وہ نہ بیوی زن بزاری ہے جفت اس کی کوئی چماری ہے آربہ دلیں میں یہ خواری ہے الیی اولاد یر خدا کی مار ہے نہ اولاد قبر باری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بیقراری ہے یار کی اس کو آہ و زاری ہے یاک دامن ابھی بیاری ہے ان کی لالی نے عقل ماری ہے الیی جورو کی پاسداری ہے اس کے یاروں کو دیکھنے کے لئے سر بازار ان کی باری ہے جورو جی یر فدا ہیں یہ جی سے وہ نیوگی یہ اپنے واری ہے شم و غیرت ذرا نہیں باقی کس قدر ان میں بُردباری ہے خوب جورو کی حق گذاری ہے

زن بیگانہ پر بیہ شیدا ہیں لائق سوختن ہیں ان کے مرد واہ وا کیا دھم ہے کیا ایمان آریو! دل میں غور سے سوچو مرتکب اس کا ہے بڑا دیوث غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے ہے وہ چنڈال دشٹ اور یایی ہیں کروڑوں نیوگ کے بیچے بیٹا بیٹا یکارتی ہے غلط دس سے کرواچکی زنا لیکن لالہ صاحب بھی کیسے احمق ہیں گھر میں لاتے ہیں اس کے یارونکو ہے قوی مرد کی تلاش انہیں

تاکہ کروائیں پھر اسے گندی پاک ہونے کی انظاری ہے اسی ملتے ہیں پسر کے لئے کیا مزاجوں میں خاکساری ہے قابل شرم بھیک لیتے ہیں بھیک کی رسم یہ نیاری ہے گھر بہ گھر ہیں نیوگ کے چرچے نہ حیا ہے نہ شرمساری ہے گو زمانہ میں روشتی پھیلی ان پہاندھیرا اب بھی طاری ہے کیا کریں وید کا یہی ہے حکم ترک کرنا گناہ گاری ہے ہے یہ قرآن کی وشمنی کا وبال ہے یہ قرآن کی وشمنی کا وبال بالیقین رائے یہ ہماری ہے بالیقین رائے یہ ہماری ہے بالیقین رائے یہ ہماری ہے

**﴿يب** 

بعض آریدای تنین نہایت منصف مزاج ظاہر کر کے کہا کرتے ہیں کہ در حقیقت ہم بھی نیوگ کو نہایت ناپا کی کا طریق سیحتے ہیں اور جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں ہم دیا نند کی ساری با توں کے پیرونہیں بیصرف دیا نند کا خیال ہے اور وید مقدس کا دامن اس سے پاک ہوتی ہے۔ بھلا یمکن ہے کہ کوئی بھلا مانس ایسی گندی حرکت کرے اور اگر وید میں بیدگندی تعلیم ہوتی ہوتی تو بڑے ور یا دان کیونکر اس کو مانتے۔ اور نیز اگر وید میں ایسی گندی تعلیم ہوتی تو عمدہ تعلیمیں کیونکر اس میں درج ہوستیں ۔ سوان صاحبوں کا جواب بیہ ہے کہ ہرایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ دیا نند کی واقفیت آپ لوگوں کی واقفیت سے بہت زیادہ تھی اور وہ بھی آپ لوگوں کی طور پر نہ ہوتا تو وہ دانستہ ایسا کلگ وید پر ہرگز نہ لگا تا بلکہ اگر اس کیلئے ممکن ہوتا تو وہ آپ لوگوں سے ہزار حصہ زیادہ کوشش کرتا کہ تا ہیگندی تعلیم وید کی ظاہر نہ ہو۔ اب خود سوچنا کولوں سے ہزار حصہ زیادہ کوشش کرتا کہ تا ہیگندی تعلیم وید کی ظاہر نہ ہو۔ اب خود سوچنا کے طور پر نیوگ کی تعلیم اس نے وید میں دیکھی جس کووہ کسی حیاہ اور تد ہیر سے چھپا نہ سکا آخر اس کو اقرار کرنا ہی پڑا اور اس بات پر جم گیا کہ خیر نیوگ میں کیا مرضا کتہ نہیں۔

اور پھر دیا نندنے وید کی صاف صاف شرتیاں نیوگ کے بارے میں لکھودیں اورخوب تا ڑتا ڑ کر سکتوں اور شرتیوں کے حوالے دیئے۔اب دیا نندیر کون الزام لگا سکتا ہے کہاس نے اپنی طرف سے نیوگ کا مسلہ گھڑ لیا ہے۔اور بہ کہنا کہا گرویداییا ہوتا تو پھرودّیا دان لوگ کیونکراس کو مانتے ۔ اس کا جواب سے ہے کہ بڑے بڑے ودیاوان بھی نیوگ کو مانتے رہے ہیں بلکہ وہ لوگ اینے گھروں میں نیوگ کراتے رہے ہیں جواپنے وفت کے رثی اور رکھی اور او تاریخے کیا یا نڈوں اور ان کی جورو کی کتھا آپ نے نہیں پڑھی اگرنہیں پڑھی تواب ضرور پڑھیں کہ کیسے مہاتمانیوگ کے کاربندر ہے ہیں اور نیوگ بھی زندہ خاوندوالی عورت کا۔اور پھرسوااس کےغور کرنا جا ہے کہ کیا منوجی و دّیان کم تھے یا یا گولک جی کی و دیا میں کچھ کلام تھا بلکہ بیتمام لوگ ہندو دھرم کے ستون اور مدارالمہام گذرے ہیں اور وید کی دوسری عمد تعلیمیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہاس سے کونسی تعلیم مراد ہے۔ وید میں سے اگر فضول قصے اور بے سرویا کہانیاں الگ کر دی جائيں تو باقی خلاصه اس کا صرف دوتین باتیں رہ جاتی ہیں یعنی عناصر برستی اور آفتاب برستی اور ستارہ پرستی اور نیوگ۔پس اگریہی عمدہ تعلیم ہے تو آپ سے کیا بحث کریں۔ ہاں ایک تناسخ بھی ہے مگرسو چنے سے آ پ معلوم کر سکتے ہیں کہ بیرتناسخ ہی ویدیراول درجہ کا داغ ہے جس کی وجہ ہے آپ کا پرمیشر تمام خدائی طاقتوں سے معطل ہو گیا اور معزول راجوں کی طرح صرف نام کا یر میشرره گیااورا گرغور کر کے دیکھوتو بیتناسخ برمیشر کے وجود کا دشمن ہے۔ آوا گون یعنی تناسخ کے ماننے والے برمیشر کو ہرگز مان نہیں سکتے۔اور نیز آ وا گون میں بھی ایک نیوگ کی رگ ہے کیونکہ اگرآ وا گون کی صورت میں کسی شخص کی فوت شدہ والدہ جواس کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہوگئی تھی چھرجنم لے کراس کی عورت بنائی جاو ہے تو کیونکروہ شناخت کرسکتا ہے کہ بیہ میری والدہ ہے۔ غرض کہ دید کی یا ک تعلیمیں یہی ہیں جوایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور نیوگ کی حالت میں تو ایک آربیآ پزندہ موجود ہوکرانی بیوی کوعین بیوی ہونے کی حالت میں دوسرے سے ہم بستر کرا تا ہے مگر تناسخ لیعنی آ وا گون میں اپنی مال سے بھی ہم بستر ہوسکتا ہے۔ پس وید کی مقدس تعليمين سبمساوی ہیں۔ایں خانہ تمام آفتاب ست۔منه

توکس نوکس

€0∠}

توجه کے لائق

اے صاحبان مندرجہ عنوان نہایت ادب اور تہذیب سے آپ صاحبوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سب فرقے مسلمان اور ہندواور عیسائی وغیرہ ایک ہی سرکار کے جوسر کارائگریزی ہے رعایا ہیں۔ لہذا ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسے امور سے دشکش رہیں جن سے وقاً فو قاً ہمارے حکام کو دقیق پیش آویں یا ہیہودہ نزاعیں باہمی ہوکر کثرت سے مقد مات دائر ہوتے رہیں اور نیز جبکہ ہمسائیگی اور قرب و جوار کے حقوق درمیان ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں کہ فہ ہی مباشات میں ناحق ایک فریق دوسر نے فریق پر بے اصل افتر اقائم کر کے اس کا دل دکھاوے مباشات میں ناحق ایک فریق کرے دوس فریق پر بے اصل افتر اقائم کر کے اس کا دل دکھاوے اور ایسی کتابوں کے حوالے پیش کرے۔ جواس فریق کے نزد یک مسلم نہیں ہیں یا ایسے اعتراض کرے جوخود اپنے دین کی تعلیم پر بھی وار دہوتے ہیں۔ چونکہ اب تک مناظرات و مباشات کے لئے کوئی ایسا قاعدہ باہم قراریا فتہ نہیں تھا جس کی پابندی یا وہ گولوگوں کو ان کی فضول گوئی سے روکتی۔ لہذا یا دریوں میں سے یا دری عماد الدین و یا دری ٹھا کر داس و یا دری گا

پادری صاحبان اگر ہماری اس نصیحت کوغور سے سنیں تو بیشک اپنی بزرگی اور شرافت ہم پر ثابت کے حاشیہ کریں گے اور اس حق پیندی اور صلح کاری کے موجب ہوں گے جس سے ایک راستباز اور پاک دل شناخت کیا جاتا ہے۔ اور وہ نصیحت صرف دوباتیں ہیں جو ہم پادری صاحبوں کی خدمت میں

فنڈل صاحب وغیرہ صاحبان اور آریہ صاحبوں میں سے منٹی کنہیالال الکھ دہاری اور منٹی اندر من مراد آبادی اور کیھر ام پینا وری نے اپنا یہی اصول مقرر کرلیا کہ ناحق کے افتر اور اور بے بنیا دقصوں کو واجی اعتر اضات کی مدافعت میں پیش کیا۔ مگر اصل قصور تو اس میں پادری صاحبوں کا ہے کیونکہ ہندؤں نے اپنے ذاتی تعصب اور کینہ کی وجہ سے جوش تو بہت دکھایا مگر براہ راست اسلام کی کتابوں کو وہ دیکھ نہ سکے وجہ یہ کہ بباعث جہالت اور کم استعدادی دیکھنے کا مادہ نہیں تھا۔ سوانہوں نے اپنی کتابوں میں پادریوں کے اقوال کانقل کر دیناغنیمت سمجھا۔ غرض ان تمام لوگوں نے بے قیدی اور آزادی کی گنجائش پاکر افتر اور کو انتہا تک پہنچا دیا اور ناحق بے وجہ اہل اسلام کا دل دکھایا اور بہتوں نے اپنی بدذاتی اور مادری بدگو ہری سے جوان کے اصل میں تھی اس سید المعصومین برسر اسر دروغ گوئی کی خباشت اور اس پلیدی سے جوان کے اصل میں تھی اس سید المعصومین برسر اسر دروغ گوئی کی

عرض کیا جاہتے ہیں۔

آیات بینات سے کئے جاویں۔

بقيه

حاشيه

مجتنب رہیں جو ہماری مسلم اور مقبول کتابوں میں موجود نہیں اور ہمارے عقیدہ میں داخل نہیں اور نیز قرآن کے معنی اپنے طرف سے نہ گھڑ لیا کریں بلکہ وہی معنی کریں جوتوا ترآیات قرآنی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں اور پادری صاحبان اگر چہ انجیل کے معنے کرنے کے وقت ہریک بیت قدی کے عباز ہوں۔ مگر ہم مجاز نہیں ہیں اور انہیں یا در کھنا چاہئے کہ ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے معصیت عظیمہ ہے۔ قرآن کی کئی آیت کے معنی اگر کریں تواس طور سے کرنے چاہئے کہ دوسری قرآنی آیت بالرائے معصیت عظیمہ ہے۔ قرآن کی کئی آیت کے معنی اگر کریں تواس طور سے کرنے چاہئے کہ دوسری قرآنی آیتیں ان معنوں کی مؤید اور مفتر ہوں اختلاف اور تناقض پیدا نہ ہو۔ کیونکہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کے لئے بطور تفسیر کے ہیں اور پھر ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہیں معنوں کی مفسر ہو کیونکہ جس پاک اور کامل نبی پرقرآن نازل ہوا وہ سب سے بہتر قرآن شریف کے معنی جانتا ہے۔ جس پاک اور اکمل طریق معنے کرنے کا تو یہ ہے لیکن اگر کئی آیت کے بارے میں حدیث صحیح مرفوع متصل نہ مل سکے تو ادنی درجہ استدلال کا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں حدیث صحیح مرفوع متصل نہ مل سکے تو ادنی درجہ استدلال کا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے معنی دوسری مرفوع متصل نہ مل سکے تو ادنی درجہ استدلال کا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے معنی دوسری مرفوع متصل نہ مل سکے تو ادنی درجہ استدلال کا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے معنی دوسری مورفرع متصل نہ میں اس کے تو ادنی درجہ استدلال کا یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے معنی دوسری مورفرع متصل نہ میں میں مدرب

ا ول میر کہ وہ اسلام کے مقابل بران بیہودہ روایات اور بے اصل حکایات سے

& DA >

راہ سے زنا کی تہمت لگائی۔اگر غیرت مندمسلمانوں کواپٹی محسن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ا پیے شریروں کوجن کے افتر امیں یہاں تک نوبت کپنچی آہ جواب دیتے جوان کی بداصلی کے مناسب حال ہوتا۔ مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہروفت روکتی ہیں اور وہ طمانچہ جوایک گال کے بعد دوسری گال برعیسائیوں کو کھانا جا ہے تھا ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میںمحو ہوکریا دریوں اوران کے ہاتھ کے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں ۔ بیسب بُرد باریاں ہم اپنی محسن گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ ان احسانات کا ہم پرشکر کرنا واجب ہے جوسکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کئے اور نہایت بدذاتی ہوگی اگر ایک لحظہ کے لئے بھی کوئی ہم میں سے ان نعمتوں کو فراموش کر دے جواس گورنمنٹ کے ذر بعه ہے مسلمانو ں کوملی ہیں بلاشبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیرخوا ہی میں فدا ہے اور ہوگا۔ اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لئے دعا گو ہیں اور اگر چہ گورنمنٹ

بقیہ جاشیہ لیکن ہرگزید درست نہیں ہوگا کہ بغیران دونوں قتم کے التزام کے اپنے ہی خیال اور رائے ہے معنی کریں کاش اگر بادری عمادالدین وغیرہ اس طریق کا التزام کرتے تو نہ آپ ہلاک ہوتے اور نہ دوسروں کی ہلاکت کاموجب تھہرتے۔

دوسری نصیحت اگریا دری صاحبان سنیں تو یہ ہے کہ وہ ایسےاعتراض سے پر ہیز کریں جوخودان کی کتب مقد سه میں بھی پایا جا تا ہے مثلاً ایک بڑااعتراض جس سے بڑھ کرشایدان کی نظر میں اور کوئی اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنہیں ہے وہ لڑائیاں ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو با ذن اللّٰدان کفار ہے کر نی پڑیں جنہوں نے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر مکہ میں تیرہ برس تک انواع اقسام کےظلم کئے اور ہریک طریق سے ستایا اور د کھ دیا اور پھرفنگ کا ارادہ کیا ۔ جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومعہ اپنے اصحاب کے مکہ جیموڑ ناپڑا اور پھربھی بازنہ آئے اور تعاقب کیااور ہریک ہےادیی اور تکذیب کا حصہ لیااور جومکہ میں ضعفاء مسلمانوں میں سے رہ گئے تھے ان کو غایت درجہ دکھ دینا شروع کیالہذا وہ لوگ خداتعالیٰ کی نظر میں

€09}

€09è

کی عنایات سے ہریک کواشاعت مذہب کے لئے آزادی ملی ہے لیکن اگر سوچ کردیکھا جائے تواس آزادی کا پورا پورافا کدہ محض مسلمان اٹھا سکتے ہیں اور اگر عمداً آپ نہا ٹھاویں توان کی برشمتی ہے وجہ سے ہے کہ گور نمنٹ نے اپنی عام مہر بانیوں کی وجہ سے مذہبی آزادی کا ہریک قوم کو عام فاکدہ دیا اور کسی کواپنے اصولوں کی اشاعت سے نہیں روکالیکن جن مذہبوں میں سچائی کی قوت اور طاقت نہیں اور انکے اصول صرف انسانی بناوٹ ہیں اور ایسے قابل مضحکہ ہیں جوایک محقق کوان کی بیہودہ کھا اور کہانیاں سکر بے اختیار ہنسی آجاتی ہے کیونکران مذہبوں کے واعظا پی الی باتوں کو وعظ کے وقت دلوں میں جماسکتے ہیں اور کیونکر ایک یا دری سے کو خدا کہتے ہوئے ایک واشمند شخص کواس حقیقی خدا پر ایمان رکھنے سے برگشتہ کر سکتا ہے جس کی ذات مرنے اور مصیبتوں کے اٹھانے اور دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہونے اور پھر مصلوب ہو جانے سے پاک ہے اور جس کا جلالی نام قانون میں گرفتار ہونے اور پھر مصلوب ہو جانے سے پاک ہے اور جس کا جلالی نام قانون میں گرفتار ہونے اور پھر مصلوب ہو جانے سے پاک ہے اور جس کا جلالی نام قانون فقد رت کے ہریک صفحہ میں چکتا ہوانظر آتا ہے۔ ہم نے خود بعض منصف مزاج عیسائیوں قدرت کے ہریک صفحہ میں چکتا ہوانظر آتا ہے۔ ہم نے خود بعض منصف مزاج عیسائیوں

بقیہ حاشیہ

اپنے ظالمانہ کا موں کی وجہ سے اس لائق گھیر گئے کہ ان پر موافق سنت قدیمہ الہید کے کوئی عذاب نازل ہواوراس عذاب کی وہ قوییں بھی سز اوار تھیں جنہوں نے مکہ والوں کو مد ددی اور نیز وہ قوییں بھی جنہوں نے اپنے طور سے ایذ ااور تکذیب کو انتہا تک پہنچایا۔ اور اپنی طاقتوں سے اسلام کی اشاعت سے مانع آئے سوجنہوں نے اسلام پر تلواریں اٹھا ئیں وہ اپنی شوخیوں کی وجہ سے تلواروں سے بھی ہلاک کئے گئے اب اس صورت کی لڑائیوں پر اعتراض کرنا اور حضرت موسی اور دوسر سے اسرائیلی نبیوں کی ان لڑائیوں کو بھلا دینا جن میں لاکھوں شیرخوار بی حضرت موسی اور دوسر سے اسرائیلی نبیوں کی ان لڑائیوں کو بھلا دینا جن میں لاکھوں شیرخوار بی قتل کئے گئے کیا بید ویانت کا طریق ہے یا ناحق کی شرارت اور خیانت اور فساد آئیزی ہے۔ اس کے جواب میں حضرات عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں میں بہت بھی نرمی پائی جاتی ہے کہ اسلام لانے پر چھوڑا جاتا تھا اور شیرخوار بچوں کوئل نہیں کیا۔ اور نہ عیسائیوں اور بہوریوں کو اور نہ بڑھوں کو اور نہ فقیروں اور مسافروں کو مارا۔ اور نہ عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجاؤں کومسار کیا۔ لیکن اسرائیلی نبیوں نے ان سب باتوں کو کیا۔ یہاں تک

**€4**₽

سے خلوت میں سنا ہے کہ جب ہم بھی مسے کی خدائی کا بازاروں میں وعظ کرتے ہیں۔ تو بعض وقت مسے کے بجز اوراضطرار کی سوائے پیش نظر آ جانے سے بات کرتے کرتے ایباانفعال دل کو پکڑتا ہے کہ بس ہم ندامت میں غرق ہی ہوجاتے ہیں۔ غرض انسان کو خدا بنانے والا کیا وعظ کرے گا۔ اور کیونکر اس عاجز انسان میں اس قادر خدا کی عظمت کا نمونہ دکھائے گا جس کے حکم سے ایک ذرہ بھی زمین و آ سمان سے باہز نہیں اور جس کا جلال دکھلانے کے لئے سورج چکتا اور زمین طرح طرح کے پھول نکالتی ہے ایسا ہی ایک آ ربیہ کیا وعظ کرے گا کیا وہ دانشمندوں کے سامنے یہ کہ سکتا ہے کہ تمام روحیں اور ان کی قوتیں اور طاقتیں اپنے وجود کی انشمندوں کے سامنے یہ کہ سکتا ہے کہ تمام روحیں اور ان کی قوتیں اور طاقتیں اپنے وجود کی یہ تو بیا کی یہ تعلیم عمدہ ہے کہ خاوند والی عورتیں اولا د کی غرض سے دوسروں سے ہم بستر ہو جایا کریں۔ ابھی ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ جب ہماری بعض جماعت کے لوگوں نے سی آ ربیہ یا انکے کریں۔ ابھی ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ جب ہماری بعض جماعت کے لوگوں نے کسی آ ربیہ یا انکے کہ جب ہماری بعض جماعت کے لوگوں نے کسی آ ربیہ یا انکے پیڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آ ربیہ پیڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آ ربیہ پیڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آ ربیہ پیڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آ ربیہ پیڈت سے نیوگ کی حقیقت بازار میں پوچھی جہاں بہت سے آ دمی موجود تھے تو وہ آ ربیہ

لقيه

حاشيه

کہ تین لاکھ سے بھی کچھزیادہ شیرخوار بیچقل کئے گئے گویا حضرات پا در یوں کی نظر میں اس نرمی کی وجہ سے اسلام کی لڑائیاں قابل اعتراض کھہریں کہ ان میں وہ تخی نہیں جو حضرت موئی اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی لڑائیوں میں تھی اگر اس درجہ کی تختی پر بیلڑائیاں بھی ہوئیں تو قبول کر لیتے کہ درحقیقت یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔اب ہریک تقلمند کے سوچنے کے لائق ہے کہ کیا یہ جواب ایما نداری کا جواب ہے حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ خدارجم ہے اور اس کی سزا رحم سے خالی نہیں۔ پھر جب موئی کی لڑائیاں باوجوداس تخی کے قبول کی گئیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھہریں تو کیوں اور کیا وجہ کہ بیلڑائیاں جوالہی رحم کی خوشبوساتھ رکھتی ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوئیں اور ایسے لوگ کہ ان باتوں کو بھی خدا تعالیٰ کے احکام سجھتے ہیں کہ شیرخوار بچان کی ماؤں کے سامنے بے رحمی سے مارا جو وہ کیوں ان لڑائیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھیں جن میں بیشرط ہے کہ پہلے مظلوم عاوے وہ کیوں ان لڑائیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھیں جن میں بیشرط ہے کہ پہلے مظلوم ہوکر پھر ظالم کا مقابلہ کرو۔ منہ

**∉**4∙}

**€11** 

یا پنڈ ت شرمندہ ہوااور چیکے سے کہا کہ آ پ اندر چل کر مجھ سے یہ گفتگو کریں بازار میں لوگ س کرہنسی کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا اپنا ہی بیرحال ہے کہ ایسے عقا ئداورا عمال کی نسبت اپناہی کانشنس ان کا ان کےعقیدہ کود ھکے دیتا ہےاور قبول نہیں کرتا تو پھروہ غیروں کو کیا وعظ کریں گے۔اس لئے مسلمانوں کونہایت ہی گورنمنٹ کا شکر گذار ہونا جا ہے کہ گورنمنٹ کےاس قانون کا وہی اکیلے فائدہ اٹھار ہے ہیں بیچارے یا دری صد ہارو پیپزج کر کے ایک ہندوکو قابومیں لاتے ہیں اور وہ آخر بعد آ ز مائش مسلمانوں کی طرف آ جا تا ہے اور یا صرف پیٹ کا بندہ ہو کرمحض د نیوی لا کچ سے انہیں میں گذارہ کرتا ہے لیکن ہمیں اپنے دلآ زار ہمسابوں مخالفوں سے ایک اور شکایت ہے اگر ہم اس شکایت کے رفع کے لئے اپنی محسن اورمہر بان گورنمنٹ کواس طرف توجہ نہ دلا ویں تو کس کو دلا ویں اور وہ بیہ ہے کہ ہمارے مذہبی مخالف صرف بےا**صل روایات ا**ور بے بنیا دقصوں پر بھروسہ کر کے جو ہماری کتب مس**ت**مہ اور مقبولہ کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہیں بلکہ منافقوں کے مفتریات ہیں ہمارا دل وکھاتے ہیں آورالیی با توں سے ہمارے سیدومولی نبی صلی الله علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں اور گالیوں تک نوبت پہنچاتے ہیں جن کا ہماری معتبر کتابوں میں نام ونشان نہیں ۔اس سے زیادہ ہمارے دل دکھانے کا اور کیا موجب ہوگا کہ چند بے بنیا دافتر اؤں کو پیش کر کے ہمارے اس سیدومولی ا محرمصطفیٰصلی الله علیه وسلم پر زنااور بد کاری کاالزام لگانا چاہتے ہیں جس کوہم اپنی پوری تحقیق کی رو سے سیدالمعصومین اوران تمام یا کوں کا سر دار سجھتے ہیں جوعورت کے پیٹ سے نکلے اور اس كوخاتم الانبياء جانتے ہيں كيونكه اس يرتمام نبوتيں اورتمام يا كيز گياں اورتمام كمالات ختم ہو گئے ۔اس صورت میں صرف یہی ظلم نہیں کہ ناحق اور بے وجہ ہمارا دل دکھایا جاتا ہے اور اس انصاف پیند گورنمنٹ کے ملک میں ہمارے پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور بڑے بڑے بیرایوں میں ہمارے**اس مقدس مذہب کی تو ہین کی جاتی ہے۔** بلکہ بیٹلم بھی ہوتا ہے کہایک حق اور راست راست امر کومخض یاوہ گوئی کے ذخیرہ سے مشتبہاور کمزور کرنے لئے کوشش کی جاتی ہے اگر گورنمنٹ کے **بعض اعلیٰ درجہ** کے حکام دوتین روز اس بات پر

بھی خرچ کریں کہ ہم میں ہے کسی منتخب کے روبروایسے بیجا الزامات کی وجہ ثبوت ہمارے مذکورہ بالامخالفوں سے دریافت فر ہاویں تو زیر کے طبع حکا م کوفی الفورمعلوم ہوجائے گا کہ کس قدریہ لوگ بے ثبوت بہتا نوں سے سرکارانگریزی کی وفا دار رعایا اہل اسلام پرظلم کررہے ہیں۔ہم نہایت ادب سے گورنمنٹ عالیہ کی جناب میں بیعا جزانہ التماس کرتے ہیں کہ ہماری محسن گورنمنٹ ان احسانوں کو یا دکر کے جو اب تک ہم پر کئے ہیں ایک بیجھی ہماری جانوں اور آبروؤں اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں پراحسان کرے کہاس مضمون کا ایک قانون پاس کر دیوے یا کوئی سرکلر جاری ے کہ آئندہ جومناظرات اور مجادلات اور مباحثات مذہبی امور میں ہوں ان کی نسبت ہریک قوم مسلمانوں اور عیسائیوں اور آریوں وغیرہ میں سے **دوامر کے ضروریا بندر ہیں۔** (۱) اول یہ کہابیااعتراض جوخودمعترض کے ہی الہامی کتاب یا کتابوں پرجن کےالہامی ہونے یروہ ایمان رکھتا ہے وار دہوسکتا ہوئیعنی وہ امر جو بنااعتر اض کی ہےان کتابوں میں بھی پایا جا تا ہو جن پرمغرض کاایمان ہےا بیےاعتراض سے جاہئے کہ ہریک ایسامغترض پر ہیز کرے۔ (۲) دوم اگر بعض کتابوں کے نام بذریعہ جھیے ہوئے اشتہار کے کسی فریق کی طرف ہے اس غرض سے شائع ہو گئے ہوں کہ درحقیقت وہی کتابیں ان کی مسلم اور مقبول ہیں تو جا ہے کہ کوئی معترض ان کتابوں سے باہر نہ جائے اور ہریک اعتراض جواس مذہب پر کرنا ہوانہیں کتابوں کے حوالہ سے کرے اور ہر گزئسی الیمی کتاب کا نآم نہ لیوے جس کے مسلم اور مقبول ہونے کے بارے میں اشتہار میں ذکر نہیں۔اوراگر اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو بلا تامل اس سزا کا مستوجب ہو جو دفعہ ۲۹۸ تعزیرات ہند میں مندرج ہے۔ پیالتماس ہے جس کا یاس ہونا ہم بذریعیکسی ایکٹ یا سرکلر کے گورنمنٹ عالیہ سے چاہتے ہیں اور ہماری زیرک گورنمنٹ اس بات کو مجھتی ہے کہ اس قانون کے پاس کرنے میں کسی خاص قوم کی رعایت نہیں بلکہ ہریک قوم براس کا اثر مساوی ہےاوراس قانون کے پاس کرنے میں بےشار برکتیں ہیں جن سے عامہ خلائق کے لئے امن اور عافیت کی را ہیں تھلتی ہیں اورصد ہا بیہود ہز اعوں اور جھگڑوں کی صف کیبیٹی جاتی ہےاوراخیر نتیجہ کے کاری اوران شراتوں کا دور ہو جانا ہے جوفتنو ں

**€**4**r**}

اور بغاوتوں کی جڑھ ہوتے ہیں اور دن بدن مفاسد کوتر قی دیتے ہیں اور ہماری قلم جو ہریک وقت اس گورخمنٹ عالیہ کی مدح وثناء میں چل رہی ہے اس قانون کے پاس ہونے سے اپنی گورخمنٹ کودوسروں پرتر جیج دینے کے لئے ایک ایساوسیع مضمون پائے گی جوآ فتاب کی طرح جیمے گا اور ا گراییا نه ہوا تو خدامعلوم که روز کی لڑا ئیوں اور بیہود ہ جھگڑ وں کی کہاں تک نوبت پہنچے گی بےشک اس سے پہلے تو ہین کے لئے دفعہ ۲۹۸ تعزیرات میں موجود ہے کیکن وہ ان مراتب کے تصفیہ یاجانے سے پہلے فضول اورنکمی ہےاور خیانت پیشہلوگوں کے لئے گریز گاہ وسیع ہے۔ اور پھر ہم اینے مخالف فریقوں کی طرف متوجہ ہوکر کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی برائے خداالی تدبیر کومنظور کریں جس کا نتیجہ سراسرامن اور عافیت ہے اور اگریداحسن انتظام نہ ہوا تو علاوہ اور مفاسد اور فتنوں کے ہمیشہ سچائی کا خوں ہوتا رہے گا اور صادقوں اور راستبازوں کی کوششوں کا کوئی عمدہ نتیجہ نہیں نکلے گااور نیز رعایا کی باہمی ناا تفاقی سے گورنمنٹ کےاوقات بھی ناحق ضائع ہوں گےاس لئے ہم مراتب مذکورہ بالاکوآ پسب صاحبوں کی خدمت میں پیش کر کے م**یزوٹس آ** پ صاحبوں کے نام **جاری** کرتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہماری کتب سلّمه مقبوله جن يربهم عقيده ركھتے ہيں اور جن كوہم معتبر سجھتے ہيں بتفصيل ذيل ہيں: اوّل قر آن شریف مگریا در ہے کہ سی قر آنی آیت کے معنے ہمارے نز دیک وہی معتبر اور شیح ہیں جس برقر آن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیتے ہوں کیونکہ قر آن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہیں اور نیز قر آن کے کامل اور بقینی معنوں کے لئے اگر وہ بقینی مرتبہ قر آن کے دوسرے مقامات سے میسر نہ آ سکے یہ بھی شرط ہے کہ کوئی حدیث صحیح مرفوع متصل بھی اس کی مفسر ہوغرض ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے ہرگز جائز نہیں پس ہریک معترض پر لا زم ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت اس طریق سے باہر نہ جائے ۔ دوم۔ دوسری کتابیں جو ہماری مسلم کتابیں ہیں ان میں سے اول درجہ برختیج بخاری ہے اوراس کی وہ تمام احادیث ہمارے نز دیک جحت ہیں جوقر آن شریف سے مخالف نہیں اوران میں سے دوسری کتاب صحیح مسلم ہے اور اس کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قر آن اور سیجے بخاری سے مخالف نہ ہو اور

₹11'¢

ر ہے درجہ پر سیح تر مذی ۔ابن ماجہ ۔مؤ طا۔نسائی ۔ابن داؤ د۔داقطنی کتب حدیث ہیں جن کی حدیثوں کوہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن اور صحیحین سے مخالف نہ ہوں یہ کتابیں ہمارے دین کی کتابیں ہیں اور پیشرائط ہیں جن کی روسے ہماراعمل ہےاب ہم قانونی طور پرآپ لوگوں کوایسےاعتر اضوں سےرو کتے ہیں جوخود آپ کی کتابوں اور آپ کے مذہب پر وار د ہوتے ہیں کیونکہ انصاف جن برقوا نین مبنی ہیں ایسی کارروائی کوصحت نیت میں داخل نہیں کرتا اور ہم ایسے اعتر اضوں سے بھی آ بےلوگوں کومنع کرتے ہیں جوان کتابوں اوران شرائط پرمبنی نہیں جن کا ہم اشتہار میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ایسی کارروائی بھی تحقیق حق کے برخلاف ہے پس ہریک معترض یر واجب ہوگا کہ کسی اعتراض کے وقت ان کتابوں اور ان شرائط سے باہر نہ جائے اور ضروری ہوگا کہا گرآ ئندہ آ پ صاحبوں میں سے کوئی صاحب ہماری کسی تالیف کارد لکھے یارد کے طور پر کوئی اشتہارشائع کریں پاکسیمجلس میں تقریری مباحثہ کرنا چاہیں تو ان شرا ئط مذکورہ بالا کی یابندی ہے باہر قدم نہر ھیں یعنی ایسی باتوں کوبصورت اعتراض پیش نہ کریں جوآ پ لوگوں کی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہوں اورایسے اعتراض بھی نہ کریں جوان کتابوں کی یابندی اوراس طریق کی یا بندی سے نہیں ہیں جوہم اشتہار میں شائع کر چکے ہیں ۔غرض اس طریق مذکورہ بالا سے تجاوز کےالیی ہیہودہ روایتوں اور بے سرویاقصوں کو ہمارےسامنے ہرگزپیش نہ کریں اور نہ شائع یں جیسا کہ بیخا ننانہ کارروائیاں پہلے اس سے ہندوؤں میں سے اندرمن مراد آبادی نے اپنی کتابوں تحفہ اسلام و یا داش اسلام وغیرہ میں دکھلائیں اور پھر بعداس کے بیرنا یا ک حرکتیں مسمی یکھر ام پشاوری نے جومحض نادان اور بےعلم ہےاپنی کتاب تکذیب براہین اوررسالہ جہاداسلام میں کیس اور جبیبا کہ یہی ہیہودہ کارروائیاں یا دری عماد الدین نے اپنی کتابوں میں اور یا دری ٹھا کر داس نے اپنے رسائل میں اور صفد رعلی وغیرہ نے اپنی تحریروں میں لوگوں کو دھو کہ دینے کے لئے کیں اور سخت دھو کے دے دے کرایک دنیا کو گندگی اور کیچڑ میں ڈال دیا اورا گر آپ لوگ اب بھی لینی اس نوٹس کے جاری ہونے کے بعد بھی اپنی خیانت پیشہ طبیعت اور عادت سے باز نہیں آئیں گے تو دیکھوہم آپ کو ہلا ہلا کرمتنبہ کرتے ہیں کہ اب بیر کت آپ کی صحت نیت کے خلاف جھی جائے گی اورمحض دلآ زاری اورتو ہن کی مدییں متصور ہوگی ۔اوراس صورت میں ہمیں استحقاق ہوگا کہ عدالت سے اس افتر اءاورتو ہین اور دلآ زاری کی چارہ جوئی کریں اور دفعہ ۲۹۸

تعزیرات ہندی روسے آپ کو ماخوذ کرائیں اور قانون کی حد تک سزادلائیں کیونکہ اس نوٹس کے بعد آپ اپنی ناواقعی اورصحت نیت کاعذر پیش نہیں کر سکتے اور آپ سب صاحبوں کو بھی اختیار ہوگا کہ اپنی مقبولہ مسلّمہ کتابوں کا اشتہار دے دیں اور بعد اس کے اگر کوئی مسلمان معترض اپنی اعتراض میں آپ کے اشتہار کا پابند نہ ہواور کوئی ایسااعتراض کرے کہ جوان کتابوں کی بناء پر نہ ہوجن کے مقبول ہونے کی نسبت آپ اشتہار دے چکے ہیں یا کوئی ایسا امر مورد اعتراض کھراوے جوخود اسلام کی تعلیم میں موجود ہے تو بے شک ایسا معترض مسلمان بھی آپ لوگوں کے اشتہار کے بعد اسی دفعہ سے ہم فائدہ اٹھانا جا ہے ہیں۔ اب ذیل میں اس نوٹس دینے والوں کے دستخط اور مواہیر ہیں۔ فقط

€40}

## قاديان

حضرت اقدس امام انام مهدى وسيح موعود ميرز اغلام احمد عليه السلام حضرت مولوي حاجي حافظ حكيم نورالدين صاحب بھيروي ثم قادیانی حضرت مولوی سیدمجمراحسن صاحب امروہی \_مولوی حکیم فضل دین بھیروی۔ صاحبزادہ محمد سراج الحق صاحب جمالى نعمانى قاديانى سابق سرساوى ـ سيد ناصرنواب صاحب دہلوی حال قادیانی صاحبزادہ افتخار احمہ صاحب لدھیانوی قادیانی صاحبزاده منظور محمر صاحب مولوی حاجی حافظ احمه الله خان صاحب مولوي نورائحسن صاحب روالي منشي محمد خال صاحب كيور تهله قاضي ضاء الدين صاحب قاضي كوثي ضلع گوجرانواله شيخ عبدالرحيم صاحب نومسلم سابق ليس دفعدار رساله نمبر۱۴ جهاؤنی سالکوٹ مولوی قطب الدین صاحب بدوملوي مفتى فضل الرحمٰن صاحب مدرس جموں \_منثى جلال الدين صاحب ميرمنشي رجمنٹ نمبر١٢ سواران بزگال \_منشي غلام محرصاحب خوشنوليس امرتسري مولوي فيض احمرصاحب چهلمی میرزا یعقوب بیگ صاحب طالب علم اسشن<sup>ی</sup> سرجن کلاس میڈیکل کالج لا ہورمیر زاابوب بیگ صاحب طالب علم بی اے کلاس گورنمنٹ کا لج لا ہورشیر محمدخاں صاحب طالب علم الف اے كلاس لا مور فيخ غلام محى الدين صاحب كت فروش جهلم مرزا اساعيل قادياني

بابوغلام رسول صاحب سابق اسٹیشن ماسٹر راولپنڈی ڈسٹر کٹ۔ شخ عبداللہ صاحب پٹواری سنوری شخ حامد علی صاحب قادیانی منتی تاج دین صاحب کلرک اگر بمنر آفس ریلوے لا ہور منتی نی بخش صاحب کلرک شخ عبدالرحمٰن صاحب شخ عبدالعزیز صاحب شخ مسیح اللہ صاحب شاہجہان پوری حاجی وریام صاحب خوشا بی سید مقبول حسن صاحب ڈیرہ اساعیل خال۔سید محرکبیر صاحب دہلوی۔شخ شہاب الدین صاحب۔

## سيالكوك

مولوی عبدالکریم صاحب مولوی حکیم ابو یوسف محمد مبارک علی صاحب مثنی غلام قادر فصح صاحب رئیس ما لک پنجاب پرلیس۔ سید محمود شاہ صاحب اہلمد معافیات سید محمود شاہ صاحب شخ مولا بخش صاحب سودا گرسید امیر علی شاہ صاحب میاں سار جنٹ ڈسکہ میاں شادی خاں صاحب ڈپٹی انسیگر عطامحہ صاحب اوور سیر غلام حیدر خان صاحب ڈپٹی انسیگر نارووال۔ عبدالعزیز صاحب

## بهيره ضلع شاه بور

شِخُ فَصْل اللِّي صاحب آنريري مجسرٌ يث فَيْخُ عَلام نبي صاحب واكس پريذيدُن ميونيل تميني ميان غلام محمد صاحب ضلعدار €YY}

-ممال رحیم بخش صاحب مختار عام ملک حاکم خان صاحب\_ خان بہا در ملک حسن خاں صاحب نمبر دار راجڑ ۔ ملک جلال خان صاحب نمبردار جهاوا ملك جوايا خال صاحب چومدری محر بخش صاحب نمبردارینڈی کوٹ چومدری پیرو نمبر دارايضاً ـ شيخ صدرالدين صاحب قريثي ونمبر دار چو بدري ولی داد صاحب جهانیواله به ممال گل محمر صاحب مختار ملک شير محمد خال بهادر چوبدري غلام محد نمبردار شائر چوبدري زیاده صاحب نمبر دار چو مدری بادوصاحب نمبر دارایضاً ۔ شخ اله بخش صاحب رئيس شخيور ـ سلطان عارب خال صاحب ذیلدار کٹھا ملک شیرمحمہ ولد سلطان مقرب مولوی عبدالكريم صاحب اخوند ميال خدا بخش ميال غلام حسين صاحب میان محمد رفیق صاحب مدرس اینگلومنسکرت اسکول شيخ محرحسن صاحب كاتب مسترى قطب الدين صاحب مسترى اساعيل صاحب مسترى قمرالدين صاحب مسترى غلام نبي صاحب مستري نوراحد صاحب مستري محمر اسلام صاحب حکیم احمد دین صاحب مولوی سردار محمد صاحب برا در زاده مولوی نور الدین صاحب مجرعبدالرحمٰن صاحب طالب علم مائی سکول میاں عالم دین صاحب \_مولوی احد دین صاحب مدرس عربی سکول بھیرہ میاں خادم حسین صاحب مدرس انتگلومنسكرت سكول بهييره - حكيم شخ قا در بخش صاحب احمرآ بادی میان مجم الدین صاحب با بوامام الدین صاحب سب اوورسير \_محمر حيات صاحب نقشه نوليس ميال محمر صدیق صاحب پٹواری۔ مولوی عالم دین صاحب قریثی میاں کامل الدین صاحب قریثی حکیم مولوی شیرمحمه صاحب ہجن ۔ میاں شیر علی صاحب ایف اے کلاس۔ مولوي نظام الدين صاحب مدرس\_

### لاہور

چوہدری نبی بخش صاحب بی اے اسلامیہ کالج خواجہ کمال الدین صاحب بی اے پروفیسر اسلامیہ کالج انهار پیر چن صاحب چودهری حافظ دل احمد صاحب بی ا کے سینڈ ماسٹر گورنمنٹ سکول مولوی گل حجمہ صاحب مدرس بورڈ سکول بابوغلام جیلانی صاحب مدرس سکول پنڈ دادن خال۔ شخ نذ برمجمد صاحب فارسٹ انجینئر ۔ شخ علی مجمد صاحب انگلش شخ نذ برمجمد صاحب انگلش میر برورڈ سکول ۔ شخ عبد العزیز صاحب ایف ا ہے۔ شخ محمد بارک صاحب ایبیل نولیس ملک سمندخال صاحب عرضی نولیس ۔ محمد مبارک صاحب ایبیل نولیس ملک سمندخال صاحب عرضی نولیس ۔ قاضی علام شاہ صاحب حیوال کر اسپال قاضی مولا بخش صاحب فیلدار و میونیس کمشنر عبد و گیردار چینوٹ کیمسر علا بعد اللہ بیان مال جیوری و مجمد عثمان صاحب میاں الد بخش نسلاً بعد اسلی و اہل جیوری و مجمد عثمان صاحب میاں الد بخش صاحب نمیردار جول پور بابومجد استان صاحب میاں الد بخش صاحب نمیردار جول پور بابومجد استان صاحب میاں الد بخش صاحب نمیردار جول پور بابومجد استان صاحب میاں الد بخش صاحب نمیردار جول پور بابومجد استان صاحب ادور سیر ۔ قاضی صاحب سیدام مثاہ صاحب عرضی نولیس ۔ داجہ کرم داد خال صاحب فیلدار ملک وال ۔

راجه څرخال صاحب ذیلدر کوٹ احمد خال۔ راجه خال صاحب ذیلدار جیون وال۔ راجه څمرحیات خال صاحب ذیلدار دیمی ۔

میاں عالم دین صاحب ذیلدار نمتاس میاں شخ صدر الدین صاحب پراچه میونیل کمشنر و مالگذار منشی محمد پناه صاحب سوداگر چرم و مالگذار سید ستارشاه صاحب مالگذار علی پور پر لقمان سید امام شاه صاحب مر براه ذیلدار و مالگذار علی پور پر لقمان شاه صاحب نمبر دار شخ عالم دین صاحب پڑواری - با بوغلام محمد صاحب مختار و سیکرٹری - سیر زمان شاه صاحب عرضی نویس عباس خال صاحب مرکزی - سیر زمان شاه صاحب عرضی نویس حسین صاحب مفتی محمد حسین صاحب مدرس سکول - حکیم فضل احمد صاحب طبیب سرکار - مولوی علی محمد صاحب روالی مولوی محمد لئین صاحب و برای مولوی محمد لئین صاحب و الئی کابل صاحب ما ازم نهرشخ محمد امین صاحب میان شخ صراح الدین صاحب پراچه سوداگر کابل - میان شخ میراخ الدین صاحب براچه سوداگر کابل - میان شخ میراخ ملک دوست محمد خان صاحب نمبر دار مجمولوال

**€**4∠}

ہیڈ ماسٹر تلہ گنگ۔

دفتر اكونٹنٹ جنزل پنجاب

غلام محمرصاحب کلرک منتی نظام الدین صاحب" شرف الدین صاحب محموعلی صاحب منتی احمد بین صاحب خوشدل نجابت الله صاحب ـ الله بخش صاحب محمد یاسین صاحب نوازش علی صاحب میرمیراث علی صاحب ـ

متعلمان ٹریننگ کالج لا ہور

الله داد خال صاحب محمد نواز خال صاحب سراج الحق صاحب سيد فرزند على صاحب محمد تقى صاحب خدا بخش صاحب صدر دين صاحب رحمت الله صاحب خورشيد عالم صاحب كرم دين صاحب اس فهرست ك ۵۱ نام بين اس قدر بطوراخضار لكه كئ بين -

### تاجران لا مور

تیخ محدر فیع صاحب اینڈ برادرس سوداگران انارکلی - حافظ محد سین صاحب سوداگر مینجر محمد رفیع صاحب شیخ نبی بخش صاحب سوداگر مینجر محمدر فیع صاحب سوداگر مینجر کشمیری شاپ - رمضان خان اینڈ کو انارکلی شیخ رحمت الله صاحب سوداگر بمبئی ہاؤس شیخ قادر بخش صاحب سوداگرانارکلی نواب محمد ابراہیم صاحب پروپرائٹر ویسٹرن سوپ کمپنی - حاتی عبدالرجیم ومحمد یعقوب سوداگران انارکلی شیخ نصیرالدین حالی جو برائٹر ٹیرسٹیم کمپنی شیخ غلام حسین غلام حیدر صاحب الک ڈرکٹ حال لاہورانارکلی غلام محمد ساحب الکان وکٹر کلاتھ کمپنی لاہور سیٹھ غلام حیدر صاحب الکان وکٹر کلاتھ کمپنی لاہور سیٹھ غلام علی صاحب انارکلی شیخ محمد عیدوصاحب سوداگر انارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحاق صاحب سوداگر انارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحاد النارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحاق صاحب سوداگر انارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحاق صاحب سوداگر انارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحاق صاحب سوداگر انارکلی شیخ محمد عارف محمد اسحان انارکلی شیخ محمد اسحاد الکان در محمد اسحان انارکلی شیخ محمد اسحان انارکلی شیخ محمد الکان در محمد اسحان انارکلی شیخ محمد اسکان انارکلی شیخ محمد اسکان انارکلی شیخ محمد اسحان انارکلی شیخ محمد اسکان انارکل

خواجه ضیاءالدین صاحب ایضاً ۔ ایضاً ۔ ایضاً میرعبدالوا صد ۔ ایضاً ۔ ایضاً ۔ ایضاً ۔ ایضاً ۔ میرعبدالوا صد ۔ ایضاً کیم صاحب """ منقی سعدالدین خال صاحب بی ۔ او ۔ ایل چو ہدری سر دارخال صاحب ملازم دفتر اکوئیٹ جزل پنجاب ۔ مولوی احمد صاحب ایضاً ۔ ایضاً ۔ ایضاً ۔ سیدخورشیدا نورصاحب ایضاً ۔ سیدخورشیدا نورصاحب ایضاً ۔ سیدخورشیدا نورصاحب سنتی رحیم بخش صاحب ایضاً ۔ سامرزامجوب بیک صاحب ایضاً ۔ سامرزامجوب بیک صاحب ایضاً ۔ مرزامجوب بیک صاحب ایضاً ۔ مرزامجوب بیک صاحب ایضاً ۔ مولوی عمرالدین صاحب ایمونی ساحب "یوونیسر بہاولیور کالی ۔ مولوی عمرالدین صاحب ایما اے کلاس ۔ منشی صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب صاحب ایما اے سنٹرل ماؤل سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب ایما ایما ایما سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب ایما ایما سکول ۔ شخ عبدالقادر صاحب ایما سکول ۔ شخ عبدالقادر ۔ شخ عبدالقادر سکول ۔ شخ عبدالقاد

از دفتر اگزامینر ربلوے لاہور

بی اے۔سب اڈیٹر اخبار پنجاب۔غلام حسین صاحب بی اے

مولا بخش صاحب مجمع على صاحب - غلام حسين صاحب حافظ فضل احمد صاحب - خليفه محمد شريف صاحب - منثى غلام محمد صاحب - فضل الدين صاحب - نظام الدين صاحب -محمد يوسف صاحب - معراج الدين صاحب - ☆

دفتر لوكولا هور

عبدالرحمٰن صاحب کلرک علم الدین صاحب" بوٹا خاں صاحب" خدا بخش صاحب" گیلانی بخش صاحب"شہاب الدین صاحب" وزیرشاہ صاحب" میرامیرشاہ صاحب" کیڑھڑ

کی نوٹ ۔اس دفتر کے کل نام ۲۱ ہیں۔ ﷺ اس دفتر کے کل نام ۳۳ ہیں اور لا ہور کے ایک ہزار سے زیادہ نام ہیں بباعث طوالت تھوڑے لکھے گئے۔فقط

ڈاکٹر کلن خال صاحب سرجن ڈینٹسٹ انارکلی۔ خلیفہ رجب الدین صاحب رئیس و سوداگر برخ لاہور۔ مجمہ چٹو صاحب سوداگر ریخ کا ہور۔ مجمہ چٹو احاجب سوداگر ریشم۔ شخ مجمہ عالم صاحب منجر گجراتی شاپ انارکلی۔ شخ احمد بخش صاحب تاجر چرم " حاجی شخ رصت اللہ صاحب" شخ محمہ صد یق صاحب " شخ محمد میں صاحب سوداگرانارکلی۔

### أئمه مساجدلا ہور

### رۇساءلا ہور

دُّاكُمْ عبدالرحيم صاحب كُمْ بازار - ماسُر شير مُحدصاحب آرث سكول احمد رضا خال صاحب رئيس رامپور حال وارد لا مور ميرتق صاحب مدرس ايج سن سكول منثى كرم اللى صاحب وفتر نهر محمد لطيف خال صاحب دُّ پِيُّ انسيكُمْ حاجى عبدالكيم خال صاحب محمد لطيف خال صاحب شيك دارميال فريد بخش صاحب نقشة نوليس دفتر نهر چناب سركل ميال چنن دين صاحب پنجاب بنك لا مهور نواب الدين صاحب اكونهُن ميرال بخش صاحب اكونهُن ميرال بخش صاحب اكونهُن ميرال بخش صاحب عاردار زميندار بيائي دروازه كريم بخش صاحب كاردار زميندار بيائي دروازه محكمه نهر بحائي دروازه كريم بخش صاحب كاردار زميندار مينا ما مير كابل خورشيد عالم صاحب كلرك چيف كورث بنجاب نصير الدين صاحب نقشة نوليس جين بخش صاحب نقشة نوليس حسين بخش صاحب نقشة نوليس حسين بخش

صاحب نقشه نوليس ميران بخش صاحب نقشه نوليس احربخش صاحب نقشه نوليل مفتي غلام حيدر صاحب سٹور كيپر نهر چناب شیخ کریم الدین صاحب پنشنر ماسٹر غلام نبی صاحب ہیڈ ماسٹر مڈل سکول اسلامیہ کالج۔ ماسٹر کریم خان صاحب ناظم برائم عبدالشكور خال صاحب دفتر فنأشل تمشنر ينحاب پیرمجرعثمان صاحب ملک ہیراصراف صاحب محلّه کیے زئی الهی بخش صاحب سوداگر پشمینه کوچه جراحان میان چنن دین صاحب ہیڈکلرک ٹریفک آفس لا ہورمیاں اسلام الدین صاحب كلرك ايضاً ميان سيف الدين صاحب ايضاً حافظ عبدالعزيز صاحب نقشه نوليس دفتر چيف انجينئر ريلوہ۔ منثی نور الٰہی صاحب ڈیٹی سیرنٹنڈنٹ ضلع لا ہور۔ کیم مبارک دین صاحب بھائی درواز ہ مرزا فداحسین صاحب کلرک ربلوے عبدالرحمٰن صاحب ڈسٹرکٹ اوورسیر عبداللطيف صاحب شاه دين صاحب ينجمطنع بنحاب آبزرور محمود على خال صاحب نقشه نوليس دفتر سول سيرثريث گورنمنٹ پنجاب محمر فضل علی صاحب کمیشن ایجنٹ سعادت على خال صاحب نائب داروغه آبكاري لا ہورمنشي كرم الهي . صاحب مهتم مدرسه نفرت الاسلام - مولا بخش صاحب ما لك نيولائل بريس - شخ گلاب الدين صاحب ا نو رعلی صاحب پنشنرخواچه ۶زیز الدین صاحب سوداگر برخچ جلال الدين صاحب محرر جونگي بابوعيد محرصاحب نقشه نويس دفتر فنانشل كمشنر عبدالله خان صاحب فداعلي صاحب كلرك وفتر نهر ـ شيخ گلاب دين صاحب مختار عدالت ميال مهتاب الدين صاحب سيروائز ربيلك ورئس ڈاکٹر غلام علی صاحب ایل ایم ایس مرزا امان الله بیگ صاحب پنشز به منشى محمداميرالدين صاحب كوُهي دامنشي خيرالدين صاحب. حاجى محمد عبدالصمد صاحب ميوسيل كمشنر وتصكه دارلا مورب

### -وزیرآ بادشلع گوجرانواله

مولوی عنایت الله صاحب مدرس مدرسه مانا نواله قاضی سید محمصاحب ذمه دارومالگذارکوث قاضی \_قاضی سراح الدین صاحب نمبر دار "مولوی وزیرخمه صاحب مدرس اول عربی وفاری

**€1**∧**è** 

## گوڑیانی ضلع رہتک

وزبر محدخال ہیڈ ماسٹر مدرسہ گوڑیانی عبدالصمدخاں صاحب دفعدار مجمدا ساعيل خال صاحب ماسيطل اسشنت كريا نواليه ضلع۔ابازمحد خاں صاحب نائب مدرس کلانورضلع گجرات پنجاب - امير خال صاحب محرر کميڻي - عطامحمر خال صاحب ذىلدارومبر دْسْرَكْ بوردْشاه **مُح**رخان صاحب سودا گرعمه ه خان صاحب سیکنٹر ماسٹر مُدل سکول بہادر گڑھ۔ سردار خال صاحب دفعدار سلوتری نمبر۳ رساله پنجاب کریم بخش صاحب سودا گراسیان قاضی سیرمحمود الحسن صاحب قادری۔ قاضيعز بزالحن صاحب سيدرحت على شاه صاحب عنايت خان صاحب جمعدار فحرسعيد خان صاحب سودا گراسان عبداللطف خال صاحب سودا گرقاضي محمر يعقوب صاحب مجمه يقوب خال صاحب سودا گرعبدالمناف صاحب سودا گر عبدالصمد صاحب سوداگر خدا بخش صاحب بنشن خوار رياست گواليار ـ الهي بخش صاحب سوار پنشن خوار ـ غلام دين خاں صاحب سو داگراسیاں ڈاکٹر محمد ظہیر الدین خاں صاحب منظور احمرُ صاحب سو دا گرا سیاں نیاز احمد صاحب سودا گراسیاں عطامحمہ خان صاحب" نیاز محمد خان صاحب" "سردار خان صاحب" عبدالله خال صاحب" "مجرحسن خال صاحب" عبدالرزاق خال صاحب""

جهلم

منتی محدنواب خال صاحب تحصیلدارجهلم مولوی بر بهان الدین صاحب میال عبدالله خال برادر تحصیلدارجهلم شخ غلام کی الدین صاحب مولوی حافظ محد قاری صاحب مولوی غلام علی صاحب ر بهتاسی و پی سپر نشند نش بندو بست مولوی گلاب دین صاحب مدرس ر بهتاس الله دتا صاحب نایب محافظ دفتر سپر نشند نش جھنگ محمد امین صاحب تا جر کتب مولوی خان ملک شخ غلام نبی صاحب تا جر راولیندی ساکن کهوتیال وشخ ابرا بیم صاحب جهلم۔

شخ غلام قادر صاحب سوداگر چرم منثی نی بخش صاحب مدر س مشن سکول شخ مجر حیات صاحب تاجر کتب بابوفضل دین صاحب گدس کلرک شخ پیر مجمد صاحب سوداگر۔ غلام رسول صاحب نقشہ نولیس میاں شخ مجمد دین صاحب محرر کمیٹی۔ میاں شخ نیاز احمد صاحب سوداگر۔ عکیم سلطان علی صاحب شخ دین مجمد صاحب شوداگر۔ عکیم سلطان علی صاحب شخ دین مجمد صاحب شوداگر چوب۔ سیدا کبرعلی اسلام فروش میاں عمر بخش صاحب سوداگر چوب۔ سیدا کبرعلی شاہ صاحب شخ فتح دین صاحب سوداگر چوب۔ سیدا کبرعلی صاحب۔ ماسر عنایت اللہ صاحب مشن سکول۔ شخ الد بخش صاحب سوداگر آئین۔ حافظ گلاب خال صاحب سارٹر سفری ڈاک قاضی مجمد یوسف صاحب مالگذار۔

### جمول

## خوشاب ضلع شاه پورپنجاب

92

& P9 &

حكيم فتح مجمر صاحب ڈاکٹر بوڑا خاں صاحب اسٹنٹ سرجن مولوي فضل حق صاحب مدرس مدرسه اسلاميه سكول ميال حسين خال صاحب تفكيدار سكول\_

### لدهيانه

منثي رحيم بخش صاحب ممبر ميونيل تميثي لدهيانه منشي عبدالحق صاحب لدهيانه شيخ شهاب الدين صاحب لدهيانه بنشي ابراہیم صاحب تاجر قاضی خواجہ علی صاحب ٹھیکیدارشکرم۔ شنراده عبدالمجيد صاحب محلّه اقبال عَنْج مولوي نورمجر صاحب مانگٹ۔ تاج محمد صاحب کلارک میونیل سمیٹی کرم الہی صاحب كانشيبل مرزاحكيم رحمت الله صاحب تاجر كتب\_ سيدعنايت على شاه صاحب محلّه صوفياں۔

مولوی غلام حسن صاحب رجیٹر اربابوالہ بخش صاحب جیلمی کلارک محکمه ملٹری ورئس حیماؤنی کوہ جراٹ علاقہ پیثاور۔ پینخ عبدالرحيم صاحب محلَّه كوثله فيليانان \_احمد جان ولدمجم كمال صاحب محلّه نوبه

### بٹالہ

منشی عبدالعزیز صاحب عرف نمی بخش نمبر دار وممبر تمییی ـ بابوعلى محمر صاحب ما لك مطبع شعله نورميان محمر امين صاحب میاں محمدا کبرصاحب ٹھیکیدارلکڑی۔

### يثياله

ڈاکٹرعبدالحکیم خاں صاحب سول سرجن حیماؤنی پٹیالہ۔ شخ منثی محمد حسین صاحب مراد آبادی۔ شخ عبیدالله صاحب مولوی حافظ عظیم بخش صاحب مولوی محمد پوسف صاحب سنوری\_

## بلا دمتفرقات

ڈاکٹرعبرالشکورصاحب،سرسہ تع حصار۔مولوی غلام امام صاحب

الدآباد

شخ عبدالغیٰ صاحب کمپوزیٹر۔ سیدرمضان علی صاحب ہیڑ کانشیبل پولیس دفتراله آباد۔ سيدجيون على صاحب"سيدفر زندحسين صاحب ايضاً ـ سيد دلدار على صاحب سب انسيكڑ ـ سيد احسان على صاحب زميندار مهر وند\_سیدا ہتمام علی صاحب ہیڈ کانٹیبل پنشنر ۔ شیخ امیر علی صاحب پنشزعبدالغیٰ صاحب ہیڑ کانشیبل پنشز۔سیدمنصب على صاحب ڈاکٹر محلّہ کٹڑ ہ شیخ نعت اللّٰہ صاحب ہیڑ کانٹیبل شیخ غلام محمر صاحب انسيكم بوليس محمد احمد خال صاحب ميذ كانشيبل ينشز محمد عبدالرحمٰن خال صاحب ايضاً ـ سيد نباز على صاحب بدایونی محلّه دوندی بور حال محرر ملک ریاست رام بور قاضی احسن الدين صاحب قريثي اكبرآ بادي پوليس اله آباد حاجي نجف علی صاحب شیخ حرمت علی صاحب کراری محلّه باراں دری خدا بخش صاحب ولدغوث محمر صاحب تاجر جو نيوري حال اله آبا دیشخ اکبرعلی صاحب سینی خان صاحب محلّه کنرٌ وسعد الله خال صاحب محلَّه كنره ٥\_

ما بومحمه صاحب ہیڈ کلرک دفتر نہر۔میاں محمد اساعیل صاحب

## كيورتهله

منثی ظفر احمد صاحب اپیل نولیس میاں روثن دین صاحب تهيكيدارمنثى اروڑا صاحب نقشه نويس عدالت منثى عبدالرحمٰن صاحب اہلمد جرنیلی قاضی شیخ احمد صاحب منشی فیاض علی صاحب محرر پلٹن نمبراول حسوخان صاحب میاں حبیب الرحمٰن صاحب ما لك ونمبر دارموضع حاجي پورميال سر دارخال صاحب کورٹ دفعدار رسالہ امپیریل سروس مولوی محمد حسین صاحب كيبوث دارموضع بھا گوارائيں حكيم سيدمهتاب على صاحب اہلمد نظامت۔بشراحہ کانشیبل۔

شيخامين الدين صاحب ميونيل كمشنر بمرزافضل بيك صاحب مختار

مولوی نظام الدین صاحب رنگ پورضلع جھنگ۔ حافظ فور احمد صاحب سوداگر لدهیانه مولوی سید تلظف حسین صاحب تاجر دہلوی پائک جبش خال محمد عبدالرجیم صاحب موس پاٹر صدر انبالہ۔فضل حسین صاحب قصبہ جھابو ضلع بجنور حافظ امام الدین صاحب امام مبحد کپورتھلہ مستری جانی صاحب کپورتھلہ حافظ محمد علی صاحب امام مبحد کپورتھلہ ۔ میاں محمد صاحب زمیندار بوٹ کپورتھلہ مولوی صادق حسین صاحب اٹاوہ۔مولوی صادق حسین صاحب اٹاوہ۔

## امرتسر

شخ یعقوب علی صاحب اڈیٹر اخبار فیروز ـ ممال عطاء اللّٰہ صاحب سودا گرمس ميان قطب الدين صاحب سودا گرمس مولوی قاضی سید امیر حسین صاحب مدرس مدرسه اسلامیه. مولوی غلام مجمد صاحب مختار عدالت وسیرنٹنڈنٹ مطبع روز بازار۔ حافظ عبدالرحمٰن صاحب ملازم محكمه مال دفتر صاحب ڈیٹی تمشنر میاں فیروز الدین صاحب سوداگر و پرویرائٹر اخبار فیروز ۔ میاں علی محمد صاحب مدرس ایم بی سکول مولوی نیازعلی خال صاحب سوداگر ما لک مطبع و کیل پنجاب شیخ کرم الہی صاحب سارجن يوليس ميان اسد الله صاحب سؤدا گريشينه میاں غلام رسول صاحب ٹھیکیدارمستری کریم بخش صاحب میاں خیر الدین صاحب ٹھیکیدار حکیم رحیم بخش صاحب ٔ ميان نورالدن صاحب سوداگريشيينهٔ محمه غلام قادر صاحب تُصْكِيدار داروغه فضل الدين صاحب ميان حبيب الله خان صاحب میاں خیرالدین صاحب سودا گر حافظ احمد صاحب سودا گرمیان محمرعبدالله صاحب شال مرجنت میان نقوشاه صاحب گدی نشین لو یو کے خصیل اجنالہ۔

## هوشيار بوروجالندهر

امير المومنين صاحب سررشته دار محكمه نهر منگمرى باشنده هوشيار پوراحمد جان صاحب امين محكمه نهر ساكن نندا چور ضلع بهوشيار پور على صاحب سيش وشيار پور شخ مهر على صاحب رئيس اعظم بهوشيار پور شخ جار ميس اعظم بوشيار پور شخ جار ميس اعظم موشيال مين شخ جار محمد سخش صاحب

صاحب محمدا براہیم صاحب انجینئر چچ یوکلی کالی چوکی جمبئی۔سید تفضّل حسين صاحب تحصيلدارشكوه آياد ضلع مين يوري بنشي عبدالعزيز صاحب محرر دفتر نهرجمن غربي وبلي \_سيٹھ عبدالرحمٰن صاحب حاجی اللّٰدر کھا صاحب تاجر ساجن کمپنی مدراس ۔ سیٹھ محمر صالح صاحب مدراس۔سیٹھ علی محمر صاحب بنگلور مولوی حسن على صاحب واعظ اسلام بھا گليورصوبه بہارمولوي انوارسين خال صاحب رئيس شاهآ باضلع ہر دو كی شخ مولوي حسين عرب صاحب بمانی محدث بھو بال مولوی محمد بشیر صاحب بھو پال سابق مہتم مدارس ریاست مذکور۔ابوالحبیب محبوب احمہ صاحب مدرس مدرسه ملتان بابواله بخش صاحب گڈس کلرک ریلوے شیشن بھلورمنثی محمر فضل حق صاحب مختار کارسا کن سراوہ ضلع میرٹھ ۔میاںعبدالواسع صاحب ۔مولویعبداللہ صاحب ملتان اندرون پاک درواز ه ـ سيدخصلت على شاه ڙيڻي انسپکڻر ڈ نگہ ضلع گجرات با بوغلام محی الدین صاحب گڈس ک**لرک بھ**لور۔ چو ہدری رستم علی صاحب ڈیٹی انسیکٹر گور داسیور ۔ مولوی سدمجر عسكري خان صاحب تحصيلدار كيرً وضلع اله آيا دمولوي میر مر دان علی صاحب منتظم صدر محاسب سر کار نظام حیدر آباد به مولوی سیدظهورعلی صاحب وکیل حیدر آباد دکن شیخ پوسف علی صاحب رئیس نشام ضلع حصار سارجنٹ درجہ اول انسپکڑی رباست جبید مرزا محمد امین بیگ صاحب رئیس بھالوجی رباست تھتیڑی علاقہ ہے پور۔خلیفہ رشید الدین صاحب ڈاکٹر چکرونه مولوی جمال دین صاحب سید واله ضلع منگمری<sup>.</sup> مولوي عبدالله صاحب شمشها شير كاضلع منتكمري حاجي سيدعبدالهادي صاحب سب اوورسرضلع شمله مير زانباز بيگ صاحب ضلع دارنهر ضلع ملتان منثی احمہ جان صاحب مدرس گوجرانوالہ۔ غلام جیلا نی صاحب مدرس گېږو ونو ه مولوی وزیرالدین صاحب مدرس مدرسه رباست نادون مولوی حاکم شاه صاحب برر ا مانت خان صاحب عرضی نولیس مولوی عبدالحکیم صاحب آصف موضع د ما روا ڑ علاقہ بمبئی مولوی محمد افضل صاحب کله ضلع گجرات پنجاب ۔مولوی محمد ا کرم صاحب پر مولوی محمد شریف صاحب 💎 🖊

& L+ }

خدا بخش صاحب اتالیق نواب صاحب موصوف۔ نواب خال صاحب حکیم اله بخش صاحب۔

### بلادمتفرقات

منشی عبدالمجید صاحب محرر دفتران گورداسپور شهامت خال صاحب عرضی نولیس نادون ضلع کانگره و عبدالرحمٰن خال صاحب مختار عدالت و سلیمان علی صاحب ناظر کمشنری جالندهر و برکت علی خال صاحب نائب تحصیلدار و برکت علی شاه صاحب عرضی نولیس مولوی علیم فضل محمد صاحب محمد برکت علی صاحب کلرک پبلک بک چهاؤنی جالندهر و شاه دین صاحب عرضی نولیس محمد بخش صاحب ایبل نولیس فتح گره و منام رسول صاحب نائب مدرس سکول بجواژه و قیاث الدین صاحب طالب علم ایف اے کلاس و رانامجر بخش صاحب طالب علم ایف اے کلاس و رانامجر بخش صاحب و بلدار برید

## سهار نپوروغیره

عبدالحميد صاحب سهار نيور - محمد خان صاحب سامانه رياست پڻياله ـ محمد پاسين خال صاحب پوڻهر ضلع سهارن پور مجمه عارف صاحب ساكن تقانه بهون ضلع مظفرْ نگر \_احمد حسن صاحب گنگوه ضلع سهار نیور به محمدامیر خان صاحب پیهر ضلع سهار نيور ـ على محمد صاحب سهار نيور ـ عبداللطيف خال صاحب پٹواری فنہیمالدین صاحب تا جرکتب سہار نیور محمدا ساعیل صاحب جلد گر ریاست مالیرکوٹلہ۔ عبدالعزيز صاحب سهار نيور - اميرحسن صاحب ساكن سهارن پورغلام محمد خاں صاحب ساکن سہار نیور۔ محمد نعیم خاں صاحب آنربری مجسٹریٹ و رئیس سها ریور - احسان الحق صاحب گنگوه ضلع سهارن پور -محمد بوسف صاحب رئيس انصاري - رحمت الله خال صاحب سہار نیوری ۔مجرحسین صاحب سوداگر ۔ جاجی محمد عمرصا حب سودا گرسهار نیوراحمد بیگ صاحب" "حافظ محرحسين صاحب" " حاجي محمر اساعيل صاحب" " نوراحداحدصاحب" "مجدابراہیمصاحب رئیس سہار نیور فضل رحيم صاحب رئيس سهار نيورمولوي قمرالدين صاحب

طالب علم گورنمنٹ کالج لا ہور۔مستری محمد صدیق صاحب فيض محمر صاحب تار بابو ہوشیار پور۔محمر حیات خاں صاحب عرضي نوليس حسين بخش صاحب ٹھيکىدار جالندھ ۔ محی الدین صاحب پوشل کلارک ہوشیار پور۔ حکیم غلام رسول صاحب شيخ رحت على صاحب تاجر كتب عبدالعلى صاحب رئيس حالندهر يشخ محربخش صاحب عرضي نويس بسيدمحبوب عالم صاحب مربراه ذيلدار جالندهر يمجروز برعلى صاحب رئيس جالندهر شیخ شادی صاحب سوداگر فضل الدین صاحب سوداگر په شيخ عمر بخش صاحب وقالعَ نگار۔ شيخ محمر بخش صاحب سودا گر۔ برکت علی صاحب۔ مولوی عبدالکریم صاحب رحت علی صاحب کلرک محکمه ڈ اک پیر بخش صاحب سو داگر كرم الهي صاحب سوداگر ـ الله يار صاحب ايضاً ـ جِراغ الدين صاحب رريحاجي لل الله صاحب خدا بخش صاحب سودا گر۔ سیدرستم علی صاحب مجمع علی صاحب نمبر دار ببتی سیدمهٔ تاب علی صاحب۔سیدسندی شاہ صاحب حشی چشتی ۔ منشی علی گوہر خال صاحب برنچ پوسٹ ماسٹر ۔عمر بخش صاحب مختار عدالت ـ سيدمجمه صاحب منثى فاضل صاحب مدرس نواب خال صاحب مينخ نوراحمه صاحب مجمر بخش خان صاحب مثل خواں۔ ولی احمد خان صاحب نائب شرف۔سید امير الدين صاحب نقل نويس صدر \_محمد عالم خان صاحب نائب شرف محمد گوہر صاحب سابق شرف عدالت حال پیشنر حکیم ابرا ہیم صاحب بستی شاہ قلی ۔سید قاضی دوست محمد صاحب آ نربری مجسٹریٹ شہر حالندھر۔ نیازمجر صاحب وکیل۔ مرزا نواب بیگ صاحب سارجنٹ درجہ اول محمد اکبرعلی صاحب نمبردارستی ۔سیدغلام حسین صاحب ۔ ڈ ا کٹر سید احمہ شاه صاحب مترجم كمشنري مولوي رحت على صاحب غلام حسین صاحب سابق صوبه دار میجر سردار بهادر آنریری مجسٹریٹ و سب رجسٹرارشہر جالندھر۔ حیدر خاں صاحب نمبر دارا فغاناں۔

## ماليركوثك

نواب صاحب مجمدعلی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ \_مولوی مرزا

&∠1}

موبال نبرسده فی محمود بخش صاحب گرداور راجباه بتار ضلع ملتان بنی بخش صاحب گرداور نبر" " برکت علی صاحب گرداور نبر" " "اللی بخش صاحب امیدوار ساکن ملتان سابق محرر محکمه انهار ملتان الله داد صاحب گرداور نبر" "محرحسن خال صاحب زمیندار مهتاب نمبر دار موضع بتار ضلع ملتان -

### -اجناله لع امرتسر وغيره

بركت على شاه صاحب اجناله ضلع امرتسر ڈاكٹر محمد باسين صاحب وٹرنری اسٹنٹ جسر وال ضلع امرتسر امام الدین صاحب دو کان دار" " کرم الدین صاحب منصرم ساکن فتح گڑھ ضلع لاہور۔ مولوی غلام صاحب مدرس اول جسر وال ضلع امرتسر شيخ ني بخش صاحب دوكان دار "" بلندخال صاحب رئيس نييال ضلع امرتسر \_حيدرحسين صاحب قانون گوئی اجناله ضلع امرت سر \_محمد وارث صاحب محرر " "فضل الدين صاحب عرضي نويس" "على بخش صاحب نمبر دار ملک بورضلع امرتسر کریم بخش صاحب نمبر دار "" عبدالواحد صاحب پٹواری" " روڈ بے خاں صاحب جعدار ملک بور ـ " پیر بخش صاحب لو بارسا کن لو بار کی شلع " حسن محمد صاحب شیخ دلاور صاحب زمیندار به نبی بخش صاحب مدرس اجناله ضلع امرت سريمحسن على دوم مدرس اجناله در\_متوطن قلعه سوبهاسنگه سالکوٹ \_غلام دسکیرصاحب نائب مدرس اجناله متوطن جسر وال شيخ رحيم بخش صاحب۔ قطب شاه صاحب غلام حسين صاحب قاضي \_ قاضي غلام رسول صاحب جسر وال رركرم الدين صاحب پيواري ينال "خدا بخش صاحب نائے تحصیلدار حصہ دار ڈرہ پہلو وال ضلع" غلام رسول صاحب امام مسجد بده ببلووال "عبدالله خان صاحب پنشن خوار جسر وال "مجمد ابراہیم صاحب لوہیاں " شيخ رحمت الله صاحب سودا كرجسر وال شيخ عمر بخش صاحب

مدرس عربی سهار نیور محمد زکریا صاحب ساکن سهار نیور - امام على صاحب نمبر داربلاس پورضلع سهار نيور ـ علاؤالدين صاحب سهارن پور۔احمد جان صاحب سهارن پور۔احمد حسین صاحب سهار نیور محمد پاسین صاحب سودا گرسهارن پور - زین الدین احمه صاحب سودا گرسهارنپور منثی رحیم بخش صاحب سهارن بور ـ محمد ابراہیم صاحب سہارن پور۔ نبی بخش صاحب سہارن پور حمید الله صاحب سهار نیور محمد ابراہیم صاحب سوداگر سہار نیور۔ وحید خاں صاحب امرو ہہ ضلع مراد آباد۔ حکیم اللہ خان صاحب ضلع بلندشه ليظهورالله صاحب كهانو بي ضلع مظفرْ نگر اللَّد دياصاحب تقانه بهون ضلع مظفرْ نُكر \_ ني بخش صاحب حسين بخش صاحب " "منظور مجمرصاحب " "رحيم بخش صاحب ""مجمراساعيل صاحب رئيس سهارنيور -سيد حيدرحسن صاحب سهارنيور \_مناظرالدين سهارن يور \_محمصديق صاحب سہار نیور۔ حافظ نور رمضان صاحب یانی یت ضلع كرنال مجمة عمر الدين عبدالرحمٰن صاحب سهار نيور \_ ذوالفقار خال صاحب سودا گرسهارن پور محمد ابراهیم صاحب سهار نپور به سرفراز خال صاحب تھانہ دارینشز سہار نیور عمر خان صاحب رر ررحافظ كريم بخش صاحب " عبدالكريم صاحب " عبدالحي و كريم بخش صاحبان " علاؤ الدين صاحب مدرس مدرسه انجمن اسلام سهارن پورسا کن نومحل ضلع جالندهر۔

### ملتان وعلاقه ملتان

مرزانیاز بیگ صاحب ساکن کلانورضلع گورداسپور-الطاف حسین صاحب سب اوورسیر موبال نهرسده نی ملتان عبدالغنی صاحب سب اورسیر" میاں محمد صاحب تھیکیدار - محمد بخش صاحب مسجیظهه موبال نهرسده نی اسٹنٹ سب اوورسیر-محبّ علی صاحب گرداور ملتان امام بخش پنسال نویس الله د ته صاحب گرداور نهر راجباه بهتارضع ملتان - غلام صاحب چیرای

حوالدارعيسي يور "خليل خان صاحب اعلى نمبر دارعمر يور" شاه سوارصاحب ما لك عمر يور " ابراہيم خال صاحب حصه دار عمر يور "فتح خال صاحب حصه دارعمر يور "فضل الدين صاحب موروثی عمر پور " فیروز خان صاحب حصه دارعمر پور " دین محمد صاحب اجناله "میان هیراصاحب زمیندار کمال پورمیان بڈیا صاحب حصه دار وساموکارنسوکی " نبی بخش صاحب راجیوت چهاری"الله دادخان صاحب ولدعلی اکبرخان صاحب نمبر دار محلانوالہ قاضی امام الدین صاحب نسوکے "چوہدری امام الدین صاحب علاقه امرتسرغلام محمرصاحب نمبر دار كمال پورخرد "محمر يارعلي نمبر دارشنرا ده "مقبول حسين صاحب ہيڙ ماسٹرسکول رامداس" فضل حسین صاحب گر دا ور قانو ن گوئی حلقه یماری ضلع امرتسر به قاضی اکبرعلی صاحب وثیقه نویس تیژه ه کلال " گلو خال صاحب نمبر داراعلي "" " بإشم على صاحب وثيقه نويس " حکیم گوہرعلی صاحب" " صادق شاہ صاحب چمیاری" محمرخان صاحب نمبر دارجسر والضلع امرتسريه

## بلا دمتفرقات

فتح محمر صاحب بز دار بلوچ ساکن لیه ضلع ڈیرہ اساعیل خاں سید بہا درعلی شا ہ صاحب چنیوٹ ضلع جھنگ عبداللہ خاں صاحب لیہ ضلع ڈیرہ اساعیل خان مثمں الدین صاحب میونیل نمیٹی تشمیر ساکن بھیر ہضلع شاہیور پیر بخش صاحب تاربابو وزبر آباد ضلع گوجرانواله مولا داد صاحب اسٹنٹ مینجر سالکوٹ۔ غلام جیلانی صاحب

سوداگر سالکوٹ۔مجمد ابراہیم صاحب " امرتسر مولا بخش صاحب گماشته ـ غلام رسول صاحب سوداگر " الله بخش سابق ڈیٹی انسکٹر لا ہور "شنخ عبداللہ صاحب قریثی جزیرہ كمعظمه ومحمد حافظ صاحب ڈیٹی انسپکٹر کشمیرسا کن بھیرہ ضلع شاه يور رحيم بخش صاحب نقشه نوليس لا مورمحمه شريف صاحب ٹھیکہ دار ہیلاں ضلع گجرات نورعلی صاحب سوداگر يثاور " كرم الدين صاحب سوداگر وزير آباد ضلع گوجرانواله ـ شيخ عبدالغفارصاحب سوداگر کشمير " محرخليل صاحب سوداگر" " سيد غلام رسول صاحب واعظ کشت دار جمول ـ شهاب الدین صاحب منصرم کشمیرارجن ضلع راولینڈی عبدالعز بزصاحب سودا گرکشمیری غلام محمد"" عبدالرحيم صاحب سوداگر "عبدالعزيز صاحب سابقهنشي حوالات كشمير ـ سيدحس على صاحب منصرم بندوبست بثاله ضلع گورداسپور۔ جاجی محمدنوردین صاحب سابق وزیراعظم راجه جمول ـ غلام جيلاني صاحب سوداگر ماسٹر خدا بخش صاحب کشمیر به حبیب الله صاحب شال مرچنٹ کشمیر به سيد حبيب شاه صاحب خلف غلام محى الدين صاحب لدهیا نه ـ فضل الهی صاحب سب او ورسیر به مولوی مجمه حافظ الله صاحب تشميري به بابومجر دين صاحب دفتر رزيدنسي كشميريه بابودل محمرصاحب ابينيأ مصطفى شاه صاحب خانقاه شاه ہمدان رحمت الله عليه \_مهر صدر الدين صاحب " مهر بهارشاه صاحب" محرحسین سراج صاحب ایرانی محرحسن سراج صاحب ابرانی۔

نوٹ: ان صاحبوں کے سوااور بہت سے صاحب ہیں جنہوں نے نوٹس پر دستخط کئے ہیں۔اگر سب لکھے جاتے تو چار ہزار سے زیادہ نوبت پہنچتی ۔ مگر طول سے اندیشہ کر کے اسی قدر پر کہ (۷۰۴) ہیں کفایت کی گئی ہے۔ منہ

**41** 

# بشم التدالرحمن الرحيم

## نحمدهٔ و نصلّي على رسوله الكريم

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته المابعدا عنمخواران دين اسلام ومحبان خيرالانام عليه الف السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته والتماس آپ لوگول كي خدمت مين پيش كرتا مول اور

## خداتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں

کہاس التماس کے قبول کرنے کے لئے آپ لوگوں کے سینوں کو کھو لے اور اس مقصد کے فوائد آپ لوگوں کے سینوں کو کھو لے اور اس مقصد کے فوائد آپ لوگوں کے دلوں میں الہام کرے کیونکہ کوئی امر گو کہ کیسا ہی عمدہ اور سراسر خیر اور مسلحت پر بنی ہو مگر تب بھی اس کی بجا آوری کے لئے جب تک خدا تعالیٰ سے قوت نہ ملے ہر گز انسان ضعیف البنیان سے ہونہیں سکتا اور وہ

## التماس بيہ

کہ آپ صاحبوں پر بیہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ ان دنوں میں دینی مباحثات و مناظرات کا اس قدر ایک طوفان بر پاہے کہ جہاں تک تاریخ وفا کرسکتی ہے اس کی کوئی نظیر پہلے زمانوں میں معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس معاملہ میں اس قدر تالیفات بڑھ گئی ہیں کہ پادری صاحبان کی ایک رپورٹ میں میں نے پڑھا ہے کہ چندسال میں چھ کروڑ کتابیں ان کی طرف سے شائع ہوئیں۔ ایسا ہی اہل اسلام کی طرف سے کروڑ ہا تو نہیں گرصد ہارسالوں تک تو نو بت پنچی ہوگی اور آریوں جو اسلام کے مقابل پر یا عیسا ئیوں کے مقابل کھی گئیں اگر چہ تعداد میں تو کم ہیں گرگالیاں دینے اور دل آزار کلمات کھنے میں اول نمبر پر ہیں اور بہ بہتہذیبی اور بدزبانی دن بدن بڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا فدہب ہے کہ جو اور بدزبانی دن بدن بڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا فدہب ہے کہ جو اسی قوم کے پیشوا کو گالی دینا اس کا اصول نہیں کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان پیمبروں پر

**4**r

ایمان لائے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ بھی ہماراعقیدہ ہے کہ ہریک قوم میں کوئی نہ کوئی مصلح گذرا ہے اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پورے علم کے بغیر کسی کی نسبت کوئی رائے ظاہرنہ کریں جیسا کواللہ تعالی فرماتا ہے وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسِ لَكَ بِ عِلْمُ لَا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا للهمسويدياك عقائد بميں بے جابد زبانيوں اورمتعصّا نہ نکتہ چینیوں سے محفوظ رکھتے ہیں مگر ہمارے مخالف چونکہ تقو کی کی راہوں سے بالکل دوراور بے قیداور خلیع الرس ہیں اور قرآن کریم جوسب سے پیچھے آیاان کوطبعاً برامعلوم ہوتا ہے لہزاوہ جلد فخش گوئی اور بدز بانی اور تو ہین کی طرف مائل ہوجاتے ہیں اور نیچی باتوں کے مقابل پر افتر اؤں سے کام لیتے ہیں چنانچہاس تیں سال کے عرصہ میں ہمارے مخالفوں نے اس قدر فحش گالیاں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کواپنی کتابوں میں دی ہیں اور اس قدر افتر ااسلامی تعلیم یر کئے ہیں کہ میں بید دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ تیرہ سوگذشتہ سالوں میں یعنی اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے آج تک اس کی نظیر نہیں یاؤ گے اور اسی پربس نہیں بلکہ بیناجائز طریق ترقی پر ہے اس کئے ہریک ایسے سے مسلمان کا فرض ہے کہ جو درحقیقت اپنے تیس مسلمان سمجھتا ہے کہ ایسے موقعہ بربے غیرتوں اور بے ایمانوں کے رنگ میں بیٹھانہ رہے بلکہ جیسا کہ اپنی حفظ عزت کے لئے کوشش کرتا ہےاور جبعزت برباد ہونے کا کوئی موقعہ پیش آ ویتو جہاں تک طاقت وفا کرتی اوربس چل سکتا ہے اپنی آ برو کے بچاؤ کے لئے کوئی تدبیر باقی نہیں جھوڑ تا۔ بلکہ ہزار ہا روپیدیانی کی طرح بہا دیتا ہے ایسا ہی شریف اور سیح مسلمانوں کے لئے بھی زیبا ہے کہ اس یبارے رسول کی عزت کے لئے بھی جس کی شفاعت کی امیدر کھتے ہیں کوشش کریں اورایمانی نمونەدكھلانے سے نامراد نہھائیں۔

شایدبعض صاحبوں کی بیرائے ہو کہ کیا ضرورہ کہ اسلام کی طرف سے مذہبی تالیفات ہوں اور کیوں اس طریق کو اختیار نہ کیا جائے کہ مخالفوں کی تحریرات کا جواب ہی نہ دیں۔اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ اوّل تو کوئی مذہب بغیر دعوت اور امر معروف اور نہی منکر کے قائم نہیں

اوردل جس قدراعضاء ہیں ان سب اعضاء سے ہازیرس ہوگی۔منہ کا پیروکارمت بن اور یا در کھ کہ کان اور آ نکھ کھوں اور آ نکھ کا در کھ کہ کان اور آ نکھ کا در کھوکہ کان اور آ نکھ کا در کھوکہ کان اور آ نکھ کا در کھوکہ کے در کھوکہ کا در کھوکہ کہ کھوکہ کے در کھوکہ کو در کھوکہ کو کھوکہ کی در کھوکہ کھوکہ کا در کھوکہ کھوکہ کے در کھوکہ کو در کھوکہ کو در کھوکہ کو در کھوکہ کو در کھوکہ کی در کھوکہ کو در کھوکہ کھوکہ کو در کھوکہ کو در

رەسكتاپەاورا گراپيا ہونا فرض بھى كرلين تو پھراسلام جېيبا كوئى مذہب مصيبت ز دەنہيں ہوگا كيونك جس حالت میں یا دری صاحبان وآربیصاحبان وغیرہ بورے زوروشور سے اسلام برحملہ کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہاس کو نابود کر دیں اور ہریک رنگ سے کیاعلم طبعی کے نام سے اور کیاعلم طب اورتشر تکے کے بہانہ سےاور کیاعلم ہیئت کے بردہ میں انواع اقسام کے دھو کےلوگوں کودے رہے ہیں اور ٹھٹھےاور ہنسی اور تحقیر کوانتہا تک پہنچا دیا ہے۔ پھرا گر ہمارے معزز بھائیوں کی طرف سے یمی تدبیر ہے کہ جیب رہواور سنے جاؤتو پی خاموثی مخالفوں کی یک طرفہ ڈگری کاموجب ہوگی اور نعوذ بالله ہماری خاموثی ثابت کردے گی کہ ہریک الزام ان کا سیا ہے اورا گرہم الزامی جواب دیں چنانچہ کئی سال سے دیئے جاتے ہیں تو کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ہمارا وقت برباد جا تا ہےاور بار باروہی باتیں اور وہی بہتان ہتک آ میز الفاظ کےساتھ سناتے ہیں جولوگ حیااور شرم کوچھوڑ دیںان کامنہ بجز قانون کےاورکون بند کرے۔اور ہم اپنے بھائیوں کےصوابدیدسے کل مناظرات اورمیا حثات اورتح براورتقر بریسے دست بر دار ہو سکتے ہیں اور حیب رہ سکتے ہیں مگر کیا ہمارےمعزز بھائی ذمہ دار ہوسکتے ہیں کہ خالفانہ حملہ کرنے سے ہندوستان کے تمام یا دریوں اورآ ریوں اور برہموؤں کوبھی جیپ کرا دیں گےاورا گرنہیں کراسکتے اوران کی گالیوں اورسب و شتم کی کوئی اور تدبیران کے ہاتھ میں نہیں تو پھریہ بات کیوں حرام ہے کہ ہم اپنی محسن گورنمنٹ ہے اس بارہ میں مددلیں اوران آئندہ خطرات ہے اپنی قوم اور نیز دوسری قوموں کو بھی بچالیں جوایسے بےقیدی کے مناظرات میں ضروری الوجود ہیں۔

سوبھائیویہ تدبیر عمدہ نہیں ہے کہ ہرروز ہم گالیاں نیں اورروار کھیں کہ ہندوؤں کے لڑکے بازاروں میں بیٹھ کراور عیسائیوں کی جماعتیں ہریک کوچہ گلی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں نکالیں اور آئے دن پُرتو ہین کتابیں شائع کریں۔ بلکہ اس وقت ضروری تدبیر رہے ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لئے سرکاری قانون سے مددلیں۔ اور اس درخواست کے موافق جو گور نمنٹ کی توجہ کے لئے علیحہ لکھی گئی ہے اس مضمون کا گور نمنٹ کی توجہ کے لئے علیحہ لکھی گئی ہے اس مضمون کا گور نمنٹ عالیہ

«٣»

سے قانون پاس کراویں کہ آئندہ مناظرات ومجادلات میں بغرض رفع فتنہ ونساد عام آزادی اور بے قیدی کومحدود کر دیا جاوے اور ہریک قوم کے لوگ اعتراض اور نکتہ چینی کے وقت ہمیشہ دو باتوں کے یابندر ہیں۔

(۱) یہ کہ ہریک فریق جو کسی دوسر نے فریق پر کوئی اعتراض کرے تو صرف اس صورت میں اعتراض کرنے کے وقت نیک نیت سمجھا جائے کہ جب اعتراض میں وہ باتیں نہ پائی جائیں جو خوداس کے مسلم عقیدہ میں پائی جاتی ہیں یعنی ایسااعتراض نہ ہوجووہ اس کے عقیدہ پر بھی وار دہوتا ہواوروہ بھی اس سے ایسا ملزم ہوسکتا ہو جسیا کہ اس کا مخالف اور اگر کوئی اس قاعدہ سے تجاوز کر اوروہ تجاوز خابت ہوجاوے تو بغیر حاجت کسی دوسری تحقیقات کے بیسمجھا جاوے کہ اس نے محض بد نیتی سے ایک مذہبی امر میں اپنے مخالف کا دل دکھانے کے لئے بیحر کت کی۔

زمجس کر کیک مخرض ایسے اعتراض کرنے کا ہم گر مجاز نہ ہو کہ جوان کتب مشتمرہ کے خالف ہو۔
جن کو کسی فریق نے حصر کے طور پر اپنی مسلمہ کتا ہیں قرار دے کران کی نسبت اشتہار شائع کر ایا جوادرا گر کوئی شخص ایسا کر ہے تو قانو نا یہ قرار دیا جاوے کہ اس نے ایک ایسا امر کیا جو نیک نیتی کے بر خلاف ہے اور جو خوض ان دونوں تجاوز وں میں سے کوئی ایک تجاوز کرکے یا دونوں کر کے کے بر خلاف ہے اور جو کے با اشارہ یا کنا ہے سے کسی فریق کا دل دکھا و نے تو وہ دفعہ ۲۹۸ تعزیرات کا مجرم کسی قتم کی صرح جو یا اشارہ یا کنا ہے سے کسی فریق کا دل دکھا و نے تو وہ دفعہ ۲۹۸ تعزیرات کا مجرم کے داردے کر اس سز اکا مستوجب سمجھا جائے جو قانون کی صدتک ہے۔

مخالف میرکارروائی نہیں بلکہ ہماری دانا گورنمنٹ خودالیی باتوں کو ہمیشہ سوچتی ہے جس سے اس ملک کے فتنے اور فساد کم ہوں اور لوگ ایک دل ہوکر گورنمنٹ کی خدمت میں مشغول رہیں اور نیز یدوہ مبارک طریق ہے جن ہے آئندہ بے جاحملہ کرنے والے رک جائیں گےاور ہریک جاہل متعصب مناظرہ اور مجادلہ کے لئے ٹجرأت نہیں کر سکے گا اور بیامرتمام ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو یاوہ لوگوں کاکسی تدبیر سے منہ بند کرنا چاہتے ہیں۔اورا گرکسی صاحب نے ایسے مبارک محضر پر دستخط نہ کئے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مفتری لوگوں کے افتر اوُں سے چے جاتی ہے اور اسلام بہت سے کمینہ اور سراسر دروغ حملوں سے امن میں آ جا تا ہے تو اس کا اسلام نهایت بودا اور تاریکی میں بڑا ہوا ثابت ہوگا اور ہم عزم بالجزم رکھتے ہیں کہ جبیبا کہ اس موقع پرہم دینی غم خواروں کا باعزت نام مخلصانہ دعائے خیر کے ساتھ نہایت شوق سے شائع کریں گے تاان کی مردی اور سعادت عامہ خلائق برظاہر ہواہیا ہی ہم ایک ٹرور د تقریر کے ساتھ ان بخیل اور پیت فطرت لوگوں کے نام بھی اپنے رسالہ میں شائع کر دیں گے جنہوں نے ہمارے سیدومولی محم مصطفیٰ خاتم الانبیا وفخر الاصفیاء کی حمایت عزت کے لئے کچھ بھی غم خواری اور حمیت ظاہر نہ کی۔ بھائیو کیا بیمناسب ہے کہ آپ لوگ تو عزت کی کرسیوں پر بیٹھیں اور بڑے بڑے القاب یا ئیں اور ہمارے پیارے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہریک طرف سے گالیاں دی جائیں اور تحریر اور تقریر میں سراسرافتر اء سے نہایت بے عزتی اور تو ہین کی جائے اور آپ لوگ ایک ادنیٰ تدبیر کرنے سے بھی دریغ کریں نہیں ہر گزنہیں۔شریف اورنجیب لوگ ہر گز دریغ نہیں کریں گے اور جوخبیث النفس دریغ کرے گاوہ مسلمان ہی نہیں۔

> مبادا دل آن فرومایه شاد کهاز بهردنیا دمهردی بباد راقم خاکسارخادم دین مصطفیٰ غلام احمد قا دیانی

۲۲ تتمبر ۱۸۹۵ء

**∉**49}

۔ بیوہ درخواست ہے جو بمرادمنظوری گورنمنٹ میں بعد تنمیل دستخطوں کے بھیجی جائے گی

## درخواست

بیدرخواست مسلمانان **برٹش انڈیا** کی طرف سے جن کے نام ذیل میں درج ہیں بحضور جناب گورنر جنرل ہند دام اقبالہ اس غرض ہے جیجی گئی ہے کہ مذہبی مباحثات اور مناظرات کوان ناجائز جھگڑوں سے بچانے کے لئے جو طرح طرح کے فتنوں کے قریب پہنچ گئے ہیں اور خطرناک حالت پیدا کرتے جاتے ہیں اورایک وسیع بے قیدی ان میں طوفان کی طرح نمودار ہوگئی ہے دومندرجہ ذیل شرطوں سے مشر و طفر ما دیا جاوے اور اسی طرح اس وسعت اور بے قیدی کوروک کران خرابیوں سے رعایا کو بچایا جاوے جو دن بدن ایک مہیب صورت پیدا کرتی جاتی ہیں جن کا ضروری نتیجہ قوموں میں سخت رشمنی اور خطرنا ک مقد مات ہیں ۔ان دوشر طوں میں سے پہلی شرط پیہ ہے کہ برٹش انڈیا کے تمام وہ فرقے جوایک دوسرے سے مذہب اور عقیدہ میں <sup>ہ</sup> اختلاف رکھتے ہیں اینے فریق مخالف پر کوئی ایسااعتراض نہ کریں جوخوداینے پر وار دہوتا ہو یعنی اگر ایک فریق دوسرے فریق پر مذہبی نکتہ چینی کے طور پر کوئی ایسا اعتراض کرنا جاہے جس کا ضروری نتیجہاس مذہب کے بیشوا یا کتاب کی کسرشان ہوجس کواس فریق کےلوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہوں تواس کواس امر کے بارے میں قانونی ممانعت ہوجائے کہ ایبااعتراض ا پنے فریق مخالف پراس صورت میں ہرگز نہ کرے جبکہ خوداس کی کتاب یااس کے پیشوا پروہی اعتراض ہوسکتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے اعتراض سے بھی ممانعت فرمادی جائے جوان کتابوں کی بناء پر نہ ہوجن کو سی فریق نے اپنی مسلم اور مقبول کتابیں ٹھہرا کران کی ایک چھپی ہوئی فهرست اینے ایک کھلے کھلے اعلان کے ساتھ شائع کرا دی ہواور صاف اشتہار دیدیا ہو کہ یہی وہ کتابیں ہیں جن پرمیراعقیدہ ہےاور جومیری مذہبی کتابیں ہیں سوہم تمام درخواست کنندوں کی التماس بیہ ہے کہان دونوں شرطوں کے بارے میں ایک قانون پاس ہوکراس کی خلاف ورزی کو ایک مجر مانه ترکت قرار دیا جاوے اورایسے تمام مجرم دفعہ ۲۹۸ تعزیرات ہندیا جس دفعہ کی روسے سر کار مناسب سمجھے سز ایا ب ہوتے رہیں ۔اور جن ضرورتوں کی بناء پر ہم رعایا سر کارانگریزی کی اس درخواست کے لئے مجبور ہوئے ہیں وہ بتفصیل ذیل ہیں ۔

ا وقل بیرکهان دنوں میں مذہبی مباحثوں کے متعلق سلسلہ تقریروں اورتحریروں کااس قدرتر قی پذیر ہوگیا ہےاورساتھ ہی اس کےاس قدر سخت بدزبانیوں نے ترقی کی ہے کہ دن بدن باہمی کینے بڑھتے جاتے ہیں اورایک زور کے ساتھ فخش گوئی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا دریا بہدر ہاہے اور چونکہ اہل اسلام اپنے برگزیدہ نبی اور اس مقدس کتاب کے لئے جواس یاک نبی کی معرفت ان کوملی نہایت غیرت مند ہیں لہذا جو کچھ دوسری قومیں طرح طرح کے مفتریا نہ الفاظ اور رنگارنگ کی ٹیرخیانت تحریراورتقر سرسےان کے نبی اوران کی آسانی کتاب کی تو ہین سےان کے دل دُ کھارہے ہیں ہیہ ا یک ایبازخمان کے دلوں پر ہے کہ شایدان کیلئے اس نکلیف کے برابر دنیا میں اور کوئی بھی تکلیف نہ ہواور اسلامی اصول ایسے مہذبانہ ہیں کہ یاوہ گوئی کے مقابل برمسلمانوں کو یاوہ گوئی سے روکتے ہیں مثلاً ایک معترض جب ایک بے حاالزام مسلمانوں کے نبی علیہالسلام پر کرتا ہےاور تصمیحاورہنسی اورایسے الفاظ سے پیش آتا ہے جو بسااوقات گالیوں کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تواہل اسلاماس کے مقابل براس کے پنجبراورمقتدا کو کھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگروہ پنجبراسرائیلی نبیوں میں سے ہے تو ہریک مسلمان اُس نبی سے ایسا ہی پیار کرتا ہے جبیبا کہ اس کا فریق مخالف وجہ یہ که مسلمان تمام اسرائیلی نبیول برایمان رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کی نسبت بھی وہ جلدی نہیں کرتے کیونکہ انہیں بیعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایبا آباد ملک نہیں جس میں کوئی مصلح نہیں گذرااس لئے کہ گذشتہ نبیوں کی نسبت خاص کرا گروہ اسرائیلی ہوں ایک مسلمان ہرگز بدزبانی نہیں کرسکتا بلکہ اسرائیلی نبیوں پرتو وہ ایسا ہی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ نبی آ خرالز مان کی نبوت پر۔تو اس صورت میں وہ گالی کا گالی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ہاں جب بہت دکھا تھا تا ہے تو قانون کی روسے چارہ جوئی کرنا چاہتا ہے مگر قانونی تدارک بدنیتی کے ثابت کرنے پرموقوف ہے جس کا ثابت كرناموجوده قانون كى روسے بهت مشكل امر ہےلہذاايسامستغيث اكثرنا كامر ہتا ہےاورمخالف فتح یاب کواور بھی تو ہیں اور تحقیر کا موقعہ ملتا ہے اس لئے بیربات بالکل سچی ہے کہ جس قدرتقریروں اور تحریروں کی روسے مذہب اسلام کی تو ہین ہوتی ہے ابھی تک اس کا کوئی کافی تد ارک قانون میں موجوذہیں۔اوردفعہ۲۹۸حق الامرے ثابت کرنے کے لئے کوئی ایسامعیاراینے ساتھ نہیں رکھتی جس سے صفائی کے ساتھ نیک نیتی اور بد نیتی میں تمیز ہو جائے یہی سب ہے کہ نیک نیتی کے

بہانہ سے الی دلآ زار کتابوں کی کروڑوں تک نوبت پہنچ گئی ہے لہٰذاان شرائط کا ہونا ضروری ہے جو واقعی حقیقت کے کھلنے کے لئے بطور موید ہوں اور صحت نیت اور عدم صحت کے پر کھنے کے لئے بطور معیار کے ہو سکیں سووہ معیار وہ دونو شرطیں ہیں جواد پر گذارش کردی گئی ہیں۔ کیونکہ پچھشک نہیں کہ جو شخص کوئی ایسا اعتراض کسی فریق پر کرتا ہے جو وہی اعتراض اس پر بھی اس کی الہامی کتابوں کی روسے ہوتا ہے یا ایسا اعتراض کرتا ہے جوان کتابوں میں نہیں پایا جاتا جن کوفریق معترض علیہ نے اپنی مسلمہ مقبولہ کتابیں قرار دے کران کے بارے میں اپنے مہی شافوں کو معترض نے بذریعہ ہوئے اشتہار کے مطلع کر دیا ہے تو بلا شبہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شخص معترض نے بذریعہ کی چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں ایسے مکار اور فریبی لوگ جن حیلوں اور تاویلوں سے دیا میں براصل حقیقت کی جوجاتے ہیں اور بڑی سہولت سے حکام پراصل حقیقت کی جاتی ہو جاتے ہیں اور بڑی سہولت سے حکام پراصل حقیقت کی جاتی ہو جاتے ہیں اور بڑی سہولت کے لئے یہا کہ سکتے کہ یاوہ گولوگوں کی زبا نیں رو کئے کے لئے یہا کی کامل علاج ہو جائے ہے گراس میں بھی پچھشک نہیں کہ بہت پچھیا وہ گولوگوں اور ناحق کے الزاموں کا اس سے علاج ہو جائے گا۔

دوسری ضرورت اس قانون کے پاس ہونے کے لئے یہ ہے کہ اس بے قیدی سے ملک کی اخلاقی حالت روز بروز بگڑتی جاتی ہے ایک شخص تچی بات کوسن کر پھر اس فکر میں پڑجا تا ہے کہ سی طرح جھوٹ اور افتراء سے مدد لے کر اس پچ کو پوشیدہ کر دیو ہے اور فریق ثانی کوخواہ نخواہ ذلت پہنچاوے سوملک کو تہذیب اور راست روی میں ترقی دینے کے لئے اور بہتان طرازی کی عادت سے روکنے کے لئے یہا کی ایسی عمرہ تدبیر ہے جس سے بہت جلد دلوں میں تچی پر ہیزگاری پیدا ہوجائے گی۔

تیسری ضرورت اس قانون کے پاس کرنے کی ہے ہے کہ اس بے قیدی سے ہماری محسن گور نمنٹ کے قانون پر عقل اور کانشنس کا اعتراض ہے چونکہ بیدانا گور نمنٹ ہریک نیک کام میں اول درجہ پر ہے تو کیوں اس قدر الزام اپنے ذمہ رکھے کہ کسی کو یہ بات کہنے کا موقعہ ملے کہ مذہبی مباحثات میں اس کے قانون میں احسن انظام نہیں نظام نہیں کو ایس کے قیدی سے کے کاری اور باہمی محبت دن بدن کم ہوتی جاتی جاور ایک فریق دوسر نے فریق کی نسبت ایسا اشتعال رکھتا ہے کہ اگر ممکن ہو

تو اس کو نابود کر دیوے اور اس نا تفاقی کی جڑ **نہ ہبی** مباحثات کی بےاع**تدالی** ہے گورنمنٹ اپنی رعایا کے لئے بطور معلّم کے ہے۔ پھرا گررعایا ایک دوسرے سے درندہ کاحکم رکھتی ہوتو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ قانونی حکمت عملی سے اس درندگی کو دور کر دے۔ چوتھی بیہ کہ اہل اسلام گورنمنٹ کی وہ وفا دار رعایا ہے جن کی دلی خیرخواہی روز بروزتر قی پر ہے۔ اوراییخ جان و مال سے گورنمنٹ کی اطاعت کے لئے حاضر ہیں اوراس کی مہر بانیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔اورکوئی بات خلاف مرضی گورنمنٹ کرنا نہایت بے جا خیال کرتے ہیں اور دل سے گورنمنٹ کے مطیع ہیں پس اس صورت میں ان کاحق بھی ہے کہ ان کی در دناک فریاد کی طرف گور نمنٹ عالیہ توجہ کرے۔ پھر یہ درخواست بھی کوئی ایسی درخواست نہیں۔ جس کا صرف مسلمانوں کوفائدہ پہنچتا ہےاور دوسروں کونہیں بلکہ ہریک قوم اس فائدہ میں شریک ہےاور پیکام الیاہے جس سے ملک میں صلح کاری اور امن پیدا ہوتا ہے اور مقد مات کم ہوتے ہیں اور بدنیت لوگوں کا منہ بند ہوتا ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔اس کا اثر مسلمانوں سے خاص نہیں ہریک قوم یراس کا برابرا ار ہے۔ آخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی جاری اس گورنمنٹ کو ہمیشہ کے ا قبال کے ساتھ ہمارے سروں پرخوش وخرم رکھے اور ہمیں سچی شکر گذاری کی توفیق دے اور

اسی کے ارادہ اور حکم سے ہے۔ آمین

الملتمسيين

ہاری محن گورنمنٹ کواس مخلصانہ اور عاجز انہ درخواست کی طرف توجہ دلا وے کہ ہریک توفیق

اہل اسلام رعایا گورنمنٹ جن کے نام علیحدہ نقشوں میں درج ہیں۔مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۵ء

# باعث تاليف آربيدهرم وست بجن

یہ بات ہریک کومعلوم ہے کہ ہم برسوں تک آ ریوں کے مقابل پر بالکل خاموش رہے قریباً چوداں برس کا عرصہ ہو گیا کہ جب ہم نے پنڈت دیا ننداورا ندر من اور کنہیالال کی سخت بدزبانی کو دیکھ کراورانکی گندی کتابوں کو پڑھ کر کچھ ذکر ہندوؤں کے وید کا بو اھین احمدیہ میں کیا تھا مگر ہم نے اس کتاب میں بجز واقعی امر کے جو ویدوں کی تعلیم سےمعلوم ہوتا تھا ایک ذرا زیادتی نہ کی کیکن دیا نند نے اپنی ستیارتھ برکاش میں اور اندرمن نے اپنی کتابوں میں اور کنہیا لال نے اپنی تالیفات میں جس قدر بدزبانی اوراسلام کی توہین کی ہےاس کا انداز ہ ان لوگوں کوخوب معلوم ہے جنہوں نے بیہ کتابیں بڑھی ہوں گی خاص کر دیا نند نے ستیارتھ پر کاش میں وہ گالیاں دیں اور سخت زبانی کی جن کا مرتکب صرف الیا آ دمی ہوسکتا ہے جس کو نہ خدا تعالیٰ کا خوف ہونہ عقل ہونہ شرم ہونہ فکر ہونہ سوچ ہوغرض ہم نے ان سفلہ مخالفوں کےافتر اوُں کے بعدصرف چندورق براہن میں آ ریوں کےخیالات کے بارہ میں لکھے اور بعدازاں ہم باوجود یکہ کیکھر ام وغیرہ نے اپنی نایا ک طبیعت سے بہت سا گند ظاہر کیا اور بہت ہی توہین مذہب کی بالکل خاموش رہے ہاں سرمہ چیٹم آ رہیا اور شحنہ حق جن کی تالیف پر نوبرس گذر گئے آ ریوں کی ہی تحریک اور سوالات کے جواب میں لکھے گئے چنانچے سرمہ چیثم آ رہیا کا اصل موجب منشی مرلیدهر آ ربیه تھے جنہوں نے بمقام ہوشیار پور کمال اصرار سے مباحثہ کی درخواست کی اور سرمہ چیثم آ ربہ در حقیقت اس سوال جواب کا مجموعہ ہے جو مابین اس عاجز اور منتی مرلید هر کے مارچ ۲۸۸۱ء میں ہوا۔ پھران کتابوں کی تالیف کے بعد آج تک ہم خاموش رہےاور چودا<sup>ل</sup>ا برس سے آج تک یا اگر موشار بور کے مباحثہ سے حساب کروتو نو برس سے آج تک ہم بالکل جیب رہے اور اس عرصہ میں طرح طرح کے گندے رسالے آریوں کی طرف سے نکلے اور گالیوں سے بھری ہوئی کتابیں اوراخباریں نے شائع کیں مگر ہم نے بجزاعراض اور خاموثتی کے اور کچھ بھی کارروائی نہیں کی پھر جب آریوں کا زیادہ بڑھ گیااوران کی ہےاد بیاں انتہا تک پہنچ گئیں تواب بہرسالی**آ ریہ دھرم** لکھا گیا ہمارے ں اند ھے مولوی جو ہریک بات میں ہم پر بیالزام لگاتے ہیں اور آریوں اورعیسائیوں کو ہالکل معذورسمجھ کر ہریک سخت زبانی ہماری طرف منسوب کرتے ہیں انکو کیا کہیں اور انکی نسبت کیا لکھیں وہ تو کخل اور حسد کی زہر سے مر گئے اور بہار بے بغض سے اللہ اور رسول ؑ کے بھی ویثمن ہو گئے ۔ اے سہ دل لوگو! تنہمیں صریح حجوث بولنا اور دن کورات کہنا کس نے سکھا ہا گو یہ پیج ہے کہ ہم نے براھین میں ویدوں کا کچھ ذکر کیا مگر اس وقت ذکر کیا کہ جب دیا نند ہما رہے نبی صلی اللّٰه علیه وسلم کواپنی ستیارتھ پر کاش میں صد ہا گالیاں دے چکا اور اسلام کی سخت تو ہین

کر چکااور ہندو بیچے ہریک گلی کو چہ میں اسلام کے منہ پرتھو کئے لگے پس کیااس وقت واجب نہ تھا کہ ہم بھی کچھ ويدول كى حقيقت كھوليں اورآية كريمه وَ الَّذِيْنَ إِذَآ اَصَابَهُ هُوالْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۖ يُمْل کر کےایے مولی کوراضی کریں اور پھراس وقت ہے آج تک ہم خاموش رہے کیکن آریوں کی طرف سےاس قدر گندی کتابیں اور گندی اخباریں تو ہین اسلام کے بارے میں اس وقت تک شائع ہوئیں کہا گران کوجمع کریں تو ایک انبارلگتا ہے یہ کیبیا نحث باطن ہے کہمسلمان کہلا کر پھرظلم کےطور پران لوگوں کو ہی حق بجانب تبھتے ہیں جوسالہاسال سے ناحق شرارت اورافتر اء کےطور پراسلام کی تو ہین کررہے ہیں۔اےمولویت کے نام كوداغ لكانے والو!!! ذرا سوچوكة رآن ميں كيا تكم ہے كيا بدرواہے كه بم اسلام كى تو بين كو چيكے سنے جائیں۔کیابدایمان ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کو گالیاں نکالی جائیں اور ہم خاموش رہیں ہم نے برسوں تک خاموش رہ کریمی دیکھا ہم د کھ دیئے گئے اورصبر کرتے رہے مگر پھر بھی ہمارے بد کمان دشمن مازنہ آئے اگر نہمیں شک ہےا گرتمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے ہی عیسائیوں اور آ رپوں کوتو ہن مذہب کے لئے ہو انگیخته کیا ہے ورنہ یہ بے جار بے نہایت سلیم المز اج اوراسلام کی نسبت خاموش تھے ہےاد بی اورتو ہن نہیں کرتے ، تھے اور نہ گالیاں نکالتے تھے تو آ وُایک جلسہ کرو پھرا گریہ ثابت ہو کہ زیادتی ہماری طرف سے ہے اورابتدا سے ہم ہی محرک ہوئے اور ہم نے ہی ان لوگوں کے بزرگوں کوابتداءً گالیاں دیں تو ہم ہرایک سزا کے سزاوار ہیں ۔ میکن اگراسلام کے دشمنوں کا ہی ظلم ثابت ہوتو ایسے خبیث طبع مولو یوں کوئسی قدر سزا دینا ضروری ہے جو ہماری عداوت کیلئے اسلام کودرندوں کے آ گے چھنکتے ہیں ہریک امر کی حقیقت تحقیقات کے بعد کھلتی ہےا گر سے ہیں تو ایک جلسه کریں پھراگر ہم کا ذین نگلیں تو بیشک ہندوؤں اور عیسائیوں کی تائید میں ہماری کتابیں جلا دیں اور ہرگز ایبا جلسنہیں کریں گے۔ کیونکہ ان لعنتی لوگوں کے اب دل مجذوم ہو گئے ہیں اور پیرجانتے ہیں کمحض افتر ا کےطور پر بخل کے تقاضا سےان کے منہ سے بیہ باتیں نگل رہی ہیں لیکن باوا نا نک صاحب کے بارہ میں جوہم نے رسالہست بچن لکھا ہےاس میں ہم نے باوا صاحب کی نسبت کوئی تو ہن کا لفظ استعال نہیں کیا بلکہ ہمارا یہ رسالہان کی تعریف اور توصیف سے بھرا ہوا ہے اور ہم ایسے نیک منش اور قابل تعریف انسان کی مذمت کرنا سراسر خبث اورنایا کی کاطریق جانتے ہیں اور ہماری رائے ان کی نسبت یہی ہے کہ وہ سیجے دل سے خداتعالیٰ ک راہ میں فدا تھاوران لوگول میں سے تھے <sup>جن</sup> پرخدا تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں۔

والسلام على من اتبع الهدي

الراقم خاكسار

غلام احمه

# ٹائیٹل بار اوّل



ينمت مي مله

تعدارملد .

### لائق توجه گورنمنٹ

چونکہ سکھ صاحبوں کے بعض اخبار نے اپنی غلطفہمی ہے ہمارے رسالہ ست بچن کواپیا خبال کیا ہے کہ گویا ہم نے وہ رسالہ سی بدنیتی اور دلآ زاری کی نیت سے تالیف کیا ہےاس لئے ہم گورنمنٹ کی حضور میں اس بات کو ظاہر کرنا مناسب سبچھتے ہیں کہ یہ رسالہ جو ست بچن کے نام سےموسوم ہےنہایت نیک نیتی اور پوری پوری تحقیق کی بابندی ہے کھھا گیا ہے۔اصل غرض اس رسالہ کی ان بے حاالزاموں کا رفع دفع کرنا ہے جوآ ریوں کے سرگردہ دیا نندینڈت نے بابانا نک صاحب پراپنی کتاب ستبارتھ برکاش میں لگائے ہیں۔اورنہایت نالائق لفظوں اورتحقیر آمیزفقروں میں باواصاحب موصوف کی تو ہین اورتحقیر کی ہے۔ پھراس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیاہے کہ نہایت قوی اورمضبوط دلائل سے ثابت ہو گیاہے کہ باواصاحب اپنے کمال معرفت اور گیان کی وجہ سے ہندوؤں کے ویدوں سے بالکل الگ ہوگئے تھے اورانہوں نے دیکھا کہ جس خدا کی خوبیوں میں کوئی نقص اور کسی عیب کی تاریکی نہیں اور ہریک جلال اور قدرت اور نقترس اور کامل الوہت کی بے انتہا چمکیں اس میں پائی حاتی ہیں۔ وہ وہی **ماک ذات خدا** ہے جس پراہل اسلام عقیدہ رکھتے ہیں۔اس لئے انہوں نے اپنی کمال خدا ترسی کی وجہ سے اپنا عقیدہ اسلام تھبرایا چنانچہ سہتمام وجوبات ہم اس رسالہ میں لکھ حکے ہیں اورایسے واضح اور بدیمی طور پر پہ ثبوت دے حکے ہیں کہ بغیراس کے ماننے کےانسان کو بن نہیں پڑتا اور ماسوائے اس کے بہرائے کہ باواصاحب اپنی باطنی صفائی اوراپنی پاک زندگی کی وجہ سے مذہب اسلام کوقبول کر کیے تھے صرف ہماری ہی رائے نہیں بلکہ ہماری اس کتاب سے پہلے بڑے بڑے محقق انگریزوں نے بھی بی رائے ککھی ہے اوروہ کتابیں مدت دراز پہلے ہاری اس تالیف سے برٹش انڈیا میں تالیف ہوکر شائع بھی ہو چکی ہیں چنانچے میں نے بطور نمونہ بادری ہوز کی ڈکشنری کے چنداوراق انگریزی اس رسالہ کے آخر میں شامل کر دیئے ہیں جن میں یا دری صاحب موصوف بڑے دعویٰ سے باواصاحب کااسلام ظاہر کرتے ہیں۔اور یہ ڈکشنری تمام برلٹش انڈیا میں خوب شائع ہو چکی ہےسکھ صاحبان بھی اس سے نے خبرنہیں ہیں اس صورت میں یہ ضال کرنا کہ اس رائے میں میں ہی اکیلا ہوں یامیں نے ہی پہلے اس رائے کا اظہار کیا ہے یہ بردی غلطی ہے ہاں میں نے وہ تمام دلائل جو دوسروں کونہیں مل سکےاس کتاب میں انتھے کرکے لکھ دیئے ہیں جن محقق انگریز وں نے مجھ سے پہلے بدرائے ظاہر کی کہ باواصاحب در حقیقت مسلمان تھےان کے باس کامل دلائل کا ذخیرہ نہ تھا مگر میری تحقیق سے بدامر یدیمی طور برکھل گیا اور میں امیدرکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ یا دری ہوز کی اس رائے پر جو بزیان انگریز ی کتاب مذاکے آخر میں شامل ہے۔ توجیفر ماوے اور میں سکھ صاحبوں سے اس بات میں اتفاق رکھتا ہوں کہ پایا صاحب درحقیقت خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے تھےاوران میں سے تھے جن پرالٰہی برکتیں نازل ہوتی ہیںاور جوخداتعالیٰ کے ہاتھ سےصاف کئے جاتے ہیںاور میں ان لوگوں کوشریراور کمپیذ طبع سمجھتا ہوں کہ ایسے باہر کت لوگوں کوتو بن اور نا با کی کےالفاظ کےساتھ یاد کر س ہاں میں نے تحقیق کے بعدوہ پاک مذہب جس سے سحے خدا کا پیۃ لگتا ہے اور جوتو حید کے بیان میں قانون قدرت کا ہمزیان ہے اسلام کوہی پایا ہے سومیں خوش ہوں کہ جس دولت اورصاف روشنی کو مجھے دیا گیا مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل اورعنایت نے باواصاحب کوبھی وہی دولت دی سویہ ایک سےائی ہے جس کومیس چھپانہیں سکتا اور میں اینااور باواصا حب کااس میں فخر سمجھتا ہوں کہ یہ پاک تو حید خدا کے ضل نے ہمیں دی۔

خا کسار غلام احمد قادیانی ۲۰ نومبر ۱۸۹۵ء



دل نثارِ آن که زوشد دل پدید رينيا اللُّه دينيا اللُّه گويش کی شدی مہر جمالش نقش جان زین دود دل سوئے او چون عاشقان حان حان ماست آن حانان ما جان عاشق رنگ مستی زو گرفت او نہ دانا سخت نادانے بود جان ما باجان او کیسان بُدے حائے ننگ و عار نے برمیشر است منكر آن لائقِ صد لعنت است ہم زنانک بشنو این اسرار را ہر وجود نے قش خو د زان دست یافت خود بخو د ` نے کردۂ رب الوریٰ است آ نکه کرد از کذب قومے را رما

41¢

حان فدائے آئکہ او حان آفرید جان ازو پیداست زین مے جویدش گر وجود جان نبودی زو عیان جسم و جان را کرد پیدا آن یگان اونمک ہا ریخت اندر جان ما ہر وجودے نقش ہستی زو گرفت م کہ نزدش خود بخود جانے بود گر وجودِ ما نہ زان رخمٰن 'بُدے آ نکه جان ما بجانش ہمسر است يرس مفهوم خدائي قدرت است گرندانی صدق این گفتار را گفت ہر نورے زنور حق بتافت وید میگوید که هر جان چون خداست کیکن این مرد خدا اہل صفا يعنى بإوانا نك

&r>

گفت ' ہرجانی ز رستش شد پدید آج قادر است اوجسم و جان را آفرید فکر کن درگفته این عارفان آخ راز بائے معرفت را رہ کشا بود نائک ' عارف و مرد خدا آج راز بائے معرفت را رہ کشا وید زان راہ معارف دور تر آج ' سادھ کی مہما نجانے ' بے ہنر این نصیحت ' گر ز نائک بشنوی آج در دو عالم ' از شقاوت با رہی او نہ از خود گفت ' این گفتار را آج گوش او بشنید این اسرار را وید را ' از نور حق مجور یافت از خدا ترسید و ' راہ نور یافت اے برادر ' ہم تو سوئے او بیا دل جہان بے وفا

امابعدواضح ہوکہ ہم نے عام فاکدہ کے لئے بیرسالہ جس کے مقاصد کاذیل میں بیان ہے تالیف کیا ہے اور ہماری غرض اس تالیف سے بجز اس کے اور پیخ نہیں کہ آ رہیلوگ جو آج کل جلتے ہوئے ہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور زبان کی ناپا کی اور بیبا کی میں اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ کسی وقت بھی ان کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں پڑتا۔ وہ اس حقانی انسان کی راست گفتاری اور راست روی کو غور سے دیکھیں۔ جس کا اس رسالہ میں ذکر ہے اور اگر ہو سکے تو اس کفش قدم پر چلیں اور وہ انسان وہی ایک بزرگ دیوتا ہے جو بابر کے زمانہ میں بیدا ہو کر خدا تعالیٰ کے دین کی صداقت کا ایک گواہ بن گیا بیانسان جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے عوام ہندوؤں میں سے نہیں ہے بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو لاکھوں آ ریوں نے اس کی نیک بختی اور راست گوئی پر مہر کر دی ہے۔ اور وہ ایک اول درجہ کے ان بیشواؤں میں سے شار کیا گیا ہے جو ہیں۔ اور وہ وہی مظلوم بزرگ ہے جس کی نسبت ناحق پنڈ سے دیا نند آ ریوں کے پیشر و نے سخت ہیں۔ اور وہ وہی مظلوم بزرگ ہے جس کی نسبت ناحق پنڈ سے دیا نند آ ریوں کے پیشر و نے سخت الفاظ استعال کئے ہیں۔ اور ہم چا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کئے ہیں۔ اور ہم چا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کئے ہیں۔ اور ہم چا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کے ہیں۔ اور ہم جا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کے ہوں۔ اور ہم جا جے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کے ہوں۔ اور ہم جا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کے ہوں۔ اور ہم جو ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کو ضمن میں دیا نند کے بے جا الفاظ استعال کے ہوں۔ اور ہم جا ہتے ہیں کہ اس کی سوائے کے ضمن میں دیا نند کے بے جا

{r}

## باوانا نک صاحب کے کمالات اوران کی

### ہتکءزت کی غرض سے دیا نند کی خرافات

پنجاب میں غالبًا ایساشخص کوئی بھی نہیں ہوگا جو باوا نا نک صاحب کے نام سے واقف نہ ہویا ان کی خوبیوں سے بے خبر ہو۔اس کئے کچھ بھی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت کچھ مفصل تحریر کریں۔لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ باوا صاحب موصوف ہندوؤں کے ایک شریف خاندان میں سے تھے۔سن نوشو ہجری کے اخیر میں پیدا ہوئے۔اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص رکھتے تھے اس لئے بہت جلد زید اور پر ہیز گاری اور ترک دنیا میں شہرت یا گئے اورالیی قبولیت کے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ در حقیقت ہندوؤں کے تمام گذشتہ ا کابر اورکل رشیوں رکھیوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص بھی ایبا پیش کرنامشکل ہے۔ جوان کی نظیر ٹابت ہو۔ ہماراانصاف ہمیں اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیٹک باوا نا نک صاحب ان مقبول بندوں میں سے تھے۔جن کوخدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کھینچاہے۔اس میں کچھ بھی شبہیں۔ کہایک سچی تبدیلی خدا تعالیٰ نے ان میں پیدا کر دی تھی۔اور حق اور راستی کی طرف ان کا دل تھینچا گیا تھا۔ان کے وقت میں بہت سے جاہل اورشوریده مغز ہندوموجود تھے۔جوایئے تیئن جو گی یا بیرا گی پاسنیاسی وغیرہ ناموں سےموسوم کرتے تھے۔اورچیپی بدکاریوں کے سہارے سے رہبانیت کا حجنڈ ابہت اونچا کیا ہوا تھا۔سو ا باوا صاحب نے اپنی قوم کو بی بھی احیھانمونہ دیا کہ انہوں نے جوگی یا بیراگی یا سنیاسی کہلانے سے نفرت کی ۔ وہ اس طور کے برہم چرج سے بکلی بیزار تھے۔جس میں خدا داد قو توں کو ناحق ضائع کر کے الہٰی قانون کوتو ڑ دیا جائے ۔اسی غرض سے انہوں نے باوجو داینے کمال

فقرآورز مدکے شادی بھی کی تالوگوں پر ثابت کریں کہوید کی تعلیم کا پیمسلہٹھیک نہیں کہ اعلیٰ مرتبہ کا انسان وہی ہے جو برہم چرج لیعنی رہانیت اختیار کرے باوا صاحب نیوگٹ کے مسلہ کے بھی سخت مخالف تھے۔اوروہ ایسے انسانوں کو جواینے جیتے جی اپنی منکوحہ پاک دامن کوعین نکاح کی حالت میں اولا د کے لئے یاشہوت فروکرانے کیلئے دوسروں سے ہم بستر کراویں سخت بے حیااور دیوٹ اور نایا ک طبع سمجھتے تھے۔ چنانچہان کے یُر برکت اشعاران باتوں پرشہادت دے رہے ہیں جن کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ کسی دوسرے رسالہ میں مفصل تحریر کریں گے۔اوراس بارے میں تمام عمل ان کا اسلامی تعلیم کے موافق ہے اور بید دوسری دلیل اس بات پرہے کہ وہ وید کی تعلیموں سے سخت بیزار تھے۔اوراسی وجہ سے وہ برہمنوں کے ساتھ ہمیشہ مباحثوں اور مناقشوں میں مصروف ر بتے تھے۔اور کچھ دیا نند ہی نے ان کی نسبت بدز بانی نہیں کی بلکہ اس زمانہ میں بھی اکثر نالائق پنڈ ت ان کے دشمن ہو گئے تھے۔اورا گراس ز مانہ میں ایک گروہ کثیر باوا صاحب کے ساتھ بھی ہم خیال ہو جاتا تو کچھ شک نہیں کہ ان نز اعوں کا ایک بڑے کشت وخون تک انحام ہوتا۔اور گو یا واصاحب نہایت شدت کے ساتھوا کسے میاحثوں میںمصروف تھے۔ اور وید کی رسموں ہوم وغیر ہ کونہایت ناچیز خیال کرتے تھے مگر تا ہم چونکہ وہ اسکیلے تھے لہٰذا شور وشر کے وقت جا ہلوں سے کنار ہ کرتے تھے۔اور بیامرحق اور واقعی ہے کہان کا دل اس الہی محبت سے رنگین ہو گیا تھا جومحض فضل سے ملتی ہے نہ اپنے کسب سے ۔ ان کو وہ تمام باتیں بری معلوم ہوتی تھیں جوحق اور حقیقت کے برخلاف ہوں۔ان کا

وید کی خاص تعلیموں میں سے ایک نیوگ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ہندو کے گھر میں اولا د نہ ہواور کی وجہ سے مردنا قابل اولا د ہو مثلاً اس کی منی تبلی ہو۔ یا منی میں کیڑے نہ ہوں یا وہ کیڑے کمز ور ہوں یا انزال ہی نہ ہوتا ہو یا کسی اور طبی وجہ سے مرد ققیمہ کی طرح ہو یا ہیجو ہو یالڑ کیاں ہی پیدا ہوتی ہوں تو ان سب صور توں میں وید کی پیعلیم ہے کہ مرداولا دکی خواہش سے اپنی عورت کو دوسرے سے ہم بستر کراوے اور اگر کسی جگہ مردنو کر ہواور تین برس تک گھر میں نہ آ وے گوشرور نہیں دوسرے سے ہم بستر کراوے اس صورت میں بھی اگر عورت کو شہوت غلبہ کر بے تو پچھ ضرور نہیں کہ وہ واور خط بھی بھی جا ہو۔ تو اس جاوے بلکہ اپنے اختیار سے کسی دوسرے سے ہم بستر ہوجا وے۔ آئر مید دھرم میں اس کا سب شہوت موجود ہے۔ منہ آئر مید دھرم میں اس کا سب شہوت موجود ہے۔ منہ

**€**0}

د آ محض بناد ٹی رسموں اور خود تر اشیدہ ریتوں بر راضی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس مصفّی یانی کے وہ خواہشند تھے کہ جوحقیقت کے چشمہ سے بہتااور روحانیت کے رنگ سے نگین ہوتا ہے اس لئے تمھی وہ ان بیرا گیوں اور جو گیوں اور سنیاسیوں پر راضی نہ ہوئے۔ جومحض رسم پرستی اور ایک باطل قانون کی پیروی سے بیہودہ تخیلات میں د ماغ سوزی کر کے اپنی اوقات خراب کیا کرتے ۔ تھے۔ باوا صاحب بہت زور لگاتے تھے کہ ہندوؤں میں کوئی روحانی حرکت پیدا ہواور وہ بیہودہ رسموں اور باطل اعتقادوں سے دشکش ہو جا ئیں۔اوراسی لئے وہ ہمیشہ برہمنوں کے منہ سے سخت ست باتیں سنتے اور برداشت کرتے تھے۔ گرافسوس کہ اس سخت دل قوم نے ایک ذرہ سی حرکت بھی نہ کی اور باوا صاحب ہندوؤں کی رفاقت سے اس قدر نا امید ہو گئے کہان کواپنے ۔ معمو لی سفروں کے لئے بھی دوایسے ہندوخادم نہل سکے کہان کے خیالات کے موافق ہول 🕆 ۔ یس بیمقام بھی سوچنے کے لائق ہے کہ کیوں ہندوؤں نے باوا نا نک صاحب سے اور باوانا نک صاحب نے ہندوؤں سے انس نہ کیا اور تمام عمرمسلمانوں سے ہی مانوس رہے اور اسلامی ملکوں کی طرف ہی سفر کرتے رہے۔ کیااس سے یہ نتیجہیں نکلتا کہ باواصاحب ہندوؤں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ کیا ہندوؤں میں اس کی کوئی نظیرمل سکتی ہے کہ کوئی شخص ہندو ہو کراینے تمام تعلقات مسلمانوں سے قائم کر لے۔

یہ کہنا بھی دشنام دہی سے پچھ کم نہیں کہ باوانا نک صاحب نے اسلامی سلطنت کا عروج دکھ کرمسلمانوں کے ساتھ مداہنہ کے طور پرمیل ملاپ کرلیا تھا۔ کیونکہ مداہنہ ایک نفاق کی قشم ہے۔ اور نفاق نیک انسانوں کا کا منہیں۔ مگر باواصاحب کی یک رنگی ایسے دلوں پرواضح ہے جس سے ایک فرد بھی انکار نہیں کرسکتا۔ باواصاحب ایک سید ھے سادے اور صاف دل آ دمی تھے۔ اور ایک سپچ مسلمان کی طرح ان کے عقائد تھے۔ وید کی تعلیم کی طرح ان کا یہ مذہب نہ تھا کہ تمام رومیں اور اجسام خود بخود چلی آتی ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس عقیدہ کا بہت زور سے ردکیا ہے

۔ اوران کے گرنتھ کوغور سے پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہان کا یہ مذہب ہر گرنہیں تھا جو آج کل آربیلوگ پیش کررہے ہیں ۔ یعنی یہ کہل جیوقد یم اورخود بخو دیلے آتے ہیں ان کا کوئی خالق نہیں بلکہ باواصاحب اینے گرنتھ کے کئی مقام میں بتلا چکے ہیں کہ جوآ یے ہی آ یے بغیر کسی موجد کی ایجاد کےموجود ہے وہ صرف پرمیشر ہےاور دوسری سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ایک چیز بھی الیی نہیں جواس نے پیدانہیں کی اس سے صاف کھل گیا کہ باواصاحب اپنی سی معرفت کے زور سے ہندوؤں کے ویدوں سے دست بردار ہو گئے تھے۔اور خدا تعالیٰ کی طرف سے باوا صاحب کووہ روشنی ملی تھی کہا گر ویدوں کے رشیوں کی نسبت ثابت کرنا جا ہیں تو میں سچے سچے کہتا ہوں کہ بیامرغیرممکن ہوگا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ باواصاحب کے گرنتھ میں کیسی کیسی گیان کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔اور کس قدر باریک معارف کی طرف اشارے یائے جاتے ہیں تو اس کے مقابل پر دیا نند کی کتابیں ایک مکروہ بھوتنے کی طرح نظر آتی ہیں۔تو پھر ساتھ ہی اس بات کے تصور سے رونا آتا ہے کہ بینالائق ہندو وہی مخص ہے۔جس نے اپنے ینڈت ہونے کی شخی مارکر ہاواصاحب کونا دان اور گنوار کے لفظ سے یا دکیا ہے۔ کیا کوئی یقین کرسکتا ہے کہ جس شخص کے منہ سے ایسے گیان اور معارف کی باتیں نکلیں وہ گنواریا نادان ہے۔ پیکیسی نایا کی طینت ہے کہ یاک دل لوگوں کو حجٹ زبان بھاڑ کر برا کہہ دیا جائے۔ آربداس بات كويادر كليس تواحيها موكه ديا نندصرف ايك جسماني خيالات كاآ دمي تها\_اوران کتابوں کی تاریکی میں مبتلا تھا جن میں ہرطرح کی برائیاں ہیں۔اورایک ایسے مذہب کی خاطر جس کی آج تک کوئی خوبی بجزنیوگ اور مخلوق برستی کے ثابت نہیں ہوئی ۔ ناحق بزرگوں اور مہاتما لوگوں کی نندیا کر کے گذر گیا۔لہذا کوئی نیک طینت انسان اس کوا چھانہیں کہتا۔لیکن باوانا نک صاحب تووہ مخص تھے جن پراس وقت ہیں لا کھ کے قریب انسان جان فیدا کررہے ہیں ؓ۔ یہ بات بالکل سچی ہے کہ باوا صاحب کی ذات میں اس قدرخوبیاں اور نیکیاں جمع تھیں کہ دیا نند کی

**& \\_** 

ساری زندگی میں ان کی ایک نظیر بھی تلاش کرنا ہے فائدہ ہے۔ جس وقت ہم دیا ننداور باواصاحب
کی زندگی کا با ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں شرم اور انصاف ہاتھ کی گر کرروک دیتے ہیں
کہ کس کا کس کے ساتھ مقابلہ کیا جا تا ہے۔ دیا نندگی سوائح تو وہی بچی معلوم ہوتی ہے جو
بچھلے سالوں میں برہموں صاحبوں نے شائع کی تھی جس کے لکھنے ہے بھی ہمیں شرم آتی ہے
لکین باوا صاحب تو حق اور سچائی سے بھر پور معلوم ہوتے ہیں۔ پھر نہایت ظلم ہے کہ ایک
تہی باطن شخص ان کی تحقیر اور تو ہین میں بڑھتا چلا جائے۔ کیا ہر یک سچے معتقد کو اس مقام میں
غیرت مندی دکھلا نا ضروری نہیں۔ کیا اب باوا صاحب باوجود لا کھوں فد اشدہ سکھوں کے
غیرت مندی دکھلا نا ضروری نہیں۔ کیا اب باوا صاحب باوجود لا کھوں فد اشدہ سکھوں کے
مراب تک باواصاحب کے غلاموں کو ان کی پاک عزت کے لئے جوش نہیں 'بیشک جوش ہوگا
باواصاحب ویدکونہیں مانتے بلکہ جا بجا اس کی تندیا کرتے ہیں۔ عجیب بیوتو فی ہے کیونکہ جبکہ
باواصاحب ویدکونہیں مانتے بلکہ جا بجا اس کی تندیا کرتے ہیں۔ عجیب بیوتو فی ہے کیونکہ جبکہ
باواصاحب نے اپنی روش ضمیری اور اپنے گیان سے معلوم کرلیا کہ وید پچھ بھی چیز نہیں تو
باواصاحب نے اپنی روش ضمیری اور اپنے گیان سے معلوم کرلیا کہ وید پچھ بھی چیز نہیں تو
کیوں وہ ناراستی کی راہ اختیار کرتے۔ وہ نعوذ باللہ دیا تند کی طرح جہالت اور بخل کی
تار کی میں مبتلا نہ شخے اور نہ ہونا چاہتے تھے۔ خدا نے ان کو اس پاک کلام کی برکت

119

ے جو **جولاصاحب** پر تھا

اب تک پایا جاتا ہے وہ علم عطا کیا تھا جس سے دیا نند بے نصیب آیا اور بے نصیب ہی گیا۔ باواصا حب اپناپاک چولا وصیت نامہ کے طور پراپنی یا دگار چھوڑ کرایک سچا اور حقیقی پیام دنیا کو پہنچا گئے۔ اب جس کی آئکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ دیکھے اور جس کے کان من سکتے ہیں وہ سنے۔ باوا صاحب کی تمام باتوں کا مخرج وہی نور تھا۔ جس کو وہ ایک سوتی کیڑے پرقدرتی حرفوں سے لکھا ہوا حق کے طالبوں کے لئے چھوڑ گئے۔ در حقیقت وہی آسانی چولا قدرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا از لیے ہادی کے فضل سے ان کو ملا تھا جس سے آسانی چولا قدرت کے ہاتھ کا لکھا ہوا از لیے ہادی کے فضل سے ان کو ملا تھا جس سے

114

اس کمال تک پہنچ گئے جس کو دنیا کی آئکصیں دیکھ نہیں سکتیں بلکہ دنیانہیں جا ہتی کہ اس نور کا ایک ذ رہ بھی برتوہ ان کے دلوں پریڑے۔ باوا صاحب ایسے وفت میں ظہور فرما ہوئے تھے کہ جب ہندوؤں کی روحانی حیات بالکل بےحس وحرکت ہوگئی تھی۔ بلکہاس ملک میںمسلمانوں میں سے بھی بہت سےلوگ صرف نام کے ہی مسلمان تھےاور فقط ظاہر پریتی اور رسوم میں مبتلا تھے۔ پس ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے باوا صاحب کوحق اور حقیقت طلمی کی روح عطا کی جبکہ پنجاب میں روحانیت کم ہو چکی تھی۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہوہ بلاشبدان عارفوں میں سے تھے جواندر ہی اندر ذات یکتا کی طرف کھنچے جاتے ہیں۔اگر چہ ہمیں ان کی ابتدائی زندگی کے حالات اچھی طرح معلوم نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہان کا خاتمہ ایک ایسے صراط متنقیم پر ہوا جس کے روسے ہریک مومن متقی پرفرض ہے کہان کوعزت کی نگاہ سے دیکھے اور یاک جماعت کے رشتہ میں ان کو داخل سمجھے افسوس کہ آریوں کے پنڈت دیا نند نے اس خداترس بزرگ کی نسبت اس گتاخی کے کلمے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں لکھے ہیں جس سے ہمیں ثابت ہوگیا کہ در حقیقت بیخض سخت دل سیاه اور نیک لوگوں کا دشمن تھا۔ کاش اگروہ باواصاحب کا چیلہ نہ بن سکا توبارے بیتو جاہئے تھا کہ بلحاظ ایک مقتدائے قوم کے ان کی عزت کالحاظ رکھتا مگرا یسے جاہلوں کا ہمیشہ سے یہی اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بزرگی کی پٹری جمنااسی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کی خواہ نخواہ تحقیر کریں۔اس ناحق شناس اور ظالم پنڈت نے باوا صاحب کی شان میں ایسے سخت اور نالائق الفاظ استعال کئے ہیں جن کو پڑھ کربدن کا نیتا ہے۔اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔اورا گر کوئی باوا صاحب کی پاک عزت کے لئے ایسے جاہل بے ادب کو درست کرنا جاہتا تو تعزیرات ہند کی دفعہ••۵اور ۲۹۸موجودتھی ۔ مگرنه معلوم که غیرت مندسکھوں نے ایسے یاوہ گو کی گوشالی کے لئے کیوں عدالت سے جارہ جوئی نہ کی ۔غالبًا انہوں نے عمدًاحلم اور برداشت کو قرین مصلحت سمجھایا اب تک دیا نند کی بدز بانیوں کی خبر ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ دیا نند نے باوا صاحب کے حالات کواینے نفس بر خیال کرلیا۔ چونکہ برہمن لوگ جو حیار حرف سنسکرت

**(9**)

تے بھی پڑھ جاتے ہیں پر لے درجہ کے متکبراور ریا کاراورخود بین اورنفسانی اغراض سے بھر ہوئے ہوتے ہیں۔اور نیز بباعث کم گشۃ طریق اورغبی ہونے کے نادان بھی پر لے سرے کے اس لئے اس نے باوا صاحب کے حالات کواپیے نفس کے حالات پر قیاس کر کے بکواس کرنا شروع کردیا۔اوراینے حبث مادہ کی وجہ سے تخت کلامی اور بدزبانی اور ٹھٹھےاورہنسی کی طرف ماکل ہوگیا۔اس لئے ہریک محقق جو باوا صاحب سے محبت رکھتا ہے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اسی نادان بیٹرت کے اشتعال دہی کی وجہ سے بیون رکھتا ہے کہ سیجے واقعات کے اظہار سے اس کی یدہ دری بھی کرے۔اورصاحبوہم اس بات کے کہنے سے ہرگز رکنہیں سکتے کہ جوفیقی معرفت کا حصہ باوا صاحب کوملا تھا اس سے بیرخشک د ماغ پنڈت بکلی بےنصیب اور بے بہرہ تھا۔ ہریک کو بیرمان لیناضروری ہے کہ باوا صاحب کواس لطیف عقل میں سےعنایت از لی نے حصہ دے دیا تھا۔جس کے ذریعہ سے انسان روحانی عالم کی باریک راہوں کودیکھ لیتا اوراس حق ذات کی محبت میں ترقی کرنااورایے تنیک ہیچاور ناچیز سمجھتا ہے مگر کیا اس عقل سے اس پیڈت کو بھی کچھ حصہ ملا تھا۔ ہر گزنہیں۔اس کی کتابوں کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہایت ہی موٹی سمجھ کا آ دمی اور باایی ہمہاول درجہ کامتکبر بھی تھا۔ باوانا نک کی طرف جو علیمیں منسوب کی جاتی ہیں ان میں سےٹھیکٹھیک ان کی تعلیم وہی ہے جوتو حیداورترک دنیا پرمشمل ہےاور جومشر کا نہ خیالات یا کہانیاں اور خلاف حق باتیں ہیں۔وہ ان کی طرف ہرگز منسوب نہیں ہوسکتیں۔ہم کواقر ارکرنا جاہئے کہ باواصاحب نے اس تیجی روشنی پھیلانے میں جس کے لئے ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ مدد کی ہے کہا گرہم اس کاشکر نہ کریں تو بلاشبہ ناسیاس ٹھہریں گے۔ یہ بات ہمیں تخیینًا تمیں برس کے عرصہ سے معلوم ہے کہ باواصا حب الہی دین کے ایک پوشیدہ خادم تھے اوران کے دل میں ایک سچا نورتھا جس کوانہوں نے نا اہلوں سے چھیا رکھا تھا۔ان کے دل میں ان باتوں کا ا یک گہرایقین ہو گیا تھا کہ د**نیا میں ایک اسلام ہی مذہب ہے**جس میں خدائے واحد لاشریک

کی وہ تعظیم اور وہ ثنا ہے کہ جواس کے افعال کی عظمت پر نگاہ کر کے اس کے لئے واجب ٹھہرتی ہےاوراییا ہی وہ یا ک اورصاف صاف **تو حیر**ہے جس برصحیفہ قندرت گواہی دےرہا ہےان کے دل میں پیھی یقین ہوگیا تھا کہ قرآنی تعلیم ایسے احکام پرمشتل ہے جن کا ماننا ایک نیک انسان بن جانے کولازم بڑا ہوا ہے مثلاً جو تخص شراب خواری سے جو شہوت رانی اور عیاشیوں کی جڑھ ہے رک جائے قمار بازی سے دست بردار ہواورعورت مرد کے ناجائز میل جول حتّی کہ ایک دوسرے پرنظر ڈالنے سے کنارہ کش ہواور حرام خوری اور رشوت اور سودخوری سے پر ہیز کرے اور نا انصافی اورجھوٹ اورغرور اور اسراف اور دنیا پرستی اورخو دغرضی اور حرام کاری اور ریا کاری سے دوررہےاورعبادت اورمحبت الہی میں سرگرم ہواورا پنے دن رات کو ذکر الٰہی ہے معمور رکھے اور صلەرحم اورمروت اور ہمدردی بنی نوع اس کی عادت ہواورتو حیداور **لا الله الا اللّٰه** اس کا نہ ہب ہواور خدا تعالیٰ کو ہریک فیض کا مظہر جانے نہ کہ روحوں کومع ان کی تمام قو توں کے اپنے وجود کا آ ب خدالشمجھے اور اس غیر مرکی اورغیب الغیب اور غیر محدود طاقتوں والے خدایرایمان لا و بے جس کے پکڑنے اورمصلوب کرنے کیلئے کسی ویثمن کے ہاتھ لمیے نہیں ہو سکتے اور نیز زنااور بے حیائی اور دیوثی سے مجتنب ہواور پر ہیز گاری اور جوان مردی کے اعلیٰ مراتب پر قائم ہو بلکہ اس کے مذہب میں کسی نا جائز محل شہوت برد کھنا بھی حرام ہو کہ تا دل نا جائز خیالات میں مبتلا نہ ہوجائے اورآ خرت کودنیا پرمقدم رکھے اور حق اللہ اور حق العباد میں ایک ذرہ فتورنہ کرے جبیبا کہ بیسب تعلیمیں قرآن میں موجود ہیں۔ تواس میں کیاشک ہے کہوہ ایک نیک اور موحدانسان بن جائے گا۔ مگر کیاکسی دوسرے نہ ہب کی کتاب نے التزام اور تکمیل سے ان تعلیموں کوکھاہے ہر گز نہیں \_ پس بیوہی بات بھی جو باواصاحب کے حق پیند دل پر کھل گئی اورانہوں نے دیکھ لیا کہ کتاب الله صرف قرآن ہی ہے۔ اور باقی سب کتابیں تاریکی میں پڑی ہوئی ہیں۔للہذا اسلام کی پاک روحانیت ان کے دل میں گھر کر گئی۔اور نہصرف اسی قدر بلکہ انہوں نے اس کے نمونے بھی دیکھے اور اس پاک نبی ہے آ سانی نور حاصل کرنے والے ستاروں کی طرح

122

€11}

حیکتے ہوئے مشاہدہ بھی کئے اور در حقیقت بیسب اسلام کے حقیقی اور روحانی حسن کا نتیجہ تھا کہ جس کی زبر دست کششوں نے باواصاحب جیسے صاف باطن رشی کواس پاک دین کی طرف جھا دیا۔ برخلاف اس کے جب باواصاحب نے ویدوں کی تعلیم اور ان کے بیروؤں پر نظر ڈالی تو وہاں بالکل اس پاک تعلیم کے برخلاف پایا وہ ویدوں سے کوئی برکت حاصل کرنے سے بمکلی نومید ہوگئے۔اورصاف طور پر انہوں نے بار بارگواہی دی کہ ویدروحانی برکتوں سے خالی ہیں چنانچہ ان گواہوں میں سے ایک بیشعر بھی ہے۔ جس پر دیا نند نے بہت ہی سیا پاکیا اور ناحق ایسے بزرگ کوگالیاں دی ہیں جس کی نظیر اس کے بزرگوں میں ایک بھی نہیں اور وہ شعر جس کے سفنے برزگ کوگالیاں دی ہیں جس کی نظیر اس کے بزرگوں میں ایک بھی نہیں اور وہ شعر جس کے سفنے سے دیا نند جل گیا ہیں ج

### ''وید پڑھت برہام سے چاروں وید کہانی'' ''سادھ کی مہما وید نجانی''

یعنی برہا بھی ویدوں کو پڑھ کرمر گیا اور حیات جاودانی حاصل نہ گی۔ چاروں ویدسراسر کہانی اور محض یاوہ گوئی ہے جن میں کچھ بھی ودیا نہیں۔ اور وہ اُستت اور مہما پرمیشر کی جو عارف بیان کیا کرتے ہیں۔ اور وہ خوبیاں ایشر کی جو بچوں کو معلوم ہوتی ہیں ویدوں کو ان کی کچھ بھی خبر نہیں۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ ایسے کلمات با واصاحب کیوں منہ پر لائے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ باوا صاحب نے وید کو اس کی واقعی رنگت میں دیکھ لیا تھا اور انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ویدوں میں بجر آفاب پرتی اور عناصر پرتی اور ناپاک رسموں کے اور پچھ بھی نہیں۔ اور وہ خوب علی میں اس قسم کی شرک بائی جاتی ہیں۔ ان تمام گندی نالیوں کا اصل مبدا وید ہی ہے۔ اور وہ حق گوئی کی راہ میں ایسے دلیر تھے کہ بچ کہنے کے وقت کسی سے نہیں گر رتے تھے۔ اس لئے ایسے شعراُن کے منہ سے نکل گئے۔ اور بلاشبہ بیہ بات صحیح ہے کہان کو دیا نندگی نسبت زیادہ اور وسیع تجر بہ ویدوں کے بارے میں حاصل تھا۔ اور سپچ گیان سے ان کا دل بھر گیا تھا کیونکہ دینی امور میں سپچا اور پاک تجر بہاسی کو حاصل ہوتا ہے جو سپچ دل سے خدا تعالی دل کو ڈھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو ڈھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو ڈھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو ڈھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو ڈھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو دھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو دھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید چولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک چولہ کو دھونڈ تا ہے اور ہر یک بیش بات کا بلید پولہ اپنے پر سے اتار کر ایک پاک بی کو دیا ہم کے بار سے میں عاصل کو ایک کی بار کے بار کے بار کے بار کے بار کے بار کیں بات کا بلید پولے کی بار کے بار کی بار کیا کو بار کیا ہو بیدو بیوں کیا کی بار کیا ہو بار کیا ہو بیا کیا کیا کو بار کیا گیا کیا کو بار کیا کو بار کیا کیا کیا کیا کو بار کیا کیا کیا کو بار کیا کیا کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کیا کو بار کیا کیا کیا کو

ا نصاف اور حق جوئی کا پہن لیتا ہے تب باواصا حب کی طرح آ سانی چولا اس کے لئے اتر تا ہے جس بریاک کلام قدرت سے تکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر دیا نند نے نہ چاہا کہ اس پلید چو لے بخل اور تعصب کواینے بدن پر سے دفع کر ہے۔اس لئے یا ک چولا اس کو نہ ملا اور سیجے گیان اور سیجی ودیا سے بے نصیب گیا۔ باوا صاحب نے جوانمر دی سے سفلی زندگی کا چولا بھینک دیا۔ اس لئے وہ آ سانی چولا ان کو پہنایا گیا۔جس پر قدرت کے ہاتھ نے گیان اور معرفت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور وہ خدا کے منہ سے نکلی تھیں۔اور ریبھی یاد رہے کہ جس زبان میں باوا صاحب نے یرورش یا ئی تھی۔ وہ زبان ویدک سنسکرت سے بہت ہی ملتی تھی۔اور دراصل وہ تھوڑ ہے تغیر کے بعدویدک سنسکرت ہی تھی۔جیسا کہ ہم نے کتاب منن الرحمٰن میں شخقیق اُلسنہ کے تقریب میں بہت وضاحت کے ساتھ اس مطلب کولکھا ہے۔لہذا باوا صاحب کو وید کے پڑھنے میں بہت ہی آ سانی تھی گویانہیں کی زبان میں وید تھا۔اس لئے جو کچھان کو وید کی اصل حقیقت جاننے میں بہت کچھموقعہ ملااور ساتھواس کے عار فانہ طبیعت کی زیر کی نے بھی مدد دی۔ یہ موقعہ ایسے پنڈ ت كوكهال مل سكتا تھا جوناحق كے تعصب اور فطرتی غباوت میں غرق تھا۔اور دیا نند کا نربھو کے لفظ کو پیش کرنا کہ دراصل میہ نربھے ہے اوراس سے باواصاحب کی جہالت ثابت کرنانہایت سفلہ بن کا خیال ہے کیونکہ باواصاحب کا اس کتاب میں ویدک سنسکرت پیش کرنا ارادہ نہ تھا۔افسوس کہ اس زودرنج پنڈ ت نے ایک ادنیٰ لفظی تغیر براس قدراحمقا نہ جوش دکھلا یا حالا نکہ جا ئز تھا کہ باواصا حب نے دراصل <del>نربھے</del> ہی لکھاہواور پھرسہو کا تب سے <del>نربھو</del> ہو گیا ہو۔ا گراس قدرسہو کا تب ماننے کے لائق نہیں اورخواہ نخواہ باوا صاحب کو ہی ملزم کرنا ہے تو پھر دیا نند کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے جواس نے اپنی پہلی ستیارتھ پر کاش میں بہت سے امور کواینے مٰد ہب کی تعلیم قرار دیا اور جب جاروں طرف سے اعتراض اٹھے۔اور جواب بن نہ پڑا تو بیہ بہانہ بنایا کہ بیرمیرا مذہب نہیں بیرکا تب نے آپ لکھ دیا ہوگا۔ اب کوئی سوچے کہ کا تب تو رف ایک لفظ یا دولفظ کو کم و بیش کرسکتا ہے۔ نہ بیہ کہ کئی ورق کا تب اپنی طرف سے لکھے اور

(m)

وہ جھپ بھی جا کیں اور دیا نند کو خبر نہ ہو۔ پس یہ بھی ایک باواصاحب کی کرامت ہے کہ دیا نند نے ایک لفظ کا ان پرالزام دینا چاہا اور خوداس پر گی ور قوں کا الزام آگیا۔ علاوہ اس کے باواصاحب کو حقائق سے بحث اور غرض تھی وہ ناچیز برہمنوں اور کم ظرف پنڈ توں کی طرح صرف الفاظ پرست نہیں تھے۔ اور غالبًا وہ ان لفظی نزاعوں میں جو برہمنوں کے فرقوں میں اونی اونی باتوں میں ہوا کرتی ہیں بھی نہیں پڑے۔ اور خاس جنس کے سفلی خیالات کی ان کے روح میں استعداد تھی۔ دیا نند کو باواصاحب کی تحقیر کے وقت شرم کرنی چاہئے تھی کیونکہ وہ خود ایسے موٹے خیالات اور علطیوں میں گرفتارتھا کہ دیہات کے گنوار بھی اس سے بمشکل سبقت لے جاسکتے تھے۔ دیا نند نے باواصاحب کی باتوں پر انصاف کی نظر سے غور نہیں کی۔ اور اپنے نہایت درجہ کے بخل سے ان کے معارف کو چھپانا چاہا۔ اس کی بات بات سے بیٹی پتا ہے کہ اس نے نصر ف بخل اور حق بیش کی خضر طور سے بھی ایک نا جا کر حملہ باواصاحب پر کیا ہے۔ ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ خضر طور پر اس پر چہ میں اس جملہ کا جواب دیدیں۔ چنا نچے ذیل میں بطور قولہ و اقول کے لکھا جاتا ہے۔

### منقول از صفحه ۲۸ بستیار تھ پر کاش

قولہ۔نا تک بی کا آش تو اچھاتھا ۔ پرودیا کچھ بھی نہیں تھی۔ یعنی نا تک بی جو خداطلی اور فقر کے خیال میں لگ گئے یہ خیال تو اچھاتھا مگر علم سے بالکل بے بہرہ تھے۔ اقول۔ دیا نند کے اس حملہ سے اصل غرض یہ ہے کہ فقر اور جوگ بوری ودیا کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور نا تک بی علم سے بھلی بے نصیب تھے۔ اس کئے خداشناسی کا دعویٰ بھی صحیح نہیں تھا لیکن یقیناً سمجھنا چیا ہئے کہ باوا صاحب پر جہالت کا الزام دینے سے خود دیا نند نے اپنی پردہ دری کرائی ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ دینی علم اور آسانی معارف جن کا جاننا فقرا کے لئے ضروری ہے وہ اس طور سے دنیوی علم حاصل ہوتے ہیں دنیوی علموں میں پچھ طور سے حاصل نہیں ہواکرتے جس طور سے دنیوی علم حاصل ہوتے ہیں دنیوی علموں میں پچھ ضروری نہیں کہ انسان ان کی تخصیل کے وقت ہر قتم کے فریب اور جعل اور چالا کی

اور ناپاکی کی راہوں کو چھوڑ دے۔لیکن دین علم اور پاک معارف کے جھے اور حاصل کرنے کیلئے کہا جے پی پاکیزگی کا حاصل کر لینا اور ناپاکی کی راہوں کا چھوڑ دینا از بس ضروری ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لَایَمَسُّہ اَ اِلّٰا الْمُصَلَّھ کُرُوْنَ اللہ تعنیٰ خدا کی پاک کتاب کے اسرار کو وہی لوگ جھتے ہیں جو پاک دل ہیں اور پاک فطرت اور پاک عمل رکھتے ہیں۔ دنیوی حالا کیوں سے آسانی علم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے پس اگر علوم سے یہی فریب اور تزویر اور انسانی منصوبہ بازیاں اور بخل اور باطل پرسی مراد ہے تو ہم بھی دیا نندصا حب سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب علوم انہیں کو نصیب ہوئے اور باواصا حب کو حاصل نہ تھے اور اگر علوم سے وہ علوم مراد ہیں جو تھوڑی اور باواصا حب کو حاصل ہوتے ہیں اور پر ہیزگار انسانوں پر ہی حوستے اور جوگ اور پاک دلی سے حاصل ہوتے ہیں اور پر ہیزگار انسانوں پر ہی کھلتے ہیں تو اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ باواصا حب ان علوم کی روشنی سے منور کئے گئے تھے۔گر کھلتے ہیں تو اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ باواصا حب ان علوم کی روشنی سے منور کئے گئے تھے۔گر

قولہ۔ وید آ دی شاستر اور سنسکرت کچھ بھی نہیں جانتے تھے جو جانتے ہوتے تو نرجھی شبد کونر بھو

کیوں لکھتے۔ اقول۔ یہ صرف کلبر اور خود پیندی کی وجہ سے ایک بدگمانی ہے۔ اگریہ بات بچی

ہوتی تو یہ الزام دینا ان پیڈتوں کا حق تھا۔ جو باوا صاحب کے زمانہ میں موجود تھے ہم نے تو سنا

ہے کہ باواصاحب جس پیڈت سے بحث کرتے تھے اس کولا جواب اور ساکت کردیتے تھے۔

باواصاحب کے گرنتھ پرغور کرنے والوں پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ویدوں کے ان اصولوں سے

باواصاحب نے صاف انکار کردیا ہے جن کو سچائی کے مطابق نہیں پایا۔ مثلاً ویدوں کے روسے

باواصاحب نے صاف انکار کردیا ہے جن کو سچائی کے مطابق نہیں پایا۔ مثلاً ویدوں کے روسے

تمام ارواح اور ذرات غیر مخلوق اور انادی ہیں۔ لیکن باوا صاحب کے نزدیک تمام ذرات اور

ارواح مخلوق ہیں۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔

اول الله نوراً پایا قدرت کے سب بندے اکنورسے سب جگ الجھاکون بھلےکون مندے یعنی خدا تعالی نے ایک نور پیدا کر کے اس نورسے تمام کا گنات کو پیدا کیا۔ پس پیدائش کی روسے تمام ارواح نوری ہیں یعنی نیک و بد کا اعمال سے فرق پیدا ہوتا ہے ورنہ باعتبار خلقت ظلمت

محض کوئی بھی پیدانہیں کیا گیا۔ ہریک میں نور کا ذرہ مخفی ہے۔ اس میں باواصاحب نے آیت اَللّٰهُ نُوْرُ اللّهَ مُوْتِ وَالْاَرْضِ لِ

سے اقتباس کیا ہے۔ اس لئے اللہ اور نور کا لفظ شعر میں قائم رہنے دیا۔ تا اقتباس پر دلالت کرے۔ اور نیز حدیث اول ماخلق اللہ نوری کی طرف بھی اس شعر میں اشارہ کیا ہے اور یہی باواصاحب کی عادت تھی کہ قرآن شریف کے بعض معارف ہندی زبان میں ترجمہ کرکے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے چنانچہ ان کے اشعار میں صد ہا قرآنی آیتوں کا ترجمہ موجود ہے۔ اسی طرح باواصاحب کا ایک شعر ہہے۔

جنهال درش إت ما أنهال درش أت جنهال درش إث نا أنهال إث ندأت

ترجمہ یہ ہے کہ جولوگ اس جہان میں خدا کا درشن پالیتے ہیں وہ اس جہان میں بھی پالیتے ہیں۔ اور جونہیں پاتے وہ دونوں جہانوں میں اس کے درشن سے بے نصیب رہتے ہیں۔اور بیشعر بھی اس آیت قرآن کا ترجمہ ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ ٱعْلَى فَهُوَ فِي الْاخِرَةِ ٱعْلَى لَا

قولہ - چاہتے تھے کہ میں سنسکرت میں بھی پگ اڑاؤں - پرنتو بنا پڑھے سنسکرت کیے آسکتا ہے ایعنی باوانا نک صاحب سنسکرت میں خوانخواہ پاؤں اڑاتے تھے۔ بھلاسنسکرت پڑھنے کے بغیر کیسے آسکتا ہے ۔ اقول - یہ کلمہ بھی متکبرانہ ہے۔ دیا نند نے چار حرف سنسکرت کے تو پڑھ لئے مگر تکبر کی زہرنے اس کوروحانی زندگی ہے محروم کردیا جو نیک دلوں کوحاصل ہوتی ہے۔

قولہ۔ ہاں ان گرامنیوں کے سامنے جنہوں نے سنسکرت بھی سنا بھی نہیں تھاسنسکرتی بنا کر سنسکرت کے بھی پنڈت بن گئے ہوں گے یعنی ان گاؤں والوں کے سامنے جنہوں نے بھی سنسکرت سن بھی نہیں ایسی عبارتیں سنسکرت کی بنا کر پنڈت بن گئے ہوں گے۔اقول۔اس سنسکرت سن بھی نہیں ایسی عبارتیں سنسکرت کی بنا کر پنڈت بن گئے ہوں گے۔اقول۔اس نااہل پنڈت کا ارادہ میہ ہے کہ باواصاحب کو نہ صرف نادان اور جاہل کے۔ بلکہ ان کوفر ببی اور مکار بھی بناوے۔اسی لئے لکھتا ہے کہ جولیا قتیں ان میں موجوز نہیں تھیں ۔عوام کودھو کہ دینے کے لئے

&17}

--ان کا دعو کی کر دیا۔ مگر بیسب شرارت ہے باواصا حب ایک خاکسار آ دمی تھے۔ پنڈت بننے کا ان کوشوق نہیں تھا۔ بیریا کاریاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جود نیا پرنظرر کھتے ہیں ۔مگرافسوس کہنا دان انسان ہرایک آ دمی کواینے نفس پر قیاس کر لیتا ہے اس لئے پیمرض اس کالا علاج ہے۔ قولہ۔ جب کچھایہمان تھا تو مان پرتشتہا لئے کچھ دنبہ بھی کیا ہوگا۔ یعنی کچھلا کچے اور دل کی خواہش تھی۔اس پر کچھ غرور بھی کیا ہوگا۔اقول۔اس فقرہ میں دیا نند نے پیرظا ہر کیا ہے کہ نا نک ایک لا کچی اورمغرورآ دمی تھا۔اورتمام فقیری اس کی اسی غرض سے تھی ۔اب ناظرین خیال کریں کہاس سے زیادہ ترسخت الفاظ اور کیا ہوں گے۔ایسے سکھ صاحبوں پرنہایت افسوس ہے کہ ان کے گرو کی نسبت ایسے ایسے تخت کلمے کہے جائیں اور پھر بھی وہ آریوں سے محبت کے تعلقات رکھیں۔ بھلا وہ ذراانہیں الفاظ سے دیا نندکو یاد کر کے کوئی اشتہار دے دیں پھر دیکھیں کہ کیونکر آ ربیصبر کرتے ہیں۔اگر باواصاحب سے تیجی محبت اوران کے لئے تیجی غیرت ہے تواس کانمونہ دکھلا ناجا ہے۔ قولہ۔ان سے کوئی وید کا ارتھ یو چھتا جب نہ آتا تب پرتشتہانشٹ ہوتی۔ لیعنی اگر کوئی ان سے کوئی وید کا مطلب یو چھتا اوران سے کچھ بن نہ آتا تو سب کاریگری برباد جاتی اورتمام قلعی کھل جاتی ۔اقول۔ بیتمام گالیاں ہیں اس کا ہم کیا جواب دیں۔ مگر دیا نند سے کوئی یو چھے کہ کیا تیری ۔ قلعی کھلی یانہیں۔ کیا ایسے عقیدوں کے شائع کرنے سے کہ ہریک جان کا پرمیشر سہارانہیں اور نجات جاودانی نہیں اور ہریک فیض کا پرمیشر مبد نہیں اور خاوند والی عورت دوسرے سے ہم بستر ہو۔ کیااس سے تیری تمام کار گری ہر باد ہو بھی یا اب تک کچھ باقی ہے۔ دیا نندکواس بات برسارا غصہ ہے کہ باواصاحب وید کے ان عقائد کو قبول نہیں کرتے تھے اور انہوں نے بہت زور سے ان باتوں کار دلکھاہے۔ **قولہ۔اینے ششوں کےسامنے کہیں کہیں ویدوں کے ورودہ بولتے تتھےاور کہیں اچھا بھی کہاہے۔** کیونکہ جو کہیں اچھا نہ کہتے تو لوگ ان کو ناستک بناتے جیسے کہ ہے۔ وید پڑھت برہما مرے

حاروں وید کہانی۔سادھ کی مہماوید نجانی۔ نائک برهم گیانی آپ پرمیشر۔ کیاوید پڑھنے والے مرگئے۔اور نانک جی آ دی اپنے کوامرشجھتے تھے۔ کیا و نے ہیں مرگئے۔ ویدتو سب و ڈیاؤں کا بھنڈار ہے بینتو جو چاروں ویدوں کو کہانی کھے۔اس کی سب باتیں کہانی ہوتی ہیں۔جن مورکھوں کا نام سنت ہوتا ہے وہ بیجارے ویدوں کی مہما تبھی نہیں جان سکتے۔ نا نک جی اگر ویدوں پر بھروسہ کرتے تو ان کاسمپر ڈالی نہ چلتا نہ وے گورو بن سکتے تھے کیونکہ منسکرت ودّیا تو یڑھی ہی نہیں تھی تو دوسرے کو پڑھا کرشش کیسے بنا سکتے۔ باقی ترجمہ یہ ہے کہ نا نک جی اینے سکصوں کے روبرو وید کے مخالف باتیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسی تعلیم دیتے تھے جو وید کی تعلیم کے برعکس ہوتی۔اور کبھی کوئی موافق بات بھی کہتے مگر دل سے نہیں بلکہاس خوف سے کہ لوگ ہیہ نہ کہیں کہ بیخدا کا قائل نہیں یعنی نا نک ایک منافق آ دمی تھا۔ وہ در حقیقت ویدوں کی تعلیم سے دل سے بیزارتھا تبھی ویدوں کےموافق کوئی بات اس لئے کہتا تھا کہتا ہندوؤں کودھو کہ دیوے اور وہ لوگ سمجھیں کہ بیخض ہندو مذہب سے بعکی دست بردارنہیں سویپ کارروائی لوگوں کے ڈر سے تھی نہ سیجے دل سے اور پھر دیا ننداینی اس رائے کی تائید کے لئے کہ نائک درحقیقت ہندو مٰدہب اور ویدوں سے الگ ہو گیا تھا۔ باوا نا نک صاحب کا مندرجہ ذیل شعراسی غرض سے پیش کرتا ہےاوروہ شعربیہے۔

وید پڑھت برہامرے چاروں وید کہانی سادھ کی مہماوید نجانی۔ نائک برہم گیانی آپ پرمیشر
یعنی وید پڑھت بڑھتے برہما مرگیا اور حیات جاودانی حاصل نہ ہوئی۔ چاروں وید کہانی یعنی
یاوہ گوئی ہے اور خدا تعالیٰ کی وہ تعریف جوراستباز کیا کرتے ہیں ویدوں کو معلوم نہیں یعنی وہ حمدو شاء
اللہ جلشا نہ کی جوصادت کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ تچی تعریف اس کی اور تچی شناخت اس کی جو
عارفوں کو حاصل ہوتی ہے چاروں وید اس سے محروم اور بے نصیب ہیں۔ کیونکہ اے نائک یہ
پرمیشر کا خاصہ ہے جو جے اور پاک علم سے خاص ہے یعنی ویدوں نے جو صراط ستقیم کو چوڑ دیا اور گراہی
کی راہیں بتلائیں اس میں وید معذور ہیں کیونکہ وہ اس ایشر برہم گیانی کی طرف سے نہیں ہیں۔

&1A}

جش کا بیان غلط با توں سے پاک ہوتا ہے۔ باقی ترجمہ دیا نند کی کلام کا یہ ہے۔ کیا وید پڑھنے والےمر گئے اور نا نک جی وغیر ہ گرنتھ والے آپ کوزندہ سمجھتے ہیں یاوہ نہیں مرے۔وید تو جملہ علوم کا خزانہ ہے جو ویدوں کو کہانی بتائے اس کی سب باتیں کہانی ہیں یعنی وہ خودیاوہ گو ہے (پھر دیا ننداشارہ کے طور پر باواصاحب کوا بک گالی دے کر کہتا ہے ) جن گنواروں کا نام سنت اور ہادی رکھا گیالیعنی باوانا نک صاحب وہ بیجار ہے ویدوں کی تعریف کیا جانیں۔نا نک جی اگر ویدوں پر بھروسہ کرتے توان کی مگاری کیونکر چل سکتی اور کیونکر گرو بن سکتے۔ کیونکہ آپ تو وہ سنسکرت کے علم سے ناواقف تھےتو پھر دوسرے کو یہ پڑھا کر کیونکراپناسکھ بناتے۔ اقول ۔جس قدر دیا نند نے باواصاحب کے نام نادان اور حامل اور فریبی اور گنواراور میّاراور دنیا پرست اورلا کچی وغیرہ وغیرہ اپنی اس کتاب میں رکھے ہیں۔ درحقیقت وہ تمام غصّه باواصاحب کے اس شعر کی وجہ سے اور نیز ان اسلامی عقائد کی وجہ سے ہے جو باواصاحب کے اشعار میں بكثرت بائے جاتے ہیں لیکن اگر بیرتعصب پنڈت خدا ترس ہوتا۔تو بیرتمام وجوہ باواصاحب کی عظمت اور بزرگی اور نیک بختی بر دلالت کرتی تھیں ۔ باواصاحب ایک راست باز آ دمی تھے۔ وہ نا دان بیڈ توں کی طرح تعصب اور بخل کے کیچڑ میں مبتلانہیں تھے۔اوران کووہ روشنی دی گئی تھی جوان لوگوں کو دی جاتی ہے جو سیجے دل سے خدا تعالیٰ کو ڈھونڈ تے ہیں اور انہوں نے حق الیقین کی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہندوؤں کے وید ضلالت اور گمراہی سے بھرے ہوئے ہیں۔اس لئے انہوں نے فر مایا کہ جا روں وید کہانی اور یاوہ گوئی ہے۔کوئی ودّیا ان میں نہیں ۔اوراسی لئے علانیہ طور پر گواہی دے دی کہ خدا تعالیٰ کی وہ تعریفیں جوراست باز اور عارف اور واصلان درگاہ الٰہی کرتے ہیں ۔ وید نے اس یاک ذات کی وہ تعریقیں نہیں کیں ۔ پس باوا صاحب کا بیقول سراسر سے ہے۔ اور آب زرسے لکھنے کے لائق ہے۔ باوا صاحب کے زمانہ پرقریباً چارسو برس گذر گیا۔اوراب جابجا ویدتر جمہ ہوکرمشتہر ہوئے اورمعلوم ہوئے کہ ان میں بجز عناصر پرستی اور ستارہ پرستی کے اور بچھ نہیں پس در حقیقت

ہے۔ بیہ باوا صاحب کی بڑی کرامت ہے کہاس زمانہ میں انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکه ویدایسے گم نتھے کہ گویا نابود تھے۔لیکن دیا نندایسے زمانہ میں بھی نابینا رہا جبکه انگلستان اور جرمن وغیرہ میں ویدوں کے ترجمے ہو چکے تھے۔ اور پھر دیا نند نے جوطعن کے طور پر لکھالیعنی بیر کہ اگر وید کے جانبے والے مر گئے تو کیا باوا نائک ہمیشہ کے لئے زندہ رہ گئے ۔ یہ بھی اس کی کمال نا دانی تھی جو باوا صاحب کی باریک اور ٹرِمعرفت بات کو نہ سمجھ سکا۔ باوا صاحب کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وید کے جاننے والے جسمانی موت سے مرے تا باوا صاحب کی موت کا ذکر کرنا اس کو زیبا ہوتا۔اس بات کو کون نہیں جانتا کہ جسمانی موت ہریک کو درپیش ہے بلکہ با واصاحب کا تو پیمطلب تھا کہوہ روحانی زندگی جو سچے مذہب کے پیروہونے کی حالت میں اور سچی کتاب کے ماننے کی صورت میں انسان کو ملتی ہے وہ زندگی وید کے ماننے والوں کونہیں ملی اور سب کے سب گمراہی کی موت میں مر گئے۔اب باوا صاحب بران کی موت کی وجہ سے اعتراض کرنا حماقت ہے۔ کیونکہ بلاشبہوہ پاک تو حیداور پاک کلمہ کی برکت سے ہمیشہ کے لئے زندہ رہے بھلا انصافاً سوچو کہ باوا صاحب کوفوت ہونے پر قریباً جا زنتو برس گذر گئے اور ابتک ان کا چولا جس پر

# لَا اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهُ

کھا ہوا ہے جس کو وہ نہایت صدق اور اخلاص سے پہنتے تھے۔ جس کا ہریک لفظ ان کی دلی حالت کاتر جمان تھاان کی اولاد کے یاس موجود ہے۔ پس بیجی ایک قتم زندگی کی ہے کہ خداتعالی نیک لوگوں کے کیڑوں کوبھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ دیکھوآ ریوں کا دیا نندابھی مراہے گویا کل فوت ہوا ہے کیا اس کی ایک کنگوٹی بھی جو باندھا کرتا تھا آر یوں کے پاس موجود ہے؟ اس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى توبين كى خدانے اس كو ذليل كيا اور باوا نائك صاحب نے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کواس قدرعزت کی نگاہ ہے دیکھا کہ کمہ طیبہ کا کپڑ ااپنا چولا بنالیااس لئے

۔ خدانے بھی ان کووہ عزت دی کہ کروڑ ہا آ دمی اعتقاد کے ساتھ ان کے پاؤں پر گرے اور حیات روحانی ان کوحاصل ہوئی سوہمیشہ کی زندگی پانے کی یہی راہ ہے جس نے سوچنا ہوسوچ لے۔ آناككه گشت كوچهٔ جانال مقام شان شبت است برجريدهٔ عالم دوام شان هرگز نمیرد آئکه دلش زنده شد بعشق میرد کسیکه نیست مرامش مرام شان اے مردہ دل مکوش یئے ہجو اہل دل جہل و قصور تست تفہمی کلام شان قولد۔ نانک جی کے سامنے کچھان کاسمیر دائے وبہت سے شش نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ اورہ وانوں میں پیچال ہے کہمرے بیچھےان کوسدھ بنالیتے ہیں۔''پشجات بہت سامہاتم کر کےایشر کے ہمان مان لیتے ہیں۔''لعنی نا نک جی کا کچھ پورابورا تسلّط نہیں ہوا تھا۔اور نہ سکھ ہی بنے تھے۔ کیونکہ جاہلوں کا دستور ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کوسا دھاور بھگت قرار دیدیتے ہیں۔اقول۔ پنڈت صاحب کا اس تقریر سے پیمطلب ہے کہ نائک درحقیقت کوئی احیما آ دمی نہیں تھا۔ مرنے کے بعدخواہ نخواہ اس کو بھگت بنایا گیا۔مگر درحقیقت دیا نند کی پیتمام باتیں ایک ہی کینہ کی وجہ سے ہیں یعنی رید کہ باواصاحب ویدکوا یک فضول کتاب اور گمراہ کرنے والی کہانی کہتے تھے اوریہی جابجا نصیحت کرتے تھے اوران کی زندگی کے مقاصد میں سے اعلیٰ مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو وید سے چھوڑا کر خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی جوقر آن شریف ہے مصدق بناویں اور درحقیقت ان کا وجود خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک عظیم الثان نمونه تھا جس کی تما م مسلمانوں کو قدر کرنی چاہئے۔اس خدانے جواینے پاک نبی کے لئے پتھروں اور درختوں اور درندوں سے گواہی دلائی اس آخری زمانہ میں ان کے لئے جوتار کی میں بیٹھے تھے انہیں میں سے ایک چیکتا ہوا ستارہ نکالا اس نے **اس نور کی گواہی دی** جود نیا کوروثن کرنے کے لئے آیا تھا۔نورکوتاریکی شناخت نہ کرسکی آخراس نے شناخت کیا جس کونور میں سے حصہ دیا گیا تھا۔ پاک ہے وہ خداجس نے اسلام کے لئے یہ گواہیاں پیدا کیں۔اس صادق انسان نے ویدوں کو گمراہی کی تعلیم کہہ کرنا اہل پیڈتوں سے گالیاں کھائیں اگروہ ویدوں سے

بیزار نه ہوجاتے تو کوئی بھی پیڈت ان کو برا نہ کہتا۔اب تو باواصاحب ان پیڈ توں کی نظر میں کچھ بھی نہیں وید کے مکذب جو ہوئے۔

قولہ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہانہوں نے ویدوں کو نہ سنا نہ دیکھا۔ کیا کریں جو سننے اور دیکھنے میں آ و برہ مان لوگ جو کہ ہٹی درہ گر ہے نہیں دے سب سمیر دای والے بیدمت میں آ جاتے ہیں۔ لیعنی نانک وغیرہ اس کے سکھوں نے نہ ویدوں کو سنانہ دیکھا کیا کریں جو سننے یا دیکھنے میں آ ویں تو جو تقلمند متعصب نہیں وہ فوراً اپنی ٹھگ بدیا حچوڑ کر وید کی ہدایت میں آ جاتے ہیں۔ اقول ۔ اس تمام تقریر سے پیڈت صاحب کا مطلب صرف اتناہے کہ باوانا نک صاحب اوران کے پیروٹھگ ہیں انہوں نے دنیا کے لئے دین کو پیج دیا۔ مگر ہر چند بیتو پیج ہے کہ باوا نا نک صاحب نے ویدکو چھوڑ دیا اوراس کو گمراہ کرنے والاطو مار سمجھالیکن پنڈت صاحب پرلا زم تھا کہ یوں ہی باواصاحب کے گردنہ ہوجاتے اور ٹھگ اور مکا ّران کا نام نہر کھتے بلکہان کے وہ تمام عقیدے جو گرنتھ میں درج ہیں اور خالف وید ہیں اپنی کتاب کے سی صفحہ کے ایک کالم میں لکھ کر دوسرے کالم میں اس کے مقابل پر وید کی تعلیمیں درج کرتے تاعقلمندخود مقابلہ کر کے دیکھ لیتے کہان دو تعلیموں سے سچی تعلیم کونسی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف گالیاں دینے سے کام نہیں نکلتا۔ ہریک حقیقت مقابلہ کے وقت معلوم ہوتی ہے اور ناحق گالیاں دینا سفلوں اور تحمینوں کا کام ہے۔

**قولہ۔نا نک جی بڑے دھناراوررئیس بھی نہ تھے۔ پرنتوان کے چیلوں نے نا نک چندودے** اورجنم ساکھی وغیرہ میں بڑے سدھاور بڑے ایشرج والے لکھے ہیں۔ نائک جی برہماادی سے ملے بڑی بات چیت کی سب نے ان کا مان کیا۔ نا نک جی کے وواہ میں گھوڑ ہے' رتھ' ہاتھی سونا جاندی موتی پناا دی رتنوں سے جڑے ہوئے یا را دار نتھا لکھا ہے۔ بھلا یہ گپوڑے نہیں تو کیا ہے بعنی نا نک جی کہیں کے مالداراوررئیس نہیں تھے۔مگران کے چیلوں نے پوتھی نا نک چند ودی اور جنم ساکھی وغیرہ میں بڑے دولتمند اور بھگت کر کے لکھا ہے

&rr }

۔ میر بھی لکھا ہے کہ نا نک جی کی بر ہما سے ملا قات ہوئی بڑی بحث کی ۔سب دیوتوں نے ان کی تعظیم کی۔نا نک جی کے بیاہ میں گھوڑ ہے ہاتھی رتھ سونا جا ندی پناموتی وغیرہ رتنوں سے جڑ ہے ہوئے تھاوران کا کیچھ حدوحساب نہ تھا۔ بھلا بیگپنہیں تو اور کیا ہے۔ ا**قول۔ یہ**آ خری قول پیڈت دیا نند کا ہمار ہے نز دیک کسی قدر صحیح ﷺ ہے مگراس کو ہاوا نا نک صاحب ہے کچھلق نہیں ۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض نا دان دوستوں نے کئی طور سے ایسے افتر اء کئے ہیں جن میں شایدان کی بیغرض تھی کہ باواصاحب کی اس سے تعریف اور بزرگی ثابت ہوگی ۔ گران کو پیخبرنہیں تھی کہ نامعقول اور بیہودہ افتر اؤں ہےکسی کی بزرگی ثابت نہیں ہوسکتی بلکہ آخر کاریہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے مفتری اور یاوہ گولوگوں پراس بزرگ کی برکات کا پچھ بھی اثر نہ یا۔سوبعض ایسے لوگوں کی نسبت جنہوں نے بے تحقیق باوا صاحب کی سوانح میں غلط باتیں ملا دیں ضرور پیکہنا پڑتا ہے جوانہوں نے احتیاط اور دیانت سے کامنہیں لیا۔ اور ایسی باتیں جوشرم اور حیاء سے بھی بعید ہیں منہ سے نکالیں۔جبیبا کہ بدایک جھوٹا قصہ کہ باواصاحب جب مکہ میں كئة وجس طرف ياؤل كرتے تھے مكه اسى طرف آجاتا تھا كيابية صهمها ديوكى لِثول سے گنگا نكلنے سے کچھ کم ہے۔اس قدرتو سچ ہے کہ چونکہ باوا صاحب ملّت اور مذہب کی رو سے اہل اسلام تھاس لئے جج کرنے کے لئے بھی گئے کیکن واقعات صحیحہ پرایسے حاشیے چڑ ھادینا جو سراسرعقل اورقر ائن صحیحہ کے مخالف ہیں کسی متیدین کا کا منہیں جس شہر کی ایک لا کھ سے زیادہ آبادی ہے وہ کیسے باوا صاحب کے بیروں کی طرف معہتمام باشندوں کے باربارآتار ہا۔ اورا گر مکہ سے مراد خانہ کعبہ ہے تو پھراپیا قصہ بجزاس کے کہمسلمانوں کا دل دکھایا جاوے اورایک بیہودہ اور بے ثبوت یاوہ گوئی سے ان کوستایا جاوے کوئی اور ماحصل نہیں رکھتا مگر جن لوگوں نے باواصا حب کوخدا کے برابر بنار کھا ہے۔اگروہ بیت الله کی تحقیر کریں تو ہم ان یر کیا افسوس کریں ایسے زمانہ میں جوا کثر لوگ تربیت یافتہ ہو گئے ہیں اورصد ق اور کذب میں تمیز کرنے کا مادہ بہتوں میں پیدا ہوگیا ہے۔ ایسے لغو قصے مشہور کرنا ایک طور سے

ﷺ **نوٹ**۔اگر نا نک جی رئیس نہیں تھے اور نہ رئیس زادے تھے تو بھلاشکر ہے کہ دیا نند تو کسی ملک کا بڑا رئیس تھا جس کی معمولی حسب ونسب کا بھی اب تک کوئی صحیح پی*ن*نہیں ملا۔ منہ &rr}

ا سینے مذہب کی آ پ ہجو کرنا ہے۔ اگر باوا صاحب مکہ میں جج کی نیت سے نہیں گئے تھے بلکہ ت دکھلانے گئے تھے تو چاہئے تھا کہ کعبہ کواسی جگہ چھوڑ آتے جس طرف پیرتھے۔اگرزیادہ نہیں تو اپنے مقام مخصوص سے دس ہیں قدم ہی کم وہیش ادھرادھر کر آتے یا اپنے پیچھے ہیچھے کعبہ کو ا پینے گھر تک لے آتے تا اس کرامت کو دوسر ہے سکھے بھی دیکھے لیتے ۔مگر چونکہ اب تک کعبہ اُسی جگہ ہے جس جگہ پر وہ قدیم سے چلا آتا ہے اور مکہ والے باوا نائک صاحب کے نام سے بھی ناواقف ہیں قطع نظراس سے جوکوئی ایساا عجوبہ یا در کھتے ہوں توصاف ظاہر ہے کہ بینہایت مکروہ حبوث کسی شریرانسان کا افتراء ہے۔ باوا صاحب نے ہرگز ایبا دعویٰ نہ کیا۔ مکہ اسلام کا مرکز ہے۔اور لاکھوں صلحاءاور علماءاوراولیاءاس میں جمع ہوتے ہیں۔اورایک ادنیٰ امر بھی جو مکہ میں واقع ہو فی الفور اسلامی دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے پھر ایساعظیم الشان واقعہ جس نے اسلام اور قانون قدرت دونو کوزیر وزبر کر دیا۔اور پھرانسے نز دیک زمانہ کا کہ جس پراجھی پورے جاز ننو کا برس بھی نہیں گذرے۔ وہ لا کھوں آ دمیوں کوفراموش ہو جائے اورصرف سکھوں کی جنم سا کھیوں میں پایا جائے کیااس سے بڑھ کراور کوئی بھی قابل شرم جھوٹ ہوگا۔ عجیب تربیہ کہان قصوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ باوا صاحب نے مکہ میں پنجا بی بھاشا میں باتیں کیں اور مکہ کے رہنے والوں نے بھی پنجا بی میں باتیں کیں ۔ پھر باوا صاحب مدینہ میں پہنچےاور آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی ان کے پیروں کی طرف آیا۔اور وہاں باوا صاحب نے پنجابی بھاشا میں شعر بنائے اورلوگوں نے پنجا بی میں جواب دیئے ۔اب فر مایئے کہ بیکس قدر حجموٹ ہے ظاہر ہے کہ عرب کے باشند ہے ہندی زبان کوئہیں سمجھ سکتے ۔ پھرانہوں نے باواصاحب کی بھاشا کو کیا سمجھا ہوگا۔ اگریہ قصہ صحیح تھا تو ہاوا صاحب کی پہلی کرامت یہ چاہئے تھی کہ وہ عربی زبان والوں سے عربی میں ہی بات کرتے اور ان کے سنانے کیلئے عربی میں شعر بناتے نہ کہ پنجا بی میں اور وہ عربی تقریر جو باواصا حب عربوں کے ساتھ کرتے اور وہ عربی اشعار جوان کو سناتے وہ سب جنم ساکھی یا گرنتھ میں لکھنے جا ہے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو بیشک کسی قدر بات بن جاتی ۔ مگراب تو بجزمضحکہ عقلاء کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ پھر مکہ میں پہنینے کے واقعات بھی

& rr &

تتخوب سیج کھے ہیں۔جیسا کہ جنم ساتھی میں بیان کیا ہے کہ کعبہ میں ایک پھررکھا ہواہے۔اس کو دھوتے ہیں اور نالیوں سے اس کا پانی بہتا ہے اسی یانی کوآ ب زمزم کہتے ہیں۔اب کہو کہ اگرایسے خلاف واقعہ اور سراسر جھوٹ بات کو باوا نا نک صاحب کی طرف منسوب کیا جائے تو کیا یہ ماننا نہیں پڑے گا کہ نعوذ باللہ باواصاحب کوجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔تمام لوگ جانتے ہیں کہ آ ب زمزم ایک کنوئیں میں سے نکلتا ہے۔اور وہ کنواں حضرت ابرا ہیم کے وقت سے مکہ میں موجود ہے۔اس کو **خانہ کعبہ**ا ورس**نگ اسود سے کچھتعلق نہیں ۔ پھر**لکھا ہے کہ باوا صاحب کی امام اعظم سے مکہ میں ملاقات ہوئی حالانکہ امام اعظم صاحب باوا نانک صاحب کی پیدائش ہے سات سوبرس پہلے فوت ہو چکے تھے۔ مکہ میں توان کی قبر بھی نہیں ۔غرض ایسی قابل شرم باتیں اور نہایت مکروہ جھوٹ جنم ساکھیوں میں یائے جاتے ہیں کہ جو نہصرف منقول کے مخالف بلکہ عقل اورنقل دونوں کےمخالف ہیں ۔ بیہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ باواصاحب کی وفات کے بعد بہت افتر اءان پر کئے گئے ہیں۔اوران افتر اؤں کا وہی زمانہ تھا۔جبکہ باوا صاحب کے بعد بعض نافہموں کے دلوں میں اسلام کے ساتھ کچھ تعصب پیدا ہو گئے تھے۔ بیروہی لوگ تھے جو باوا صاحب کے نقش قدم برقائم نہ رہے اس لئے ان کو پیمشکلیں پیش آئیں کہ وہ تمام امور جو باواصاحب کے اسلام پر دلالت کرتے تھے ان سب کی ان کو تاویلیں کرنی پڑیں ۔گگر چونکہ علم تاریخ اورعلم بلا د سے بکلی محروم تھے۔اس لئے جس قدرانہوں نے جھوٹی تاویلیں کیں اسی قدران کی دروغ گوئی نہایت فضیت کے ساتھ ثابت ہوئی اوروہ جھوٹ مخفی نہرہ سکا۔ بلکہ تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں نے ان پرخصھااڑ ایا اوراب تک اڑاتے ہیں۔اگر وہی جاہلیت کا زمانہ رہتا جو آج سے پیاس برس پہلے تھا۔ تو شاید پیتمام نامعقول باتیں بعض سا دہ لوحوں کی نظر میں قبول کے لائق ہوتیں ۔مگراب ز مانہاس طرز کانہیں رہااورمعقولیت کی طرف بہت بلٹا کھا گیا ہے اورلوگوں کی نظریں باریک اور حقیقت شناس ہوگئی ہیں۔اب ایسی باتوں کے ماننے کاوقت گذر گیا کہ باواصاحب نے مدینہ میں بیٹھ کر بالا کی آئکھیں بند کرائیں تو وہ آنکھ بند کرتے ہی کیا دیکھتاہے کہ پنجاب میںاینے گاؤں میں بیٹھاہےان جنم ساکیوں'کے

€r۵}

اکثر بیانات صرف غیر معقول ہی نہیں بلکہ ان میں اس قدر تناقض ہے اور اس قدر بعض بیانات بعض سے متناقض پائے جاتے ہیں کہ ایک عقلمند کے لئے بجزاس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس حصہ کو جو غیر معقول اور قریب قیاس باتوں سے متضاد ہے پا بیا عتبار سے ساقط کرے ہاں یہ بھی کہیں گے کہ جس قدران میں ایسا حصہ محفوظ ہے کہ نہ تو اس میں کوئی تناقض اور نہ غیر معقول باتیں ہیں اور نہ لاف وگز اف اور گپ کے طور پر کسی مبالغہ کی اس میں سے بوآتی ہے وہ بیشک سوانح کی مدمیں قبول کرنے کے لائق ہے اور یا در ہے کہ بیتناقض اور اختلاف بیانات جسیا کہ جنم ساکھیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہی تناقض با واصاحب کے ان اشعار میں بھی ہے جو آد گرنتھ میں موجود ہیں۔ جسیا کہ پڑھنے والوں اور غور کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ اکثر صحبہ باوا صاحب کے اشعار کا جو گرنتھ میں موجود ہیں۔ قرآن شریف کی آیوں کا حصہ باوا صاحب کے اشعار کا جو گرنتھ میں کہ موجود ہیں قرآن شریف کی آیوں کا

بعض کا بیاعتراض ہے کہ باوانا نک صاحب گرنھ میں تناسخ کے قائل ہیں۔ پھر کیوں کران کا مذہب کہ اسلام ہوسکتا ہے۔ سوواضح ہو کہ ہمیں باواصاحب کے کلمات کا بخو بی علم ہے اور ہم نے قریباً تمیں برس حاشیہ تک بیشغل رکھا ہے۔ باواصاحب اس تناسخ کے ہرگز قائل نہیں جس کے آربیة قائل ہیں۔ جبیبا کہ وہ آپفر ماتے ہیں۔

ترجمہ ہے بایوں کہہ سکتے ہیں کہ بجز چنداشعار کے جوالحاق اور جعلسازی کے طور پر باواصاحب کی طرف منسوب کئے گئے ہیں باقی کل اشعار جو باواصاحب کے منہ سے نکلے ہیں وہ قرآن مجید کی متفرق آت ہوں کے ترجم ہیں۔ہم نے بہت فکر اور غور سے گرنتھ کو پڑھا ہے اور جہاں تک انسانی طاقت ہے خوب ہی سوچا ہے آخر نہایت صفائی سے یہ فیصلہ ہوا کہ باوا نائک صاحب نے قرآن شریف

&ry}

**&**1∠}

بہت شوخ تو یہ ملطی ہوگی کہرنگ کے لجا ظ سےان میں وہ مقابلہ ثابت کریں جوضدوں میں ہوتا ہے لیکن مراتب کے لحاظ سے ان میں باہم تفاوت ہوسکتا ہے۔ یعنی ایک بہت شوخ حاشیہ رنگ ہے اور ایک کم اور ایک اس سے کم یہاں تک کہ ایک اس ادنی مرتبہ پر ہے جس نے رنگ میں سے بہت ہی کم حصدلیا ہے سوالیا شخص جور بانی فیض کے رنگ سے کم حصدر کھتا ہے اسی کوقر آنی اصطلاح میں شقی کہتے ہیں اور جس نے کافی حصہ لبااس کا نام سعید ہے۔خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں مخلوقات کوسعادت اور شقاوت کے دوحصوں پر تقسیم کر دیا ہے مگران کوحسن اور فتح کے دوحصوں پرتقسیم نہیں کیا اس میں حکمت پیرہے کہ جو خدا تعالیٰ سے صادر ہوا اس کو بُرا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے جو کچھ بنایا وہ سب احھا ہے ماں احچیوں میں مرا تب ہیں ۔ پس جو شخص احیما ہونے کے رنگ میں نہایت ہی کم حصہ رکھتا ہے و ہ حکمی طور یر بُرا ہے اور حقیقی طور پر کوئی بھی برانہیں ۔خدا فر ما تا ہے کہ میری مخلوق کو دیکھ کیا تو اس میں کوئی بدی یا تا ہےسوکوئی تاریکی خدا تعالیٰ سے صا درنہیں ہوئی بلکہ جونور سے دور جایڑا وہ مجازاً تاریکی کے حکم میں ہوگیا۔ یا واصاحب کے گرنتھ میں اس کا بہت بیان ہے اور ہریک بیان قرآن سے لیا گیا ہے۔ مگر اس طرح نہیں کہ خشک تقلید کے لوگ لیتے ہیں۔ بلکہ تیجی ہاتوں کوئن کر باواصاحب کی روح بول اٹھی کہ یہ سچ ہے پھراس تح یک سے فطرت نے جوش مارا اورکسی پیرا بیمیں بیان کر دیا۔غرض باواصاحب تناسخ کے ہرگز قائل نہ تھے اورا گر قائل ہوتے تو ہر گزنہ کہتے کہ ہریک چیز خدا سے پیدا ہوئی اور کوئی بھی چیز نہیں جواس کے نور سے پیدا نہیں ہوئی۔ اور یاد رہے کہ باوا صاحب نے اپنے اس قول میں بھی قر آئی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے اَللّٰهُ نُورُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا

ل النور:۳۲

کی آیوں سے اپنے گرنتھ کو جمع کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قر آن شریف کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ اکثر مساجد میں جاتے اور صلحاء وقت سے قر آن سنتے اور پھر قر آنی مضامین کو نظم میں لکھتے تا قوم کو ایک حکمت عملی کے ساتھ کلام الٰہی سے فائدہ پہنچاویں۔ ہماراارادہ تھا کہ ہم اس رسالہ میں دکھلاویں کہ کس عمرہ طور سے باوا صاحب نے جابجا قر آنی آیات کا

لینی خداہی کےنور سے زمین وآ سان نکلے ہیں اوراسی کےنور کے ساتھ قائم ہیں یہی مذہب حق ہے جس سے تو حید کامل ہوتی ہے اور خدا شناسی کے وسائل میں خلل نہیں ہوتا مگر جو محض کہتا ہے کہ خدا عاشیہ خالق نہیں وہ گویا یہ کہتا ہے کہ خدانہیں کیونکہ عام عقلیں خدا کوخدا کے کاموں سے پیچانتی ہیں پھراگر خداارواح اورذ رات عالم کا خالق نہیں تو وسائل معرفت مفقو د ہو جا 'میں گے یا ناقص ہوکر بے فائدہ تھبریں گےلین جس نے خدا کا خالق الا رواح ہونا مان لیاوہ تناشخ کے مسئلہ کوکسی طرح مان نہیں سکتا کیونکہ جس خدا نے خالق ہونے کی حیثیت ہے پہلی دنیا کو کمی بیشی کے ساتھ پیدا کیا یعنی کسی کو انسان بناماکسی کوگھوڑ اوغیرہ اوراس وقت لیعنی ابتدا میں گذشته اعمال کا وجود نہ تھا کیونکہ خود روحیں نہ تھیں تو پھراعمال کہاں سے ہوتے تواس صورت میں وہ خداجوا نے اختیار سے برابرمخلوقات میں کمی بیشی کرتا آیا اب کیونکر وہ اعمال کے سوا کمی بیشی نہیں کرسکتا للہذا جولوگ تناسخ یعنی اوا گون کو مانتے ہیں ۔ وہ جب تک تمام روحوں کو انادی اور غیرمخلوق قر ار نہ دیں تب تک ممکن نہیں کہ تناتنح کا خیال بھی ان کے دلوں میں آ سکے کیونکہ جبکہان کا یہ مذہب ہے کہ ہریک روح اور ہریک جسم مخلوق ہےتو اس صورت میں انہوں نے مان لیا کہ کی بیشی خدا کےاراد ہ سے ہے نہ کہ سی گذشتہ عمل کی وجہ سے تو تناسخ جا تار ہا۔اور یہ بھی یا در ہے کہ تناسخ ماننے والے کسی طرح موحد نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تناسخ کا مسکتہ بھی چلتا ہے جب ذرہ ذرہ کو قدیم اور غیرمخلوق اور انادی اور اینے وجود کا آپ ہی خدا قرار دیدیں مگر کیاالیا مذہب اس شخص کی طرف منسوب کر سکتے ہیں جو تو حید کے دریامیں بڑے زورہے تیرر ہاہے اور کسی چیز کا وجود بجز وسیلہ قدرت کے خود بخو دنہیں سمجھتا کیا وہ بزرگ جس کے چولے پر لکھا ہوا ہے کہ خدا تمام ارواح اور تمام موجودات

ترجمہ اپنے اشعار میں کیا ہے۔ مگر چونکہ بیر سالہ مختصر ہے اس لئے ہم انشاء اللہ ایک مبسوط رسالہ میں اس کامفصل بیان کریں گے بافعل جس ذکر کو ہم نے ابھی چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ باوا صاحب کے اشعار میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے اور کیونکر فیصلہ کریں کہ متناقض اشعار میں سے بعض ان کی طرف سے اور بعض دوسروں کی طرف سے ہیں۔ سوہم بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف محض اس وجہ سے طرف سے اور بعض دوسروں کی طرف سے ہیں۔ سوہم بیان کر چکے ہیں کہ اختلاف محض اس وجہ سے

کا خالق ہے اس کی نسبت ایک سینڈ کیلئے بھی ہم گمان کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس گندے اعتقاد کو پیند کرتا تھا۔ دوسری یہ کہاوا گون کے لئے شرط ہے کہ کسی کو بھی حاودانی مکتی نہ ہواور ہمیشہ خواہ نخواہ مقدس لوگ بھی جونوں میں ٹھنے رہیں یہاں تک کہایک ایباشخص بھی جومثلاً ایک ز مانہ میں ایک بڑااوتار ہو چکا ہے اس اعتقاد کے روسے ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے زمانہ میں اوا گون کے چکر میں آ کرنجاست کا کیڑا بن جائے اور یہاعتقاد یاوا نا نک صاحب کا ہرگزنہیں ، بلکہ وہ تو **جاودانی مکتی کے قائل ہیں ۔**اوران کا اعتقا داییانہیں کہ پرمیشرایک شخص کوقر ب کی عزت دے کراوراسی پراس کی وفات کر کے پھراس کوذلیل کرے۔ تیس کی یہ کہ باواصاحب اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کریم اور رحیم ہے۔اور تو یہ قبول کرنے والا اور گنہ بخشے والا اور **بروردگار**ہے اور بہسب یا تیں اوا گون کےعقیدہ کے مخالف ہیں اور باوا صاحب نے صرف ان کو اپنے گرنتھ میں ہی بیان نہیں کیا بلکہ چولا صاحب میں قرآنی آیات کے حوالہ سے بار بارلکھ دیا ہے کہ خداغفورا دررحیم اور تو اب اورا بے بندوں کو بخشے والا ہے ۔اور ہم یا واصاحب کے گرنتھ میں سے یہ مقامات نہ ایک جگہ بلکہ صد ہا جگہ پیش کر سکتے ہیں اور تمام عقلمند جانتے ہیں۔اور آ ریوں کوبھی اس بات کا اقر ارہے کہ جوشخص یہ تینوں اسلامی عقید بے رکھتا ہووہ ہر گز اوا گون ، کا قائل نہیں ہوسکتا مگراس صورت میں کہ دیوانہ یا پر لے درجہ کا جاہل ہو۔ بیجھی یا درہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے او نی نہیں ہوگی کہ نعوذ باللہ اوا گون کو باوا صاحب کاعقیدہ ٹھہرا دیا جاوے کیونکہ خدا کو خالق مان کر اور نجات کو ابدی سمجھ کر اور پیراعتقاد رکھ کر خدا گناہ

& r9>

سے کہ جولوگ باواصاحب سے بہت چیچے آئے انہوں نے باواصاحب کے قدم پر قدم نہیں رکھااور انہوں نے بخلوق پرستی کی طرف دوبارہ رجوع کر دیا اور لوگوں کو دیویوں اور دیوتوں کی پرستش کے لئے رغبت دلائی اور نیز اسلام سے ان کو تعصب ہو گیا اور دوسری طرف انہوں نے دید یکھا کہ باوا صاحب سراسر اسلام کی تائید کئے جاتے ہیں اور تمام باتیں ان کی مسلمانوں

101

بقیہ جاشہ بخش دیتا ہے پھر تناسخ کا قائل ہونااسی شخص کا کام ہے جو پر لے درجہ کا جامل ہو۔ جواینے کلام میں متناقض بیانوں کو جمع کرے اور اس پراطلاع نہ رکھے۔اس وقت گرنتھ ہمارے یاس موجود ہے اور نہ آج سے بلکہ تیس برس سے ہم باوا صاحب کے اصل عقائد کا پتہ لگانے کیلئے جہاں تک انسانی طاقت ہے خوض کررہے ہیں اور ہماری کامل تحقیقات نے یمی فیصلہ دیا کہ باواصاحب رحمۃ اللہ سیے مسلمان اورایسے صادق تھے کہ اسلام کے انوار حاصل کرنے کے لئے ساری زندگی بسر کر دی ہریک شخص اپنے منہ ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مگر سے تو یہ ہے کہ باوا صاحب جیسانمونہ دکھلا نامشکل ہے وہ ان میں سے تھےجن کوخدا کا ہاتھ صاف کرتار ہاہے خداان کو دور سے تھینچ لایا اور پھر دورتک آ گے لے گیا۔ تین برس کا عرصہ ہوا کہ مجھے صاف صاف مکا شفات کے ذریعہ سے ان کے حالات دریافت ہوئے تھے۔اگر میں جزماً کہوں تو شایدنلطی ہومگر میں نے اسی زمانیہ میں ایک دفعہ عالم کشف میں ان سے ملاقات کی یا کوئی الیی صورتیں تھیں جو ملاقات سے مشابرتھیں چونکہ زمانہ بہت گذر گیا ہے اس لئے اصل صورت اس کشف کی میرے ذہن سے فرو ہوگئی ہے۔غرض باوا صاحب تناشخ کے قائل ہر گزنہیں تھے اور کوئی اس بات سے دھوکا نہ کھاوے کہان کے بعض اشعار میں ایسے اشارات بائے جاتے ہیں کیونکہ اگر فرض کے طور پر چندا شعاریائے جائیں جن کی ہم تاویل نہ کر سکیں تو پھر ہم ان کے ان بہت سے اشعار کو جوقریاً ان کا سارا گرنتھ ہے کہاں پھنک دیں جوتناسخ کے اصولوں سے مخالف ہیں اس لئے یا تو ہم ان کی تا ویل کریں گے اوریا الحاقی ماننا پڑے گا کیونکہ بزرگوں کی کلام میں تناقض روانہیں ہم نے بہت دیکھا ہے اور تحقیق سے

€r•}

تے رنگ میں ہیں اس لئے انہوں نے باوا صاحب کے اشعار میں اپنی طرف سے اشعار ملا دیئے۔جس کا پینتیجہ ہوا کہ ان اشعار میں تناقض پیدا ہو گیا۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ سی سچیا راور عقلمنداورصاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طوریر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہواس کا کلام بےشک متناقض ہوجا تا ہے۔ رہا یہ فیصلہ کہ ہم کیونکران تمام اشعار میں سے کھرے کھوٹے میں فرق کرسکیں اور کیونکر سمجھیں کہان میں سے بیربیاشعار باواصاحب کے منہ سے نکلے ہیں اور بیربیاشعار جوان پہلے شعروں کی نقیض یڑے ہیں وہ کسی اور نے باواصاحب کی طرف منسوب کر دیئے ہیں ۔تو واضح رہے کہ یہ فیصلہ نہایت آسان ہے چنانچہ طریق فیصلہ یہ ہے کہ ان تمام دلائل برغور اور انصاف سے نظر ڈالی جاوے جو باواصاحب کےمسلمان ہوجانے پر ناطق ہیں سوبعدغور اگریپہ ثابت ہو کہ وہ دلاکل صحیح نہیں ہیں اور دراصل باوا صاحب ہندو ہی تھے اور وید کو مانتے تھے۔ اور اپنی عملی صورت میں انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا بلکہ اسلام کی عداوت ظاہر کی تو اس صورت میں ہمیں اقر ارکرنا یڑے گا کہ جو پچھ باوا صاحب کی نسبت مسلمانوں کا یہ پرانا خیال چلا آتا ہے کہ در حقیقت وہ مسلمان ہی تھے اور پانچ وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور حج بھی کیا تھا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے اور اس صورت میں وہ تمام اشعار الحاقی مانے جائیں گے جو باوا صاحب کے اسلام یر دلالت

بقیہ حاشیہ یہ فیصلہ لکھا ہے چاہئے کہ کوئی جلدی سے انکار نہ کر ہے یہی بچے ہے اور ماننا پڑے گا۔ پھر یہ بھی یاد

رہے کہ صوفی لوگ اسی زندگی میں ایک قسم کے اوا گون کے قائل ہیں۔ اور ہر یک آن کو وہ ایک
عالم سجھتے ہیں اور نیز کہتے ہیں کہ انسان جب تک کمال تک نہیں پہنچتا وہ طرح کے حیوانوں
سے مشابہ ہوتا ہے اسی لئے اہل کشف بھی انسان کو کتے کی صورت میں دیکھتے ہیں اور پھر دوسر سے
وقت میں بیل کی صورت پر اس کو پاتے ہیں۔ ایسا ہی صد ہا صورتیں بدلتی رہتی ہیں اور مدت کے
بعد انسان بنتا ہے تب جنموں کی بہانسے ٹوٹتی ہے۔ پس کیا تعجب کہ باوا صاحب کی بھی یہی مراد ہو
ور نہ آر یوں کے ناسخ سے باوا صاحب صرح کمئر ہیں۔ منہ

&r1}

ترتے ہیں اور ہم شلیم کرلیں گے کہ شاید کسی مسلمان نے موقعہ یا کر گرنتھ میں داخل کر دیئے ہیں لیکن اگر دلائل قاطعہ سے بیرثابت ہوجائے کہ باوا صاحب نے اسلام کے عقا کد قبول کر لئے تھےاور ویدیران کا ایمان نہیں رہاتھا تو پھروہ چنداشعار جو باوا صاحب کےا کثر حصہ کلام سے مخالف پڑے ہیں جعلی اور الحاقی تسلیم کرنے پڑیں گے یاان کےایسے معنے کرنے پڑیں گے جن سے تناقض دور ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض باتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق پیس بڑی بے ادبی ہوگی کہ متناقض باتوں کا مجموعہ باوا صاحب کی طرف منسوب کیا جائے۔ ہاں میمکن ہے کہ باوا صاحب نے ایسے مسلمانوں اور قاضیوں مفتیوں کو بھی اینے اشعار میں سرزنش کی ہوجنہوں نے اس حق اور حقیقت کو حچھوڑ دیا جس کی طرف خدا تعالی کا کلام بلاتا ہے اور محص رسم اور عادت کے یابند ہو گئے چنانچیہ قر آن شریف اور حدیث میں بھی ہے کہا یسے نمازیوں پر کعنتیں ہیں جن میں صدق اوراخلاص نہیں اورا پیےروز بےزی فاقدکشی ہے جن میں گنا ہ ترک کرنے کاروز نہیں ۔سوتعجب نہیں کہ غافل مسلمانوں کے سمجھانے کے لئے اوراس غرض سے کہوہ رسم اور عادت سے آ گے قدم بڑھاویں باواصاحب نے بعض بے مل مولو یوں اور قاضیوں کون<u>ص</u>حت کی ہو۔ اب ہم کھول کر لکھتے ہیں کہ ہماری رائے باوانا نک صاحب کی نسبت پیہے۔ کہ بلاشبہ وه تيم مسلمان تقاوريقيناً وه ويرسه بيزار موكراوركلم طيب لا اله الا الله محمد رسول الله سے مشرف ہوکراس نئ زندگی کو یا چکے تھے جو بغیر خدائے تعالی کے یاک رسول کی پیروی کے سی کوئییں مل سکتی۔وہ ہندوؤں کی آئکھوں سے پوشیدہ رہے

اور پوشیدہ ہی چلے گئے اوراس کے

دلائل ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔

&rr}

# دلیل اول باوانا نک صاحب کاوصیت نامه جوسکھوں

## میں چولا صاحب کر کے مشہور ہے

یہ وصیت نامہ جس کوسکھ لوگ چولا صاحب کے نام سے موسوم کرتے ہیں بمقام ڈیرہ نا نک جوضلع گورداسپور پنجاب میں واقع ہے اس مکان گور دوارہ میں نہایت اعز از اور ا کرام سے رکھا ہوا ہے۔جس کو کا بلی مل کی اولا دیے جو با واصاحب کے سل میں سے تھا خاص اس تمرک کے لئے بنوایا ہے اور پہلا مکان جو چولا صاحب کے لئے بنوایا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس برکی ہزارروپیہ سے کھوزیادہ خرچ آیا تھا۔ غرض یہ چولا صاحب اس قدرعزت سے رکھا گیا ہے کہ دنیا میں بڑھ کراس سے متصور نہیں اور بیا یک سوتی کیڑا ہے جو کچھ خاکی رنگ اور بعض بعض کناروں پر کچھ سرخی نماہ بھی ہے۔ سکھوں کی جنم ساکھی کھ کا پیربیان ہے کہاس میں تعین سیبارہ قر آن شریف کے لکھے ہوئے ہیں ۔اور نیز وہ تمام اساءالہی بھی اس میں مکتوب ہیں جوقر آن کریم میں ہیں ۔اورسکھوں میں بیامرا یک متفق علیہ واقعہ کی طرح مانا گیا ہے کہ بیہ چولا صاحب جس پر قرآن شریف کھھا ہوا ہے۔آسان سے باواصاحب کے لئے اترا تھا اور قدرت کے ہاتھ سے کھھا گیا اور قدرت کے ہاتھ سے سیا گیا اور قدرت کے ہاتھ سے باوا صاحب كويهنايا كيا۔ بياشاره اس بات كى طرف بھى تھا كەاس چولا برآ سانى كلام كھا ہوا ہے۔جس سے باوا صاحب نے مدایت یائی۔اور ہم نے ان بیانات پر پورا بھروسہ نہ کر کے خوداینے خاص دوستوں کواس کی پوری پوری تحقیقات کے لئے موقعہ پر بھیجا اوران کو تا کید سے کہا کہ کسی کے کہنے پر ہرگز اعتبار نہ کریں اورخود توجہ سے اپنے آئکھ سے اس کپڑے کو دیکھیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ قادیان سے روانہ ہو کرڈیرہ نانک میں پہنچے اور اس موقعہ پر گئے۔ جہاں چولا کی زیارت کے لئے ایک مندر بنایا گیا ہے اور کا بلی مل کی اولاد کو ملے۔ اور وہ لوگ خاطرداری اور تواضع سے پیش آئے

۔ کہلا **نو ٹ**ے بہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیسرخی اس زمانہ میں ڈالی گئ ہے کہ جب کچھ تعصب پیدا ہو گیا تھا غرض پیھی کہ وہ حروف مٹ جا ئیں مگروہ حروف بھی ابنک پڑھنے کے لائق میں ۔ مندہ ہے دیکھوا گلاصفحہ شس **€1**}

حاشيه متعلقه صفحه ۴۴ اوطبع اوّل س<del>سر</del>

## ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ

ਪ. ੪੧੮

#### ਸਾਖੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ

ਇਕ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ

ਟੇਕਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼

ਕੈਸਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ

ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ

ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾਇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੀ

## جنم ساکھی بھائی بالے والی جوانگدی جنم ساکھی کرے مشہور ہے صفحہ: ۳۱۸

ساتھی عرب دلیش دے بادشاہ نال ہوئی عرب کے بادشاہ نال ہوئی عرب کے بادشاہ کے ساتھ جو قصہ گذرا ترجمہ:ایک سئے مردانے سری گورو جی اگے مقصا ایک زمانہ میں مردانہ نے گورو جی کے سامنے

<mark>ٹیکیا ارداس کیتی ہے سیچے پادشاہ جی عرب دلیش</mark> ادب سے عرض کی اے سیچے بادشاہ عرب کا ملک

کیسا ہے جی تال سری گورو جی کہیا <mark>مردانیا توں</mark> کیسا ہے سری گورو جی نے کہا مردانہ تو

د کھناہے تال تینوں دکھالیاواں گے تال پھر د کھنا چاہتا ہے تو تجھے دکھا لائیں گے۔ تب پھر گوروانگد جی سری گورو جی نے میرے تائیں آ کھیا گورو جی نے مجھے فرمایا

کیوں بھائی بالا مردانہ کی آ کھدا ہے تال میں آ کھیا کیوں بھی مردانہ کیا مرضی ہے۔ میں نے عرض کی

گورو جی جوتساڈی رجائے تاں سری نا نک بھی جو آپ کی رضا ہو تب سری نانک صاحب ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਏ ਅੱਗੇ ਉਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਲਾਜਬਰਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਤ ਜ਼ਲਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਸਨੂੰ ਧੰਮ ਉਸ ਮਲਕ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ

ਤਾਂ ਸੱਜੇ

ਤਾਂ ੳਸ ਵਾਹਿਗਰੂ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਸ਼

ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਹਤ

ਉਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ كثير وي جائد الم المقول جاندے جاندے ویا ہوگا ہا المقول جاندے جاندے ویا ہوگا ہا ہے۔ وہاں سے چل کر عرب کے ملک میں پنچے یرایت ہوئے اللّے اُسی دلیش دا یادشاہ لاج برد اس ملک کے بادشاہ کانام لاجورد نام کرے آگھی داسی اُتے بہت طلمی کرداسی تھا اور بہت ظلم کرتاتھا برسی تنگ تھی اور جوکوئی

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਹੈ ਸ਼ੁਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ہندوستان سے اس ملک میں جاتا اُس کو ا ਗਰਦਨ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ کردن مرواونداس ایپ دُھم اوس ملک وچ ہے رہی ا فُلُّ کر دیا کرتا تھا۔اس ملک میں یہی دھوم مج رہی

ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁਏ | ਵੂ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੂਤ ਦੁਖੀ ਹੁਏ | تھی جب تمام لوگ بہت تنگ ہوئے تو ਪਰਮੇ ਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਓਨਾਂ <mark>پرمیشراگے اوہناں پرارتھنا گیتی تاں اوہنا دی</mark> 

ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਦਰ ਕਬੂਲ ਹੋਈ <u>ਹੁੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹੂੰ ਹੋ</u> کی دعا بارگاہ میں قبول ہوئی تب خدا کی ਦਰਗਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ <u>رگاہوں سری باب نائک ہی پرتی اکا ثن</u> بارگاہ سے بابے نانک جی کو آسانی

ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ | بانی ہوئی۔ ہے ناک*ٹ تیرے اوپر ییں بہت* ندا ہوئی۔ اے نانک میں تجھ سے بہت

ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਖਿਲਤ ਤੇਰੇ ਤਾਂਈਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਆ ਹੇ ਰਜ਼ਾਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਖਿਲਤਾ ਹੱਥ ਹਨ ਅਰਬੀ ਤਰਕੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਿੰਦਵੀ ਸੰਸਕਤੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਕਰ ੳਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਿਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਤ ਦਿਨ ਗਜ਼ਰ ਗਏ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਤੇ ੳਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ

یرشن ہاں اتے ایک کھلت تیرے تا نیں خوش ہوں اور ایک خلعت تجھ کو عطا ملدی ہے تاں سری گورو جی کہیا ہے ہوتا ہے تب گورو جی نے عرض کیا کہ اے ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਆਪਦੀ <mark>/ ناکری جوآپ دی رضائے تال سری مہارات</mark> وحدہ لا شریک جو تیری رضا ہو تب گورو جی نے ਅੰਤਰਧਿਆਨ ਹੋਇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ پی گاکر ہی ہاں ہوئیکے سری گھاکر ہی ہاں ਠਾਕਰ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਲੋਫ ਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ। مراقب ہوکر خدا تعالیٰ کا شکریہ اداکیا ਲਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਤੇ ਉਪਰ <u>ਹੈ। 22 ਹੈ</u> ਕਦਰਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ <u>ਹੋ ਹੈ ਹੈ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ</u>ੁੱਖ <u>ਹੈ ਲ</u>ਿ تب ایک خلعت مرحمت ہوا۔ اور اُس خلعت ہندی سنسکرتی ابہ رہنج طرح دیے ہے۔ یر قدرت کے حرف عربی ترکی فارس ہندی سنسکرت ਗਰੂ ਜੀ ਉਹ ਖਿਲਤਾ ਪਹਿਨ। <u>ਹੈ ਹਰਤ ਹਨ ਹਿਲ ਹੈ ਹਨ</u> ਹੈ ਹਨ ਹੈ ਹ کھے ہوئے یانچول قشم کے موجود تھے تب سری گورو جی وہ خلعت دے ماہر حائے بیٹھے۔ ست دن کو گئے پہن کرائس شہر کے دروازہ کے باہر جابیٹھے رات دن گذرنے کے بعد ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ | تال لوکال آکھیا دیکھو بھائی ایہ کیسا درولیش لوگوں نے کہا کہ بھائیو ایک ابیا درویش ہے جو جسدے کھلتے اوپر قدرتی قرآن دے بیٹا ہے کہ جس کی خلعت پر قدرتی قرآن کے ਤੀਹ ਸਪਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਨ। <u>ا تي الله ہوے ہیں۔ جاں اوہناں</u> نمیں سیبارے لکھے ہوئے ہیں جب اُن

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ

ਜਾਇ ਕਰ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਇਕ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਆਇ ਬੈਠਾ ਹੈ ੳਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਇਕ

ਤੀਹ ਸਪਾਰੇ ਕਰਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ

ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ

ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਂ ਖਿਲਤਾ ਚੇਤਾਰ ਲਿਆ

ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਇ ਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਇ ਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਇ ਕਰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਖਿਲਤਾ

ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਕਮ

ਕੋ ਦਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਏਹ

ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤਸਾਡੇ

ਲੇਵੋ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ

لوگوں نے غورسے دیکھا تو بادشاہ کو جائیکر خبر دئی ہے یا دشاہ ہمارے شہر دے باہر خبر دی کہ اے بادشاہ ہمارے شہر کے باہر

> اک درولیش آئے بیٹھا ہےاوسد ہے گل وچ اک ایک درولیش ایبا بیٹھا ہے کہ جس کے گلے میں ایک

ਖਿਲਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ <u>کھ</u> آن دے <u>کھے</u> خلعت ہےاُ س خلعت پرتمیں سیار بے قر آ<u>ن کے لکھے</u>

> ہوئے ہیں تب بادشاہ نے وزیر سے کہا حاوز رر اوس درولیش دیے گلوں کھلتا اوتار لیا کہ اس درولیش کے جسم سے وہ خلعت اتار لاؤ

تب وزیر نے جا کر کہا کہ اے درویش یہ خلعت

ਗਲੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ | منگدائے یادشاہ کا محم اوتار کرہمیں دے کہ ہمارابا دشاہ طلب کرتاہے بادشاہ کی

ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ مور المرابي المرابي المرابي مور المرابي المرابي مور المرابي ال عدول حکمی نہیں چاہئے۔ورنہ آپ کوسزا دیگا۔تب پیہ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ | بات سُن کرسری بابے بی آکھیا بھائی بی تساڑے بات سُن کرسری باباجی نے کہا کہ اگر بھائیوتم سے ਪਾਸੋਂ ੳਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੳਤਾਰ <mark>ਪ੍ਰਿਪ੍ਰੇ ਕੁਟਾਰ</mark> ਪ੍ਰਾ<u>ਪ੍ਰੇ ਕੁਟਾਰ</u> اُتر سکتا ہے تو اُتار لو جب سری بانے نے

ਏਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰ ਸਨ ਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਵਲ ਦੌੜੇ ਪਰ ਉਹ | ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਲਤਾ ਫੇਰ ਕਦਰਤ ਦਾ ਕਪੜਾ ਤੇ | ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ੳਹ ਖਿਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੳਤਰੇ ਬਥੇਰਾ

ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਖਿਚਿਆਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾੜਿਆਂ ਹੀ। ਅਚਰਜ ਹੋਇ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ

ਦੇ ਪਾਸ ਸਨਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੈ l ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ੳਸ ਫ਼ਕੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ

ਆਖਿਆ, ਅਰੇ ਤੁਮ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਕੀਜ ਕੋ

ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ | ਪ੍ਰਾਹ ਪੁੱਟ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ

ا یہ بچن کیتا تاں جنے وزیرِ نال نفرسن سب سری ا بہ فر ماما تو جس قدر لوگ وزیر کے ساتھ تھے سب کے سب بابے جی ول دوڑے یر اوہو قدرت دا کھلتا سری باہے جی کی طرف دوڑ کے لیکن وہ قدر تی خلعت <u>پھیرقدرت داکیڑاتے قدرت نال سری گوروجی دے</u> قدرنی کیڑا اور کل پایا ہے نرزکار دی آ گیا نال اوکھلٹا کس طرح يهنايا موا وحدة لا شريك كا عطيه أن

ਇਨਾ ਜੀਵਾਂ ਝਠਿਆ ਪਾਸੋਂ <mark>| اہنال جیواں جھوٹھاں باسوں اُٹرے۔ بہتیرا</mark> جھوٹے لوگوں سے کیونگر اُٹرسکتا بہت کچھ جتن کررہے نالھینیا <sup>ک</sup>ے اہندا ہے نایاڑیاں ہی جتن کیانہ تھینچنے سے اُترا نہ پھاڑے سے پھٹ *کر* أترا تو سب لوگ جيران ره گئے۔ بادشاه

دے پاس سنیہا بھیجا کہ ہے یا دشاہ جی اوس فقیر کے بیس اطلاع دی گئی کہ اے بادشاہ اُس فقیر کے گلے سےوہ خلعت نہیں اُتر تاہے۔ تب بادشاہ نے मुख्य घद्मा बरेप बरवे | مياراريم هنرونقيركو سُنکر بہت سخت ناراض ہوکر کہا کہتم اس فقیر کودریا میں

ਦਰੀਆਉ ਮੇਂ ਡੋਬ ਦੇਹੁ ਤਾਂ ریاوَ ہیں ڈوب دیوءتاں پھر حکم وزیرنوں آیا

ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਾਂ ਤਾਈਂ ਕਹਿਆ ਏਸ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆੳ ਮੈਂ ਡੋਬ ਦੇਹ ਤਾਂ ਓਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਦਰੀਆਉ ਮੇਂ ਡੋਬ ਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਖਿਲਤਾ ਜਲ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ੳਪਰ ੳਠਾਇ ਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ੳਪਰ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋ ਅਚਰਜ ਹੋਇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਗਈ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਦਰਿਆੳ ਵਿੱਚ ਡਬਦਾ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ਕੀਰ ਕੋ ਅਗਨਿ ਮੇਂ ਜਲਾਇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ | ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ

تاں وزیر نے نفراں تائیں کہیا اس فقیر نوں تب وزیرنے لوگوں سے کہا کہ اس فقیر کو <u>دریاؤ میں ڈوب دیہوتاں او ہناں لوکاں نے </u> دریا میں غرق کر دو تب اُن لوگوں نے سری گوروجی کودریامیں ڈوپ دیااتے ہورسپ لوک سری گورو جی کو دریا میں دھکیل دیااور سب لوگ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ من الكل واكل الكليا हे अब ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ تماشاد کھےرہے تھے۔تو سری بابے جی کا گلے کاخلعت ਭਿੱਜਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ | بیجا بھی ناہیں تے مہاراح کوئل نے سیرٹ وی نہیں کیا بھیگا بھی نہ تھااور یائی کااثر بھی نہ پہنچا تھا جو یائی کے ਅੌਰ ਬਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ | اور برن دیوتا سری گورو کی کو دوہاں متھاں اُوپر اُٹھالیا موکل یعنی فرشته نے سری گورو جی کو دونوں ہاتھوں پرتھا م لیا ۔ اتے سری گورونوں جرن بندنا کیتی اتے کنارےاوہر<mark>۔</mark> اورسری گورو جی کے قدم چوم کر سیح وسلامت کنارہ پر بٹھائے دیا تب وہ لوگ سری بابا جی کو دیکھ کر ا چرج ہوئے گئے تاں بادشاہ نون خبر گئی کہ درولیش متعجب ہوئے بھر بادشاہ کواطلاع دی گئی کہوہ درویش تاں دریاؤوچ ڈبدائہیں تاں پھر یادشاہ کرودھ کرکے دریا میں نہیں ڈوہا پھر بادشاہ نے غضب ناک ہو کر کہااوس فقیر کوا گن میں جلائے دیوء تاں وزیرنے کہا کہ اس فقیر کو آگ میں جلا دو تب وزیرنے

ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਗਾਇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆਏ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰ ਹੋਇ ਗਈਆਂ ਹੋਇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਣੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕਹਿਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਕੀਰ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਹੈ ਅਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਦੇਵੋਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸ਼ੀ ਗਰ ਜੀ ਕੋ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ੳਤੋਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਪੳਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ **ਉਪਰ ਬਬਾਣ ਵਿਚ ਬੈਠਾਇ ਕੇ** |

بڑے بڑے کڑے اکٹھے کرکے سری گورو جی دی بڑے بڑے کڑے جمع کرکے سری گورو جی کے ਦਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗ <mark>ਹੁਦ ਨੂੰ 28 کے آگے اگر</mark> ارد گرد کینے کھر آگ لگا دی تب , अधि अप हो हो है स्वी जुनु नी वे <mark>वि क्षी है कि स्वी जुनु नी वे विक्री स्वी कि स</mark>्वी कि स्वी कि स्वी कि स्वी कि स موکل ہتش یعنی فرشتہ نے سری گورو جی کے قدموں پر ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਉਸ ਮਹਰਾਜ يتى التي كيوس مهاراح ديريكاليكون جُھک کریہ عرض کی کہ آپ کے جسم کا ایک بال ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਪਰ ਸਭ <mark>∫پاں کررا کھ ہوئے گیاں</mark> ਲਕੜਿਆਂ ਜਲ ਕਰ ਰਾਖ। الله ہو کئیں جلالیکن سب لکڑیاں جل کر راکھ ہو کئیں ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ | <u>"ਹਾਮਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਗ</u> ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ | ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ | ت لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے پھر یہ خبر بادشاہ نے سنی تال لگا کہن کہ ایفقیر کوئی چیکٹی ہے بادشاہ نے شنی اور کہنے لگا کہ بہ فقیر کوئی چٹکلے دکھلانے والاہے ڈیگ رہوء تاں پھیر وزیر نے کیکن اس کوکسی بڑی او کچی جگہ ہے گرا دونٹ وزیر نے ، سری گوروجی کو بڑےاونچے سربت اوتوں پانے جی کو سری گورو جی کوبڑے اونچے پہاڑ سے نیچے گرا دیا डें گیکدت*ا چدیری گورور کی ڈگےتاں ہون د ہوتا*نے नह मी वातु नी جب سری گورو جی نیچ گرے تو موکل ہوا یعنی فرشتہ نے ہری بابے بی کوایے ہمھاں اوپر بیان وچ بھائیکے سری باباجی کواینے ہاتھوں پر بٹھا کرایک ہنڈو لے میں بٹھا کر

ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲਿਆਇ ਕਰ ਬੈਠਾਇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ | ਸੰਦਰ ਫੁਲੋਂ

ਕੀ ਸਿਹਜਾਤੇ ਆਇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ੳਸ ਮਲਕ ਦੇ ਸੱਭ ਲੋਕ

ੳਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਦੇਖ ਕਰ ਭਏਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜੀ | ਉਹਤਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਅਜੇ ਭੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹ ਨੇ ਕਹਿਆ ਅਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏਹ ਤਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਕੋਈ ਚੇਟਕੀ ਹੈ

ਕੱਢ ਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਇ ਕਰ ੳਤੌ

ਪੱਥਰਾਂ ਸੇ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ | ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪਾਇ ਕਰ ਉਪਰ ਤੇ

ਪਥੱਰਾਂ ਕੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ | ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਥੱਰਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇ ਕੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੋ

ਲੋਕਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਹੋਇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

<mark>زمین او برلیائے کر بٹھا دتا پراو تھے بڑی سُندر پھولوں</mark> زمین پر لا او تارا پھروہاں بہت خوبصورت پھولوں کی

کی سہجاتے آئے بیٹھے تال اس ملک دے سے لوک سیج پر آبیٹھے اور اس ملک کے سب لوگ وہاں وتتھے کھڑے سے ن دیکھ کرنہے بہت ہو گئے تال وزیر نے کھڑے تھے دیکھ کر بھیا نگ ہو گئے تب وزیر نے باتشاه کوچا کر کہا جی اوہ تال فقیرا ہے بھی جندہ ہے خود بادشاہ کو جا کر کہا کہ وہ فقیراب تک بھی زندہ ہے تا<u>ں پا</u>تشاہ نے کہیاارےوز ریابیتال فقیرکوئی چیکٹی ہے تو بادشاہ نے کہا کہاہے وزیر نہ فقیر کوئی چیکلے باز ہے

ਪਰ ਤੁਸੀ ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ ਖਾਤਾ | رئسیں بڑاڈوںگ*اگھاتا کڈھکراُسوچاس*وں پا<u>ے کراوتوں</u> لیکنتم کوئی عمیق گڑھا کھود کراس میں اِسے ڈال کراویر سے

<u>چقرال سے سنگسار کرو۔ تال وزیر نے ایک بڑا بھاری</u> پتھر چوٹ کرو۔ تب وزیر نے ایک بڑا بھاری थाउं बहरिए वर्ष हिम <u>हिन्दू पुरिश्चेर</u> हे अने से अपने स्वार्थ के स्वार्थ है अपने स्वार्थ के स्वार्थ है अपने स्वार्थ के स گهرا کھنتہ کھود کرسری گورو جی کواس میں ڈال کر اُوپر

> پتھرال کی مار کیتی تال سری گوروجی کو بھارال منال دے <mark>۔</mark> پتچروں کی بھر مار کی اور سری گورو جی کو ہزاروں من پتجروں ۔ سے دبا کرسب اینے اپنے گھر چلے گئے۔اور جن او گول نے لوكال او بهنانوں يو جصابھائي كيكر ہوئي تاں او بہناں اُن سے دریافت کیا کہ کیا قصہ گذراتب اونہوں نے

أوران كو چوله دكھلايا گيا اور انہوں نے كلمه طبّبه لا الله الله محمد رسول الله چوله يركها ہواد یکھااوراییا ہی گئی اور آیات دیکھیں اور واپس آ کرتمام حال ہمیں سنایا۔لیکن ہم نے ان کے بیان بربھی اکتفانہ کیا۔اورسوچا کہ باوا نا نک کی اسلام کے لئے بدایک عظیم الثان گواہی ہے اور ممکن ہے کہ دوسروں کی روایتوں پر تحقیق پیندلوگوں کواعتا دنہ ہواوریا آئندہ آنے والی نسلیں اس ہے تسلی نہ پکڑ سکیں اس لئے بیقرین مصلحت معلوم ہوا کہ آپ جانا جا ہے تا صرف شنید پر حصر نہ رہے اوراینی ذاتی رویت ہوجائے۔ چنانچہ ہم بعد استخارہ مسنونہ میس ستبر ۱۸۹۵ء کو پیر کے دن ڈیرہ نا نک کی طرف روانہ ہوئے اور قریباً دین ایج بہنچ کر گیارہ بجے چولا صاحب کے دیکھنے کے لئے گئے۔اورایک جماعت مخلص دوستوں کی میرے ساتھ تھی۔جو چولا صاحب کے دیکھنے میں میرے شریک تھی۔اوروہ یہ ہیں۔

> (۲) اخویم مولوی عبدالکریم صاحب سالکوٹی (۱) اخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب بھیروی

(۴) اخویم شیخ رحمت الله صاحب گجراتی (۳) اخویم مولوی محمد احسن صاحب امروہی

(۲) اخویم میرزاایوب بیگ صاحب کلانوری (۵)اخويمنشي غلام قادرصاحب قصيح سيالكوڻي

(۸) اخویم میرناصرنواب صاحب دہلوی (2) اخويم شخ عبدالرحيم صاحب نومسلم

(۱۰) شیخ حامه علی تھ غلام نبی (۹) سيرمحراساعيل د ہلوي

چنانچے ایک مخلص کی نہایت درجہ کی کوشش اور سعی ہے ہم کود کیھنے کا وہ موقعہ ملا کہ اس جگہ کے لوگوں کا بیان ہے کہ جہاں تک یاد ہے ایساموقع کسی کو بھی نہیں ملا یعنی بیر کہ چولا صاحب کی تمام تحریرات پر ہمیں اطلاع ہوگئی اور ہمارے لئے وہ بہت ہی اچھی طرح کھولا گیا۔اس پرتین مسو کے قریب یا کچھزیادہ رومال لیپٹے ہوئے تھے اور بعض ان میں سے بہت نفیس اور قیمتی تھے۔

🫣 نوٹ۔وہ میرے دوست جو مجھ سے پہلے میرے ایما سے ڈیرہ نا نک میں گئے اور چولہ صاحب کودیکھ کر آئے ان کے نام یہ ہیں۔(۱) مرزایعقوب بیگ صاحب کلانوری(۲) منٹی تاج دین صاحب اکونٹنٹ دفتر ریلوے لا ہور۔ (۳) خواجہ کمال الدین صاحب بی اے لا ہور (۴) میاں عبدالرحمٰن صاحب لا ہوری۔ ا ورمرزالعقوب بيك نے چولەد كھانے والوں كوايك روپييجى ديا تھا۔ منه

تجھ تو ریشی رومال تھے اور کچھ سوتی اور بعض پشمینہ کے تھے اور بعض پشمینہ کے شال اور رکیشی کیڑ ہےا بیسے تھے کہان کی بنت میں کچھ کھھا ہوا تھااس غرض سے کہ تامعلوم ہو کہ بیفلاں راجہ یا امیر نے چڑھائے ہیںان رومالوں سے جوابتدا سے ہی چڑھنے ثمر وع ہو گئے یہ یقین کیا جا تا ہے کہ جو پچھاس چولہ کی اب تعظیم ہوتی ہے وہ صرف اب سے نہیں بلکہاُ سی زمانہ سے ہے کہ جب باوا نا نک صاحب فوت ہوئے۔غرض جب ہم جا کر بیٹھے تو ایک گھنٹہ کے قریب تک تو بیرو مال ہی اترتے رہے۔ پھرآ خروہ کیڑ انمودار ہوگیا جو چولا صاحب کے نام سےموسوم ہے۔درحقیقت ینہایت مبارک کیڑا ہے جس میں بجائے زری کے کام کے **آیات قر آنی** لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کیڑا کا نقشہ اسی رسالہ میں لکھ کران تمام قرآنی آیات کو جا بجا دکھلا دیا ہے۔ جواس کپڑے براکھی ہوئی ہم نے دیکھی ہیں۔اس وقت پیجھی معلوم ہوا کہاس کپڑے کے دکھلانے کے وقت دکھلانے والوں کو بچھ شرم ہی دامنگیر ہوجاتی ہے اور وہ حتی المقدور نہیں جا ہے کہ اصل حقیقت سے لوگ اطلاع یا جائیں کیونکہ جوعقیدہ باوا صاحب نے اس کیڑا تیعیٰ چولا صاحب کی تحریروں میں ظاہر کیا ہے وہ ہندو مذہب سے بھلی مخالف ہے اور اسی وجہ سے جولوگ چولا صاحب کی زیارت کراتے ہیں وہ بڑی احتیاط رکھتے ہیں اورا گرکوئی اصل بھید کی بات دیکھنا چاہے تو ان کا دل پکڑا جا تا ہے مگر چونکہ ناخواندہ محض ہیں اس لئے کچھ طمع دینے سے دکھلا دیتے ہیں اور ہم نے جب دیکھنا چاہا تو اول انہوں نے صرف لیبیٹا ہوا کیٹر ادکھایا۔ مگریکھے تھوڑ اسا کنارہ اندر کی طرف کانمودار تھا۔ جس کے حرف مٹے ہوئے تھے اور پشت یرایک اور باریک کپڑا چڑھا ہوا تھا اور اس کی نسبت بیان کیا گیا کہ بیروہ کپڑا ہے کہ جس کوار جن صاحب کی بیوی نے ا بنے ہاتھ سے سوت کات کراور پھر بنوا کراس پرلگایا تھااور بیان کرنے والا ایک بڈھا بیدی باوا صاحب کی اولا دمیں سے تھا جو چولا کو دکھلا رہا تھا۔اوراس نے بیجمی کہا کہ جو کچھاس پر لکھا ہوا ہے وہ انسان کا لکھا ہوانہیں بلکہ قدرت کے ہاتھ سے ککھا ہوا ہے۔ تب ہم نے بہت اصرار سے کہا کہوہ قدرتی حروف ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔جوخاص پرمیشر کے ہاتھ کے ہیں اوراسی لئے ہم دورسے آئے ہیں تو پھراس نے تھوڑ اسارردہ اٹھایا جس پر بسم اللہ الرحملن الوحیم

&r0}

۔ تہایت خوشخطفلم سے کھھا ہوا تھا اور پھراس بڈھے نے جا ہا کہ کپڑے کو بند کر لےمگر پھراس سے بھی زیادہ اصرار کیا گیااور ہریک اصرار کرنے والا ایک معزز آ دمی تھااور ہم اس وقت غالبًا ہیں کے قریب آ دمی ہوں گے اور بعض اسی شہر کے معزز تھے جوہمیں ملنے آئے تھے۔ تب اس بڑھے۔ ذراسا پھر پردہ اٹھایا۔تو ایک گوشہ لکلاجس برموٹے قلم سے بہت جلی اورخوشخط لکھا ہوا تھا۔ **لا السہ** حمد دسول الله پھراس بڑھےنے بند کرنا جا ہا مگر فی الفورا خویم شخ رحمت اللہ صاحب مجراتی نے مبلغ تین روپیہاس کے ہاتھ پرر کھ دیئے جن میں سے دوروپیہان کے اورایک رُویی**یمولوی محمرا**حسن صاحب کی طرف سے تھااور پینخ صاحب پہلے اس سے بھی جا رمرو پیپہ دے چکے تھے۔ تب اس بڑھے نے ذرہ اور پر دہ اٹھایا۔ یک دفعہ ہماری نظرایک کنارہ پر جایڑی جہاں کھھاہوا تھا ا**نّ الـدّین عـنداللّٰہ الاسلام** لیعنی سیادین اسلام ہی ہےاور کوئی نہیں۔ پھر اس بڈھے میں کچھبض خاطر پیدا ہوگئ تب پھر شخ صاحب نے فی الفور دوڑو پیداوراس کے ہاتھ یرر کھ دیئے بید دوروپیماخویم مولوی حکیم نور دین صاحب کی طرف سے تھے اور پھراس کے خوش کرنے کے لئے پینخ صاحب نے چارروپیہاورا پنی طرف سے دیدیئے اورایک روپیہاور ہمارے ا یک اورمخلص کی طرف سے دیا۔ تب بیہ چو دائن روپیہ یا کر وہ بڈ ھا خوش ہو گیا اور ہم بے تکلف دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ کئی پردے اپنے ہاتھ سے بھی اٹھا دیئے۔ دیکھتے دیکھتے الك جَّله ملكها موانكل آيا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا عبده و ر مسوله ۔ پھریشخ رحمۃ اللہ صاحب نے اتفا قأد یکھا کہ چولہ کے اندر کچھ گر دوغبار سایڑ اہے۔ انہوں نے تب بڑھے کو کہا کہ چولہ کواس گردہے صاف کرنا جا ہے لاؤہم ہی صاف کردیتے ہیں یہ کہہ کر باقی تہیں بھی اٹھادیں۔اور ثابت ہو گیا ہے کہ تمام قر آن ہی لکھا ہےاور کچھنیں ۔کسی جگہ سورۃ فاتحاکھی ہوئی ہےاورکسی جگہ سورۃ اخلاص اورکسی جگہ قر آن شریف کی بیتعریف تھی کہ قرآن خدا کا یاک کلام ہے اس کونا یاک لوگ ہاتھ نہ لگاویں ۔معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کے لئے باواصا حب کاابیاسینہ کھول دیا تھا کہالٹدرسول کے عاشق زار ہو گئے تتھے۔ غرض باواصاحب کےاس چولہ سے نہایت قوی روشنی اس بات پر پڑتی ہے کہوہ دین اسلام پر

نہایت ہی فداہو گئے تھے اور وہ اس چولہ کو اسی غرض سے بطور وصیت چھوڑ گئے تھے کہ تا سہ اورآنے والی نسلیں ان کی اندرونی حالت پر زندہ گواہ ہوں اور ہم نہایت افسوس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بعض مفتری لوگوں نے بیکیسا جھوٹ بنالیا کہ چولے پر سنسکرت اور شاستری لفظ اور زبور کی ہ بیتیں بھی ککھی ہیں۔ یاد رہے کہ بیہ بالکل جھوٹ اور سخت مکروہ افتر ایر دازی ہے اور کسی شریر انسان کا کام ہےنہ بھلے مانس کا۔ہم نے بار بار کھول کے دیکھ لیا تمام چولہ پرقر آن شریف اور کلمہ طيبهاوركلمه شهادت ككها مهواب اوربعض جكه آيات كوصرف مندسول ميں ككها مواہ عِمَّر زبوراور سنسكرت كانام ونثان نهيس ہريك جگه قرآن شريف اور امسماء اللهي لکھے ہيں جوقرآن شريف میں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیجھوٹ صرف اس لئے بنایا گیا کہ تالوگ بیٹمجھ جاویں کہ چولا صاحب یرجسیا کقرآن شریف کھاہواہے ویدبھی کھاہواہے مگرہم بجزاس کے کیا کہیں کہ لعنت الله علیی الکاذبین \_باواصاحب توجولے میں صاف گواہی دیتے ہیں کہ بجز دین اسلام کے تمام دین جھوٹے اور باطل اور گندے ہیں۔ پھروہ وید کی تعریف اس میں کیوں لکھنے لگے۔ چولاموجود ہے جو خص حاب جا کر دیکھ لے۔اور ہم تین ہزار روپیہ نقد بطور انعام دینے کے لئے طیار ہیں اگر چولہ میں کہیں ویدیا اس کی شرقی کا ذکر بھی ہویا بجز اسلام کے کسی اور دین کی بھی تعریف ہویا بجزقر آن شریف کے سی اور کتاب کی بھی آیتیں کھی ہوں۔ ہاں بیاقرار ہمیں کرنا مناسب ہے کہ چولا صاحب میں پیصریح کرامت ہے کہ باوجود یکہ وہ ایسے شخصوں کے ہاتھ میں رہا جن کواللہ ورسولؓ پرایمان نہ تھا اورالیی سلطنت کا زمانہاس پرآیا جس میں نعصب اس قدر بڑھ گئے تھے کہ بانگ دینا بھی قتل عمر کے برابر سمجھا جاتا تھا مگروہ ضا کع نہیں ہوا۔تمام مغلیہ سلطنت بھی اس کے وقت میں ہی ہوئی اوراسی کے وقت میں ہی نابود ہوگئی مگر وہ اب تک موجود ہے اگر خدا تعالی کا ہاتھ اس پر نہ ہوتا تو ان انقلا بوں کے وقت کب کا نابود ہو جاتا مقدر تھا کہ وہ ہمارے زمانہ تک رہے اور ہم اس کے ذریعہ سے باواصاحب کی عزت کو بے جاالزاموں سے یا ک کریں اوران کااصل مذہب لوگوں پر ظاہر

کر دیں ۔سوہم نے چولہ کوا پیے طور سے دیکھا کہ غالبًاکسی نے بھی ایبا دیکھانہیں ہوگا کیونکہ

**€**r∠}

نہ صرف ظاہری نظر سے کامل طور پر دیکھا بلکہ باطنی نظر سے بھی دیکھا اور وہ تمام پاک کلمات جو عربی میں لکھے تھے جن کو ہریک مجھ نہیں سکتا وہ ہم نے پڑھے اور ان سے نہایت پاک نتائج نکا لیے سے جن ہم سے پہلے کسی کونصیب نہیں ہوا۔ اس وقت تک چولہ باقی رہنے کی یہی حکمت تھی کہ وہ ہمارے وجود کا منتظر تھا۔

بعض لوگ انگد کے جنم ساکھی کے اس بیان برتعجب کریں گے کہ یہ چولہ آ سان سے نازل ہواہےاور خدانے اس کواپنے ہاتھ سے کھاہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی بےانتہا قدرتوں پرنظر کر کے کچھ تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس کی قدرتوں کی کسی نے حد بست نہیں کی کون انسان کہ سکتا ہے کہ خدا کی قدرتیں صرف اتنی ہی ہیں اس سے آ گے نہیں۔ ایسے کمزور اور تاریک ایمان تو ان لوگوں کے ہیں جوآج کل نیچری یا برہمو کے نام سے موسوم ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ باواصاحب کو بیقر آنی آیات الہامی طور پرمعلوم ہو گئے ہوں اوراذن ربّی سے لکھے گئے ہوں۔لہذا بموجب آيت مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمِي لُوه سِفِعل خداتعالى كافعل مجما گیا ہو۔ کیونکہ قرآن آسان سے نازل ہوا ہے اور ہریک ربانی الہام آسان سے ہی نازل ہوتا ہے دین اسلام درحقیقت سیا ہے اور اس کی تائید میں خدا تعالی بڑے بڑے عائمات د کھلاتا ہے اگر چہاس غیب الغیب کا وجوداس آگ سے بھی زیادہ مخفی ہے جو پھروں اور ہریک جسم میں پوشیدہ ہے مگر تا ہم بھی بھی اس وجود کی دنیا پر چیکار پڑتی رہتی ہے۔ ہریک چیز میں عضری آ گ ہوتی ہے۔مگر دلوں میں خدا تعالیٰ نے اپنی ذات کی شناخت کی ایک آ گ رکھی ہے۔ جب تہجی بے انتہا در دمندی کی چقماق ہے وہ آ گ بھڑک اٹھتی ہے تو دل کی آئکھوں سے وہ غیرمرئی ذات نظر آجاتی ہے اور نہ صرف یہی بلکہ جولوگ اس کو سیے دل سے ڈھونڈتے ہیں اور جوروحیں ایک نہایت درجہ کی پیاس کے ساتھ اس کے آستانہ کی طرف دوڑتی ہیں۔ان کووہ یانی بقدر طلب ضرور بلایاجا تا ہے جس نے اپنے قیاسی اٹکلوں سے خدا تعالی کو پہچانا اس نے کیا پہچانا۔ در حقیقت یبچاننے والے وہی ہیں جن پر خدا تعالیٰ نے آپ ارادہ کر کے اپنا چہرہ ظاہر کر دیا ہے

**€**٣Λ**}** 

۔ سوایسے پہچاننے والے بھی خوارق کے ذریعہ سے بھی اللّٰد تعالٰی کی طرف تھنچے جاتے ہیں تاان کی کمزوریاں دورہوجاویں اوران کا دل یقین سے بھرجاوے پھراس سے کیوں تعجب کرنا جا ہے کہ یہ چولا قدرت سے ہی لکھا گیا ہو چونکہ یاواصا حب طلب حق میں ایک برند کی طرح ملک بملک یرواز کرتے پھرےاوراپی عمر کواس راہ میں وقف کردیا اور خدا تعالیٰ سے حیا ہا کہ سجا مذہب ان پر ظاہر ہوسوخدا تعالیٰ نے ان کا صدق دیکھ کران کوضائع نہ کیا بلکہ وہ چولا ان کوعطا کر دیا۔جس پر قدرت کے تمام نقوش ہیں ایسا کیا تاان کا اسلام پریقین بڑھ جائے اور تاوہ مجھیں کہ بجز لا الب الا الله محمد رسول الله کےاورکوئی تبیل نجات نہیں سوانہوں نے اس چولہ کواسی غرض سے یہنا کہ تااس چولےکواپنی نجات کا ذریعہ قرار دیں اور تمام دنیا کواینے اسلام پر گواہ کر دیں۔ بعض نادان آریوں نے بغیرحوالہ کس کتاب کے مخض شرارت سے یہ بات بنائی ہے کہ وہ چولا باواصا حب کوایک فتح کے بعدا یک قاضی سے بطور نشان فتح ملاتھالیکن ایسے متعصب لوگ بینہیں سوچتے کہ چولا صاحب برتو اس مضمون کی آپیتیں کھی ہیں کہ فقط اسلام ہی سچاہے اور اسلام ہی حق ہے اور محمد رسول اللہ خدا کے سیجے نبی ہیں اور خدا وہی سیا خدا ہے جس نے قر آن کوا تارا۔ پھراگر باواصاحب ان آیات کے منکر تھے تو انہوں نے چولے کی اس قدر کیوںعزت کی نعوذ باللّٰدا گران کی نظر میں وہ **کلام نایا ک تھا** تو چاہئے تھا کہ پیروں کے <u>نیچے</u> ر وندا جا تا اورنهایت بےعزتی کی جاتی یا ایک عظیم الشان جلسه میں اس کوجلا دیا جا تا ۔گر باواصاحب نے توالیا نہ کیا بلکہ ہریک کو ہے کہتے پھرے۔ کہ بیرخدا کے ہاتھ کا کلام لکھا ہوا ہےاور پیکلام خدا کی قدرت ہی نے لکھااوراسی کی قدرت کے ہاتھ نے ہی مجھ کو پہنایا۔ اوراس کلام کی دلوں میں اس قد رعزت جمائی کہان کے تمام جانشین اس چولہ کی تعظیم کرتے رہے اور جب کوئی بلا پیش آتی اور کوئی تختی نمودار ہوتی یا کوئی عظیم الثان کا م کرنا ہوتا تو اس چولہ کوسر پر باندھتے اور کلام الٰہی سے جواس پر لکھا ہوا ہے برکت حاہتے۔ تب

۔ خدا تعالی وہ مراد یوری کر دیتا۔اوراب تک جوعرصہ خاری سو برس کا گذرتا ہے اس چولہ سے مشکلات کے وقت برکتیں ڈھونڈ تے اور بےاولا دوں کے لئے کلام الٰہی سےلونگ وغیرہ جھوا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور بیان کیا جا تا ہے کہاس کی عجیب تا ثیرات ہوئی ہیںغرض وہ برکتوں کے نے کا ذریعہ اور بلاؤں (کے ) دفعہ کرنے کا موجب سمجھا جاتا ہے اور صدیاروییہ کے شال اور ریشمی کیڑے اس میر چڑھے ہوئے ہیں اور کئی ہزار روپییزرچ کر کے اس کے لئے وہ م کان بھی بنایا گیااوراسی زمانہ میں ایک نہایت مبالغہ کے ساتھ انگد صاحب نے جو ہاوا صاحب کے جانشین تھےاس چولے کی بہت ہی برکتیں اپنی جنم ساکھی میںتحریر کیں اوراس کوآ سانی چولہ نلیم کیا ہے اور اس جنم ساکھی میں بیا بھی بیان ہے کہ وہ کلام جو چولے پر کھیا ہوا ہے خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دنیااس کی تعظیم کے لئے الٹ پڑی اور نہایت سرگرمی سے اس کی تعظیم شروع ہوئی۔اس صورت میں کوئی یقین کرسکتا ہے کہ پیسب **اکرام** اور**اعز از** ایک ا یسے کپڑے کے لئے تھا جس پرایک مفتری اور دروغ گو کا نایاک کلام لکھا ہوا ہے نہ خدا تعالیٰ کا اور بیسب تعظیمیں ان الفاظ کی تھیں جونعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی حجوٹے کا اپنا کلام تھا جس میں ہرطرح کی برائیاں تھیں۔جس قدر برابر جارسو برس سے چولہ صاحب کی آیتوں کی تعظیم ہور ہی ہے کیا بھی باوا صاحب کے ہاتھ سے بی**عزت ویدکو** بھی نصیب ہوئی۔ کیا کوئی ایسا چولہ بھی سکھ صاحبوں کے پاس موجود ہے جس پر وید کی شرتیاں ککھی ہوئی ہوں اوراس کی بھی یہی تعظیم ہوتی ہوجیسی کہاس چولہ کی ہوتی ہے اوراس یر بھی ہزار ہاروپیہ کے دوشالے چڑھتے ہوں اوراس کی نسبت بھی کہا گیا ہو کہ بیہ چولہ بھی آ سان سے ہی اتر اہےاور بیشر تیاں پرمیشر نے اپنے ہاتھ سے کھی ہیں۔اب بیرکیساظلم ہے کہ حق کو چھیا یا جا تا ہے اورسراسرخلا ف واقعہ کہا جا تا ہے کہ باواصا حب ایک قاضی صاحب سے فتح کے طور پریہ چولالائے تھے۔ حالانکہ وہ کتاب جوعرصہ چارسوبرس سے گوروانگدنے جوجانشین باواصاحب کا ہے کھی ہے جوانگد کی جنم ساکھی کہلاتی ہے جس سے پہلے سکھ صاحبوں کے ہاتھ میں کوئی الی کتاب نہیں جو باوا صاحب کے سوانح کے متعلق ہو۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ قرآن

۔ قدرت کے ہاتھ سے چولے پر لکھا ہوا تھا اور ایک بادشاہ نے چاہا کہوہ آسانی چولا باوا صاحب سے چھین لےمگر وہ چھین نہ سکا اور اس چولہ کی برکت سے باوا صاحب سے بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئیں۔اب فر مایئے کہ انگد کے بیان کے مخالف اور کوئسی معتبر کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے ذرہ اس کو پیش تو کرواوریا در کھو کہ باوا صاحب سیے مسلمان تھے آ اور وید کواینے صاف بیان ہے گمراہی کی کتاب تھہرا چکے تھے اور وہ بابر کت چولا ان کے اسلام کا گواہ تھا۔ پھراب کیونکراس کھلے کھلے سے پر تاریکی کا پر دہ ڈال دیا جاوے جوشخص اوسط درجہ کے ثبوت سے انکار کرے اس کا نام متعصب ہےاور جو تخص کھلے کھلے سچے سے منکر ہو بیٹھے اس کا نام بے حیااور بے شرم ہے مگر مجھے ہرگز امیرنہیں کہ سکھ صاحبوں کی طرف سے جو باوا صاحب سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ایسے حق یوشی کے کلمات شائع ہوں بیتو سب کچھ آریوں کے حصہ میں آ گیا۔ جنہوں نے ہٹ دھرمی کواپنا ورثه بنالیا ہے۔ باواصاحب تو ہمیشہ فتح یاب تھے۔ کتنے چولے انہوں نے اکٹھے کئے تھے۔ حیف ہےان لوگوں کی سمجھ پر جواب تک حقیقت سے غافل ہیں۔ چاہیۓ کہ ذرہ دو دن حرج کر کے ڈیرہ نا نک میں چلے جائیں اور چولہ صاحب کی بچشم خودزیارت کریں۔ تامعلوم ہو کہ جس چیز کو حقیر سمجماجا تاہے کیااس کی ایسی ہی تعظیم ہوتی ہے اگر کہو کہ تعظیم اس لئے ہے کہ باواصا حب نے اس کو پہنا تھا اور باوا صاحب کے ہاتھ اس کو لگے تھے تو ایسا خیال سخت نا دانی ہے کیونکہ ماحب اس چولہ سے پہلے نگے تو نہیں پھرتے تھے۔ کم سے کم اخیر زندگی تک شاید ہزاروں چولے پہنے ہوں گے پھراگر باوا صاحب کے پوشش کے لحاظ سے یہ تعظیم ہوئی تو بجائے اس کےان کا کوئی اور چولامحفوظ رکھنا جا ہے تھاا یسے چولہ کےر کھنے کی کیاضر ورت تھی جس سےلوگوں کو دھوکا لگتا تھااور نیز قرآنی آیات کے لکھنے ہے اس کی یا کیزگی پرداغ بھی لگ گیا تھااوراس کے کلمہ طیبہ سے جواس پر لکھا ہوا ہے صاف سمجھا جا تا ہے کہ باواصا حب اس کلمہ کے مصدق ہیں اوراس پر ا یمان لائے ہیں اگر وہ کلام خدا کا کلام نہ ہوتا تو چولہ اس کلام سے پلید ہو جا تا۔ کیونکہ اگر قرآن شریف خدانعالی کا کلام نہیں اور نعوذ باللہ کسی کا ذب کا کلام ہے توبلا شبہوہ کپڑایا ک نہرہا

جس پرنعوذ بالتٰه نقل کفر کفر نباشد ۔ بینا یا ک کلام لکھا گیااور پھروہ مکان بھی نایا ک ہوگیا جس میں 🕊 🤲 🦫 بدرکھا گیا اور پھر باواصاحب کو کیا کہیں جوایسے نایاک چولے کو پہنی پھرے۔جس میں پہلی نظر مين بى لا الله الا الله محمد رسول الله كها بوانظر آتا ہے جا ہے تھا كہ ويدكى شرتياں کھا کرکوئی چولہ سنتے تااس کی برکت سے مکتی ہوجاتی ۔اے نالائق آریو! کیوں اس قدر باواصاحب کی ہےاد بی کررہے ہو۔ کیا وہ گالیاں بسنہیں تھیں جوایک نااہل پنڈت نے اپنی ستیارتھ پرکاش میں دیں کیا باوا صاحب کے لئے کوئی بھی غیرت کرنے والا باقی نہیں رہا!!! بیشک وہ چولا اپنی ان تمام پاک آیتوں کے ساتھ جواس پر ککھی ہوئی ہیں باوا صاحب کی ایک یاک یا دگار ہےاور یاک ہےوہ مکان جس میں وہ رکھا گیااور یاک ہےوہ کپڑا جس پروہ آیات کھی گئی ہیں اور یاک تھا وہ وجود جواس کو پہنے پھرتا تھا اور لعنت ہےان پر جواس کے برخلاف کہیں اور مبارک وہ ہیں جو چولا صاحب کے کلام سے برکت ڈھونڈ ھتے ہیں۔

یبی یاک چولا ہے سکھوں کا تاج ہیں کابلی مل کے گھر میں ہے آج جودور إس سے اُس سے خدادور ہے جو انگد سے اس وقت مشہور ہے کہ جن سے ملے جاودانی حیات خدا سے جو تھا درد کا جارہ ساز اس سے وہ حق کی طرف آ گیا ہر اک بد گہر سے چھوڑایا اسے یہ اس مرد کے تن کا تعوید ہے تقییحت کی باتیں حقیقت کی جاں

یہی ہے کہ نوروں سے معمور ہے یہی جنم ساکھی میں مذکور ہے اسی پر وہ آیات ہیں بینات بیر نانک کو خلعت ملا سرفراز اسی سے وہ سب راز حق یا گیا اسی نے بلا سے بیایا اسے ذرا سوچو سکھو یہ کیا چیز ہے یہ اس بھگت کا رہ گیا اک نشاں

کیانساں کے ہاتھوں سے ہیں دست مال کہ انساں نہ ہووے خطا سے حدا وہی ہے جوتھا اس میں کچھ شک نہیں تذلل سے جب پیش آتی بلا وہ ہر شخص کو یہ کہا کرتے تھے وہ چولہ کو دیکھے کہ ہے رہنما وہ دیکھے اسی چولہ کو اک نظر تو ہو جاتا تھا فضل قادر خدا کہ نا نک بیا جس سے وقت خطر کلام خدا اس پہ ہے جابجا وه دیکھے اسے چھوڑ کر کام و کاج یہ ہے نو بنواک کرامت عجیب بھلا اس میں حکمت تھی کیا درنہاں بتادے وہ پچھلوں کو نائک کی راہ ہوا اس کی دردوں کا اک حیارہ گر یہ تھی اک کلید اس کے اسرار کی که اس چوله کو دیکھ کر روتے ہیں سنو قصّهُ قدرتِ ذوالجلال

گر نقوں میں ہے شک کا اک احمال جو پیچے سے لکھتے لکھاتے رہے خدا جانے کیا کیا بناتے رہے گماں ہے کہ نقلوں میں ہو کچھ خطا مگر یہ تو محفوظ ہے بالیقین اسے سریہ رکھتے تھے اہل صفا جو نانک کی مدح و ثنا کرتے تھے کہ دیکھا نہ ہو جس نے وہ یارسا جسے اس کے مُٹ کی نہ ہووے خبر اسے چوم کر کرتے رو رو دعا اسی کا تو تھا معجزانہ اثر بچا آگ سے اور بچا آب سے اس کے اثر سے نہ اسباب سے ذرہ دیکھو انگد کی تحریر کو کہ لکھتا ہے اس ساری تقریر کو یہ چولا ہے قدرت کا جلوہ نما جو شائق ہے نائک کے درشن کا آج برس گذرے ہیں حار شو کے قریب یہ نانک سے کیوں رہ گیا اک نشاں یہی تھی کہ اسلام کا ہو گواہ خدا سے یہ تھا فضل اس مرد پر یہ مخفی امانت ہے کرتار کی محبت میں صادق وہی ہوتے ہیں سنو مجھ سے اے لوگو نانک کا حال

&rr>

خردمند خوش خو مبارک صفات ضلالت کی تعلیم نایاک کام زبال بند تھی دل میں سوسو ہراس نہ تھا کوئی ہمراز نے ہمکلام وہ کہتا کہ اے میرے پیارے پسر میں حیراں ہوں تیرا یہ کیا حال ہے ۔ وہ عُم کیا ہے جس سے تو یامال ہے كه كيون ثم ميں رہتا ہےا ہے مير لال نه دیکھے بیاباں نہ دیکھا پہاڑ طلب میں سفر کرلیا اختیار تنعم کی راہیں نہ آئیں پند خدا کی عنایات کی کر کے آس غرض کیا ہے جس سے کیا یہ سفر کہ اے میرے کرتار مشکل کشا

وہ تھا آرہے قوم سے نیک ذات ابھی عمر سے تھوڑے گزرے تھے سال کہ دل میں پڑااس کے دیں کا خیال اسی جشتجو میں وہ رہتا مدام کہ کس راہ سے سیج کو یاوے تمام اُسے وید کی راہ نہ آئی پیند کے دیکھا بہت اس کی ہاتوں میں گند جو دیکھا کہ یہ ہیں سڑے اور گلے لگا ہونے دل اس کا اوپر تلے کہا کیے ہو یہ خدا کا کلام ہوا پھر تو ہیہ دیکھ کر سخت غم مگر دل میں رکھتا وہ رنج و الم وہ رہتا تھا اس غم سے ہر دم اداس یبی فکر کھاتا اسے صبح و شام تبھی باپ کی جبکہ یرثی نظر نہ وہ تیری صورت نہ وہ رنگ ہے کہو کس سبب تیرا دل تنگ ہے مجھے کیج بتا کھول کر اپنا حال وہ رو دیتا کہہ کر کہ سب خیر ہے گر دل میں اک خواہش سیر ہے پھر آخر کو نکلا وہ دیوانہ وار اوتار اینے موہنڈول سے دنیا کا بار خدا کے لئے ہوگیا دردمند طلب میں چلا بیخود و بیحواس جو یوچھا کسی نے چلے ہو کدھر کہا رو کے حق کا طلب گار ہوں نثار رہ پاک کرتار ہوں سفر میں وہ رو رو کے کرتا دعا

& rr >

مگر بندهٔ درگهِ یاک هول میں قرباں ہوں دل سے تیری راہ کا نشاں دے مجھے مردِ آگاہ کا جو تیرا ہو وہ اپنا تھہراؤنگا کہ جس میں ہواہے میرے تیری رضا بتایا گیا اس کو الہام میں کہ یائیگا تو مجھ کو اسلام میں وہ اسلام کے راہ میں فرد ہے کہ چشتی طریقہ میں تھا رشگیر سنا شخ سے ذکر راہِ صواب ملے پیر کے فیض سے بخت سعد زبان حيث تھی اور سينہ ميں نور تھا شرروں سے جیب جیب کے ریٹھتانماز تعشق سے جاتے رہےاس کے ہوش ہوا پھر تو حق کے چھیانے سے تنگ محبت نے بڑھ بڑھ کے دکھلائے رنگ کہا یہ تو مجھ سے ہوا اک گناہ کہ پوشیدہ رکھی سچائی کی راہ کہ غیروں کےخوفوں سے دل چورتھا کہا روکے اے میرے پروردگار ترے نام کا مجھ کو اقرار ہے ترا نام غفار و ستار ہے بلاریب تو حسسی و قدّوں ہے ترے بن ہراک راہ سالوں ہے توسُبّوح وَ إنّى من الظالمين تنہیں تیری راہوں میں خوف ہلاک تیرے در یہ جال میری قربان ہے محبت تیری خود مری جان ہے

میں عاجز ہوں کچھ بھی نہیں خاک ہوں نشال تیرا یا کر وہیں جاؤنگا کرم کر کے وہ راہ اپنی بتا مگر مرد عارف فلاں مرد ہے ملات خدا سے اسے ایک پیر وہ بیعت سے اس کے ہوا فیضیاب پھر آیا وطن کی طرف اس کے بعد کوئی دن تو برده میں مستور تھا نهان دل مین تھا درد و سوز و نیاز پھر آخر کو مارا صداقت نے جوش یه صدق و وفا سے بہت دور تھا تصور سے اس بات کے ہو کے زار مجھے بخش اے خالق العالمین میں تیرا ہوں اے میرے کرتار یاک

&r۵}

وہ طاقت کہ ملتی ہے ابرار کو وہ دے مجھ کو دکھلا کے اسرار کو خطاوار ہوں مجھ کو وہ رہ بتا کہ حاصل ہوجس رہ سے تیری رضا خدا کا کلام اس یہ تھا بے گماں ہوا تھم پہن اس کو اے نیک مرد اتر جائیگی اس سے وہ ساری گرد جو یوشیدہ رکھنے کی تھی اک خطا ہے کفارہ اس کا ہے اے باوفا تجكم خدا كبر لكھايا گيا کہ خودغیب سے ہو بیسب کاروبار که عقلیں وہاں پیج و بیکار ہیں مجنبان سر خود چو مستهزیان مقامات مردان کجا دیدهٔ نہ رکھتا تھا مخلوق سے کچھ ہراس دکھاتا تھالوگوں کو قدرت کے ہاتھ تو ملتی خبر اس کو اس نور سے جسے دور سے وہ نظر آتا تھا۔ اسے چولہ خود بھید سمجھاتا تھا خطا دور ہو پختہ پیوند ہو

اسی عجز میں تھا تدلل کے ساتھ کہ پکڑا خدا کی عنایت نے ہاتھ ہوا غیب سے ایک چولہ عیاں شہادت تھی اسلام کی جابجا کہ سیا وہی دین ہے اور رہنما یہ کھا تھا اس میں بخطِّ جَلی کہ اللہ ہے اک اور محمہ بی یہ ممکن ہے کشفی ہو یہ ماجرا دکھایا گیا ہو بہ حکم خدا پھر اُس طرز ہر یہ بنایا گیا مگر یہ بھی ممکن ہے اے پختہ کار کہ بردے میں قادر کے اسرار ہیں تو یک قطره داری زعقل و خرد گر قدرتش بحربے حدّ و عدّ اگر بشنوی قصّهٔ صادقان تو خود را خردمند فهميدهٔ غرض اس نے یہنا وہ فرخ کباس وہ پھرتا تھا کو چوں میں چولہ کیساتھ کوئی دیکھا جب اسے دور سے وہ ہر لحظہ چولے کو دکھلاتا تھا اسی میں وہ ساری خوشی یاتا تھا غرض په تھی تا یار خورسند ہو

وہ ایسے ہی ڈرڈرکے جال کھوتے ہیں اسی عم میں دیوانہ بن جاتے ہیں وہ ہر لحظہ سو سو طرح مرتے ہیں مگر اس کی ہو جائے حاصل رضا نه سمجھے کوئی اس کو جز عاشقان یہ نانک نے چولا بنایا شعار که اس بن نہیں دل کو تاب وتواں وہلعنت سےلوگوں کی کب ڈرتے ہیں نہیں کوئی ان کا بجز یار کے کہسب کچھ وہ کھوکراسے پاتے ہیں وہ اس جال کے ہمراز بن جاتے ہیں نہ الہام ہے اور نہ پیوند ہے اگر وید ہے یا کوئی اور ہے خدا سے خدا کی خبر لاتے ہیں تو ہو جائے یہ راہ زیر و زیر وه مر جائیں دیکھیں اگر بند راہ کہ عاشق سے رکھتا ہو بیغض وکیں خدا یر تو پھر یہ گمال عیب ہے کہ وہ راحم و عالم الغیب ہے اگر وہ نہ بولے تو کیوں کر کوئی گیس کر کے جانے کہ ہے مختفی کوئی اس کے رہ میں نہیں نامراد اسی سے تو بے خیر و برکار ہے

جوعشاق اس ذات کے ہوتے ہیں وہ اس یار کو صدق دکھلاتے ہیں وہ جاں اس کی رہ میں فدا کرتے ہیں وه کھوتے ہیں سب کچھ بصدق و صفا یہ دیوانگی عشق کا ہے نشان غرض جوش الفت سے مجذوب وار مگر اس سے راضی ہو وہ دلستان خدا کے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں سارے دلدار کے وہ جاں دینے سے بھی نہ گھبراتے ہیں وہ دلبر کی آواز بن جاتے ہیں وہ ناداں جو کہتا ہے دربند ہے نہیں عقل اس کو نہ کچھ غور ہے یہ سے ہے کہ جو پاک ہو جاتے ہیں اگر اس طرف سے نہ آوے خبر طلبگار ہو جائیں اس کے تباہ مگر کوئی معشوق اییا نہیں وہ کرتا ہے خود اینے تھگتوں کو یاد مگر وید کو اس سے انکار ہے

&rz>

بلا کر دکھاوے نہ جو بار کو کہ بولے نہیں جیسے اک گنگ و کر ذرہ سوچو اے مارو بیر خدا اسی سے تو تھلتی تھیں آئکھیں ذرا تلاش اس کی عارف کو بیسود ہے اگر صدق کا کچھ بھی رکھتے اثر اسی سے تو ملتا ہے گئج لقا اسی سے تو آئیس کھلیں اور گوش یہی ایک چشمہ ہے اسرار کا اسی سے تو ان کی ہوئی جگ میں دھوم وہ باتوں سے ذات اپنی سمجھا تا ہے تو باتوں سے لذت اٹھا تا ہے دل مگر تو ہے منکر تجھے اس سے کیا تو واقف نہیں اس سےاے بے ہنر قشم اس کی۔ اس کی نہیں ہے نظیر نه نقصال اٹھاویں نه ہوویں ذلیل

ترے کوئی کیا ایسے طومار کو وہ ویدوں کا ایشر ہے یا اک حجر تو پھرایسے ویدوں سے حاصل ہی کیا وہ انکار کرتے ہیں الہام سے کہمکن نہیں خاص اور عام سے یمی سالکوں کا تو تھا مدعا اگر یہ نہیں پھر تو وہ مرگئے کہ بیبود جاں کو فدا کر گئے یہ ویدوں کا وعویٰ سنا ہے ابھی کہ بعد ان کے ملہم نہ ہوگا مجھی وہ کتے ہیں یہ کوچہ مسدود ہے وہ غافل ہیں رحمال کے اس داب سے کہ رکھتا ہے وہ اینے احباب سے اگر ان کو اس رہ سے ہوتی خبر تو انکار کو جانتے جائے شرم یہ کیا کہہ دیا وید نے ہائے شرم نہ جانا کہ الہام ہے کیمیا اسی سے تو عارف ہوئے بادہ نوش یمی ہے کہ نائب ہے دیدار کا اسی سے ملے ان کو نازک علوم خدا یر خدا سے یقیں آتا ہے کوئی یار سے جب لگاتا ہے ول کہ دلدار کی بات ہے اک غذا نہیں تجھ کو اس رہ کی کچھ بھی خبر وہ ہے مہربان و کریم و قدریہ جو ہوں دل سے قربان رہے جلیل

اسی سے تو نانک ہوا کامیاب کہ دل سے تھا قربان عالی جناب بتایا گیا اس کو الہام میں کہ یائے گا تو مجھ کو اسلام میں نہ کر وید کا یاس اے ٹرغرور دیا اس کو کرتار نے وہ گیان کہویدوں میں اس کانہیں کچھ نشان چلا مّکہ کو ہند سے منہ کو موڑ مسلماں بنا یاک دل بے خلاف ملی دونوں عالم میں عزت کی جا مخھے بھی یہ رتبہ کرنے وہ عطا جو بیوی سے اور بچوں سے ہو جدا نه جی کو تھا چین اور نه دل کو قرار ہر اک کہتا تھا دیکھ کر اک نظر کہ ہےاں کی آئکھوں میں کچھجلوہ گر محبت کی تھی ۲ سینہ میں اک خلش کئے پھرتی تھی اس کو دل کی تپش ر ہا گھومتا قلق اور کرب میں مجانیں بھی یہ کام کر کیتے ہیں ادا کر دیا عشق کا کاروبار وہ نسخہ بتا جس سے جاگے تو رات کہاں نیند جبغم کریے چیرہ زرد وہ خود دل نہیں جو کہ برباں نہیں مخھے کیا خبر عشق ہوتا ہے کیا مگر کون یو چھے بجر عشق باز خدا کے لئے ہے وہی بختیار

یقین ہے کہ نانک تھا ملہم ضرور اکبلا وہ بھاگا ہنودوں کو جھوڑ گیا خانہ کعبہ کا کرنے طواف لیا اس کو فضل خدا نے اٹھا اگر تو بھی حیموڑے یہ ملک ہوا تو رکھتا نہیں ایک دم بھی روا مگر وه تو پھرتا تھا دیوانہ وار متجهى شرق ميں اور تجھی غرب میں یرندے بھی آرام کر لیتے ہیں مگر وه تو اک دم نه کرتا قرار کسی نے یہ بوچھی تھی عاشق سے بات کہا نیند کی ہے دوا سوز و درد وہ آئکھیں نہیں جو کہ گرماں نہیں تو انکار سے وقت کھوتا ہے کیا مجھے یوچھو اور میرے دل سے بیہ راز جو برباد ہونا کرے اختیار

& r9 &

جومرتے ہیں وہ زندہ ہوجاتے ہیں نہیں اس کی مانند کوئی بھی چیز تو پھر بھی نہ ہو شکر اس کا ادا کہ انگد نے لکھا ہے اس میں عیاں خدا ہی نے لکھا بہ فضل و کرم محمد نبی اس کا یاک اور نیک بجز اس کے غم سے رہائی نہیں کھلا فرق دجال و صدیق کا خدا کا کلام اس یہ ہے جلوہ گر بتا مجھ کو رہ این خود کر کے پیار یہ قدرت کے ہاتھوں کا تھا سربسر كه زندول ميں وه زنده دل حا ملا ذرا دیکھ کر اس کو آنسو بہا پیاروں کا چولا ہوا کیوں بُرا یمی دیں ہے دلدادگاں کا سدا

جواس کیلئے کھوتے ہیں پاتے ہیں وبى وحده لا شريك اور عزيز اگر جاں کروں اس کی راہ میں فدا میں چولے کا کرتا ہوں پھر کچھ بیاں کہ ہے یہ پیارا مجھے جیسے جال ذرا جنم ساکھی کو بڑھ اے جواں کہ قدرت کے ہاتھوں کے تھے وہ رقم وہ کیا ہے یہی ہے کہ اللہ ہے ایک بغیر اس کے دل کی صفائی نہیں یہ معیار ہے دیں کے تحقیق کا ذرہ سوچو یارو گر انصاف ہے ہیںب کشکش اس گھڑی صاف ہے یہ نانک سے کرنے لگے جب جدا سے زور کر کر کے بے مدعا کہا دور ہو جاؤ تم ہار کے پیخلعت ہے ہاتھوں سے کرتار کے بشر سے نہیں تا اوتارے بشر دعا کی تھی اس نے کہ اے کردگار یہ چولہ تھا اس کی دعا کا اثر یہی حیصور کر وہ ولی مرگیا نصیحت تھی مقصد ادا کر گیا اسے مردہ کہنا خطا ہے خطا وہ تن گم ہوا یہ نشاں رہ گیا کہاں ہے محبت کہاں ہے وفا وفادار عاشق کا ہے ہے نشاں کہ دلبر کا خط د کھے کر نا گہاں لگاتا ہے آنکھوں سے ہوکر فدا

اسے ایسی باتوں سے رغبت نہیں ذرا کھینچو تصویر چولے کی صاف فنا سب کا انجام ہے جز خدا گر اس کی تصویر رہ جائے یاس یہ چولا کہ قدرت کی تحریر ہے یہی رہنما اور یہی پیر ہے یہ انگد نے خود کھدیا صاف صاف کہ ہے وہ کلام خدا بے گزاف وہ کھا ہے خود یاک کرتار نے اسی حتی و قیتوم و غفّار نے وہی ہے خدا کا کلام صفا یمی راہ ہے جس کو بھولے ہوتم اٹھو یارو اب مت کرو راہ گم ارے جلد آئکھوں سے اپنے لگا جو کہتا ہوں میں اس یہ رکھنا نظر زمانہ تعصب سے رکھتا ہے رنگ کریں حق کی تکذیب سب بیدرنگ که هو متقی مرد اور نیک ذات پیارا ہے ان کو غرور اور فساد نہیں بات میں ان کے کچھ بھی فروغ وہ کیا کسر باقی ہے جس سے تو دور خدا سے مختبے کیوں نہیں ہے خطر سنو وہ زباں سے کرنے کیا بیان جو ہو منکر اس کا بد انجام ہے محمہ وہ نبیوں کا سردار ہے کہ جس کا عدو مثل مردار ہے ذرا دیکھ ظالم کہ کرتا ہے کیا

مگر جس کے دل میں محبت نہیں اٹھو جلد تر لاؤ **فوٹوگراف** کہ دنیا کو ہرگز نہیں ہے بقا سو لو عکس جلدی کہ اب ہے ہراس خدا نے جو لکھا وہ کب ہو خطا یہ نور خدا ہے خدا سے ملا ارے لوگو تم کو نہیں کچھ خبر وہی دین کے راہوں کی سنتا ہے بات مگر دوسرے سارے ہیں ٹرعناد بناتے ہیں باتیں سراسر دروغ بھلا بعد چولے کے اے پُرغرور تو ڈرتا ہے لوگوں سے اے بے ہنر یہ تحریر چولہ کی ہے اک زبان کہ دین خدا دین اسلام ہے مخھے چولے سے کچھ تو آوے حیا

60l

وہ کہنا کہ جس میں نہیں پیش بات وه انسال نہیں جو نہیں حق گذار تو بھائیو بتاؤ کہ کیا ہے جواب ذرہ غور سے اس کو سنیو تمام یبی فخر سکھوں کا ہے سربسر عمل بد کئے ہوگئے سرنگوں ذرا سوچو باتوں کو ہو کر امیں جو نانک سے رکھتے تھے تم برملا اگر صدق ہے جلد دوڑو ادھر وه رسته چلو جو بتایا تههیں جو کرتے ہیں اس کے لئے جاں فدا جو ہے واک اس کا وہی کرتے ہیں جھکاتے ہیں سراینے کو کر کے بیار گرو سے ملے جیسے شیر و نبات تعشق سے قرباں ہوئے جاتے ہیں جو مرنے کو بھی دل سے تیار ہیں محبت سے نانک کی معمور ہیں گرو کے تعشق میں مدہوش ہیں کہ آیا ہے نزدیک اب امتحال

کہو جو رضا ہو مگر سن لو بات کہ حق جو سے کرتار کرتا ہے یبار كهو جبكه يو چھے گا مولى حساب میں کہنا ہوں اک بات اے نیک نام کہ بیشک بیے چولہ کیر از نور ہے تمرد وفا سے بہت دور ہے دکھائیں گے چولہ تمہیں کھول کر کہ دو اُس کا اُتر ذرا بول کر یمی پاک چوله رہا اک نشاں گرو سے کہ تھا خلق پر مہربان اسی بر دوشالے چڑھے اور زر یمی ملک و دولت کا تھا اک ستوں خدا کے لئے جیموڑ و اب بغض و کیں وه صدق و محت وه مهر و وفا دکھاؤ ذرا آج اس کا اثر گرو نے تو کر کے دکھاما تمہیں کہاں ہیں جو نائک کے ہیں خاک یا کہاں ہیں جواس کے لئے مرتے ہیں کہاں ہیں جو ہوتے ہیں اس پر نثار کہاں ہیں جور کھتے ہیں صدق و ثبات کہاں ہیں کہ جب اس سے کچھ یاتے ہیں کہاں ہیں جو الفت سے سرشار ہیں کہاں ہیں جو وہ مجل سے دور ہیں کہاں ہیں جواس رہ میں ٹرجوش ہیں کہاں ہیں وہ نا نک کے عاشق کہاں

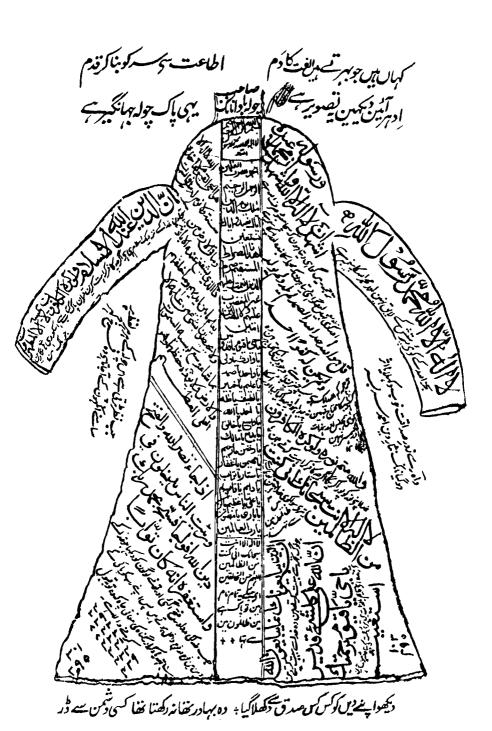

&ar>

وہ چیلہ نہیں جو نہ دے سرجھکا تو پھر ہاتھ مل مل کر رونا ہے کل بنو مرد مردول کے کردار سے کہ باطل ہے ہر چیز حق کے سوا خبر کیا کہ بیغام آوے ابھی دکھایا کہ اس رہ پہ ہوں میں نثار جو رکھتے نہیں اس سے پچھ اعتقاد تو راضی کرو گے اسے ہو کے پاک عبث نگ و ناموں کو روتے ہیں وصیت میں کیا کہہ گیا بر ملا محمد کی رہ پر یقیں رکھتے ہیں محمد کی رہ پر یقیں رکھتے ہیں گرو کے سرایوں کا پھل یاؤ گے گرو کے سرایوں کا پھل یاؤ گے گرو کے سرایوں کا پھل یاؤ گے گرو کے سرایوں کا پھل یاؤ گے

گرو جس کے اس رہ پہ ہوویں فدا
اگر ہاتھ سے وقت جاوے نکل
نہ مردی ہے تیر اور تلوار سے
سنو آتی ہے ہر طرف سے صدا
کوئی دن کے مہمان ہیں ہم سب بھی
گرو نے بیہ چولا بنایا شعار
وہ کیونکر ہو ان ناسعیدوں سے شاد
اگر مان لو گے گرو کا بیہ واک
وہ احمق ہیں جوحق کی راہ کھوتے ہیں
وہ سوچیں کہ کیا لکھ گیا پیشوا
وہ سوچیں کہ کیا لکھ گیا پیشوا
کہ اسلام ہم اپنا دیں رکھتے ہیں
اٹھو سونے والو کہ وقت آگیا
نہ سمجھے تو آخر کو پچھناؤ گے

## چوله کی مختصر تاریخ

کتاب ساکھی چولاصا حب سے بیٹابت ہے کہ جب باوانا تک صاحب کا انتقال ہوا تو یہ چولا انگد صاحب کو جو پہلے جانشین باواصا حب کے تھے ملاجس کو انہوں نے گدی پر بیٹھنے کے وقت سر پر باندھا اور ہمیشہ بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ چنا نچہ پانچویں گروار جنداس صاحب کے وقت تک ہریک گروا پنی گدی نشینی کے وقت اس کومبارک سمجھ کر سر پررکھتا رہا اور ان میں ایک فرض کی طرح یہ عادت تھی کہ بڑے بڑے در باروں میں اور عظیم الثان مہموں کے وقت یہ چولہ سر پررکھتے اور اس سے بڑے در باروں میں اور عظیم الثان مہموں کے وقت یہ چولہ سر پررکھتے اور اس سے

&ar}

برکت و هونڈ سے اورایک مرتبہ ارجن داس صاحب کے وقت میں امرت سر کا تالاب بن رہا تھا۔ اور بہت اخلاص مند سکھ اس کے کھود نے میں مصروف سے تو ایک شخص طوطارام جو زمین کھود نے میں لگا ہوا تھا اورار جنداس صاحب سے بہت ہی اعتقاد رکھتا تھا۔ اس کے اخلاص کو ارجنداس صاحب نے دکھر اسے کہا کہ میں تجھ سے خوش ہوں اس وقت جو پچھو نے بچھ سے مانگنا ہے بچھ سے مانگنا ہے بچھ سے مانگنا ہے بچھ سے مانگنا ہے بچھ اس نے کہا کہ بھے کھی دان دو یعنی ایسی چیز دوجس سے بچھ وین کی ہدایت ہو۔ تب ارجن صاحب سجھ گئے کہ بید چولہ مانگنا ہے کیونکہ سپچ دین کی ہدائیت اسی میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو ہمار ہے گھر کی پونجی ہی مانگ کی پھر سرسے اتار کراس کو چولہ دیدیا کہ لے اگر ہدایت چا ہتا ہے تو سب ہدایتیں اسی میں ہیں۔ لیکن پھر وہی چولہ ایک مدّت کے بعد کا بلی مل کوجو باوانا نک صاحب کے اولا دمیں سے تھا مل گیا اور اب تک بمقام ڈیرہ نا نک صاحب کے اولا دمیں سے تھا مل گیا اور اب تک بمقام ڈیرہ نا نک و خولہ کے لئے ایک شخص عجب شکھنام نے ایک بڑا مکان ڈیرہ نا نک کی شرقی جانب میں بنایا تھا۔ اور جو پولہ کے لئے ایک شخص عجب شکھنام نے ایک بڑا مکان ڈیرہ نا نک کی شرقی جانب میں بنایا تھا۔ اور جو لوگ چولہ پر رومال چڑھاتے رہان میں سے جوبعض کے نام معلوم ہوئے وہ وہ ہیں :

راجہ صاحب شکھ۔ راجہ بھوپ شکھ۔ رزوان پر یتم داس۔ راجہ پنا شکھ۔ راجہ ٹیلا۔ ہر کی شکھ ناوا۔

148

راجہ صاحب سکھ۔ راجہ بھوپ سکھ۔ نروان پریتم داس۔ راجہ پنا سکھ۔ راجہ ٹیلا۔ ہری سکھ ناوا۔
عجب سکھ۔ دیوان موتی رام ۔ راجہ صاحب پٹیالہ۔ سردار نہال سکھ چھا چی اور ایسا ہی برہا شکار پور
دکن ۔ شمیر ۔ بخارا۔ بمبئی وغیرہ ملکوں کے لوگ اب تک اس چولہ پر رومال چڑھاتے رہے اس
چولہ کا ہر سال میلہ ہوتا ہے اور دور دور ملکوں سے لوگ آتے ہیں۔ اور صد ہالوگ ملک سندھ کے اور
نیز بخارا کے بھی جمع ہوتے ہیں اور ہزار ہارو پیدکی آمدن ہوتی ہے۔ بخارا میں باوانا نک صاحب کو
ناک پیر کر کے بولتے ہیں ہم اور اس کو ایک مسلمان فقیر سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ

اللہ نوٹ ۔ ایک خض جو بخارا میں دس سال رہ آیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ بخارا میں آج کل باوانا تک صاحب کو باواننو کہتے ہیں۔ نا تک کے لفظ سے کوئی واقف نہیں اور محمد شریف صاحب پشاوری لکھتے ہیں کہ کا بل میں دو مقام نا تک کے نہایت مشہور ہیں ایک مکان ایک گاؤں میں ہے جس کا نام خواجہ سرائے ہے اور کا بل سے سات کوس کے فاصلہ پر ہے اور دوسرا مقام قلعہ بلند میں ہے جو کا بل سے بیس کوس کے فاصلہ پر ہے اور وہاں کے اکثر لوگ اس کومسلمان خیال کرتے ہیں۔ منه

آن ملکوں میں علانبیطور پرمسلمان رہااورایک پر ہیز گاراور نیک بخت مسلمان کی طرح نماز اور روزہ کی پابندی اختیار کی بیتو ظاہر ہے کہان ملکوں کےلوگ ہندوؤں سے بالطبع کراہت کرتے ہیں۔اوران کو کا فراور بے دین سمجھتے ہیں پھر وہ باواصاحب کی تعظیم وتکریم بغیران کے ثبوت اسلام کے کیونکر کر سکتے تھےغرض بخارا کےلوگوں میں بیرواقعہ شہورہ ہے کہ باوا نا نک صاحب

لمان تھےاور نا نک صاحب کے بعض فارسی اشعارانہیں کے سنانے کے لئے بنائے گئے تھے۔ چنانچەرىشعرىھى انہيں میں سے ہے۔

یک عرض کر دم پیش تو در گوش کن کرتار می از کیم کبیر تو بے عیب پر ور د گار

غرض اس بات کے ثبوت کے لئے کہ چولہ در حقیقت نائک صاحب کی طرف سے ہی ہے ہی وجوہ کافی اورشافی اورتسلی بخش ہیں کہاسی چولہ کا ذکرا نگداور بالا کی اس جنم ساکھی میں مذکور ہے جواسی ز مانہ میں تالیف ہوئی۔ بھر دوسرا ثبوت وہ کتاب ہے جو کا بلی مل کی اولا د کے ہاتھ میں ہے جس کا نام چولہ ساکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ چولہ نا نک صاحب کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملاتھا اور حتنے گروبعد میں ہوئے ہیں سب کا اس چولہ سے برکت ڈھونڈ نااس میں مذکور ہے بید وسرا ثبوت اس بات برہے کہ چولہ خود نا نک صاحب کا ہی تھا جس کی نسبت ابتدا سے یقین کیا گیا تھا کہ اس میں بہت ہی برکتیں ہیں ۔اورخدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔تیسرا ثبوت یہ ہے کہ چولہ کی تعظیم اور تکریم برابر چارسو برس سے چلی آتی ہے۔ پس بیملی حالت جو ہریک زمانہ میں ثابت ہوتی چلی آئی ہے جس کے ساتھ پرانے زمانہ سے میلے اور جلسے بھی ہوتے چلے آئے ہیں اور را جوں اورامیروں کا اس پر دوشا لے چڑھا نا ثابت ہوتا چلا آیا ہے۔ پیشوت بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے اور پھراس کے مقابل میرعذر کرنا کہ دراصل باواصاحب کو فتح کے طور پر بخارا کے قاضی سے یہ چولا ملاتھا نہایت پوچ اور لچر خیال اور کسی سخت مفتری اور متعصب اور خیانت پیشہ آ دمی کامنصوبہ ہے جو بالا کی جنم ساکھی کے برخلاف ہے اور کوئی کتاب اس کے ا ثبات میں پیش نہیں کی گئی بلکہ انگداور بالا صاحب کی جنم ساکھی ایسے کا ذب کا منہ سیاہ کررہی ہے اور افسوس بیر کہ با وجود اس نہایت مکروہ افتر اء کے بیمفتری طریق تحقیق کوبھی بھول گیا۔

۔ کیونکہاں عذر کے پیش کرنے سے پہلے بیہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہمسلمانوں میں یہی رسم ہے کہ جس سے شکست کھاویں اس کو چولہ بنا کردیا کرتے ہیں اور بیجی خیال نہیں ہوسکتا کہ ایسا چولہ پہلے کسی قاضی کے پاس موجود ہواور باواصاحب نے زبرد ہی فتح یا کراس سے چھین لیا ہو۔ کیونکہ اس بات کو فتح سے کچھ تعلق نہیں کہا گرکسی مذہبی مباحثہ میں کوئی غالب ہوتو وہ اس بات کا مجاز سمجھا جائے کہسی کاا ثاث البیت لینی گھر کا مال اینے قبضہ میں لے آ وے پھر فتح یا نا بھی سراسر جھوٹ ہے۔اگر باوا صاحب مذہبی امور ملمانوں کے ساتھ جنگ کرتے پھرتے اور جابجااسلام کی تکذیب کرتے تو پھران کے جنازہ پر سلمانوں کا پیرجھگڑا کیوں ہوتا کہ بیمسلمان ہے۔اورصد ہامسلمان جمع ہوکران کا جناز ہ کیوں پڑھتے ۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص مذہبی امر میں لڑنے جھگڑنے والا ہو۔اس کے دشمن دین ہونے میں کسی کو اشتباہ ہاقی نہیں رہتا۔ پھراگر ہاواصا حب حقیقت میں اسلام کے تثمن تھےتو کیوں ان کا جنازہ پڑھا گیا اور کیوں انہوں نے بخارا کے مسلمانوں کی طرف اپنی شخت بیاری کے وقت خطاکھا کہاب میری زندگی کا اعتبار نہیں تم جلد آ و اور میرے جناز ہ میں شریک ہوجاؤ کیا بھی کسی مسلمان نے کسی یا دری یا پیڈ ت کے مرنے کے بعداس کی نماز جنازہ پڑھی یااس میں جھگڑا کیا یہ نہایت قوی دلیل اس بات پر ہے کہوہ دین اسلام کے ہرگز مکذب نہ تھے بلکہ مسلمان تھے بھی تو علماء سلماءان سے محبت رکھتے تھے۔ورنہ ایک کا فر سے محبت رکھناکسی نیک بخت کا کامنہیں چشتیہ خاندان میں اب تک باوا صاحب کے وہ اشعار زبان ز دخلائق ہیں جن میں وہ اسلام اور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی حمد وثناء کرتے ہیں اور وہ اشعار چونکہ ا کابر کے سینہ بسینہ چلے آئے ہیں اس لئے گرنتھ کے اشعار سے جو دوسو برس کے بعدعوام الناس کی زبان سے کھے گئے بہت زیادہ معتبر اور سند پکڑنے کے لائق ہیں چنانچدان میں سے ایک بیشعرہے ۔

کلمہ کہوں تو کُلُ بڑے بن کلمہ کُلُ نا ہم جہاں کلمہ کہو گئے سب کل کلمہ میں ما

العنی مجھے اس میں آرام آتا ہے کہ لا الله الا الله محمد دسول الله کہوں اور بغیراس کے مجھے آرام نہیں آتا جہاں کلمہ کاذکر ہوتو تمام آرام اس سے ل جاتے ہیں۔ اور بدیقین اور بھی زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوا صاحب ایک مدت دراز تک اسلامی ملکوں میں رہے اور تمام مسلمانوں نے ان سے محبت کی بلکہ نائک پیران کو

نوٹ۔ یہ بات نہایت بے حیائی کی ہے کہ جس دعو کی کی تا ئید میں کوئی تحریری ثبوت اپنے پاس موجود نہ ہوا درکوئی الیم کتاب اپنے ہاتھ میں اُ

﴿ الف ﴾

## حاشيه تعلق صفحه ٦ ۵ست بجن وصفحه ۲ ١ جلد طذا

اس بات کالکھنا بھی ناظرین کیلئے فائدہ سے خالی نہیں کہ جس قدرہم بابانا نک صاحب کے اسلام کے بارہ میں لکھ چکے ہیں صرف اسی قدر دلائل نہیں بلکہ سکھ صاحب کی اور کئی پورانی کتابیں ہیں جن سے صاف صاف طور پر باواصاحب کا اسلام ثابت ہوتا ہے چنانچے تنجملہ ان کے بھائی گورداس صاحب کی واراں ہے جس میں صفحہ باراں میں بیلکھا ہے۔

''بابا (یعنی نانک صاحب) پھر مکہ میں گیا نیلے کپڑے پہن کرولی بن کرعاصا ہاتھ میں کتاب بغل میں (یعنی نماز کیلئے کتاب بغل میں (یعنی قرآن بغل میں) کوزہ اور مصلّٰی ساتھ اور بانگ دی یعنی نماز کیلئے اذان کہی اور مسجد میں جا کر بیٹھے جہاں حاجی لوگ جج گذارتے ہیں۔ دیکھوواراں بھائی گورداس مطبوعہ مطبع مصطفائی لا ہور صفحة السم <u>۱۹۸۷</u> ''۔

اب غور کرنا چاہئے کہ پیطریق کہ نیلے کپڑے پہننا اور عصاباتھ ہیں لینا اور کوزہ اور مصلّی ساتھ رکھنا اور قرآن بغل میں لئکا نا اور خانہ کعبہ کا قصد کر کے ہزاروں کوں کی مسافت قطع کر کے جانا اور وہاں مسجد میں جا کر قیام کرنا اور بانگ دینا کیا بینشان مسلمانوں کے ہیں یا ہندوؤں کے ظاہر ہے کہ مسلمان ہیں جج کے لئے نیلے کپڑے ہیں کر جایا کرتے ہیں۔ عصابھی مسلمانوں کا شعار ہے۔ اور مصلّی ساتھ در کھنا نمازیوں کا کام ہے۔ اور قرآن ساتھ لینا نیک بخت مسلمانوں کا طریق۔ اگر کہو کہ پیلباس اور پیطریق مکر اور فریب کام ہے۔ اور قرآن ساتھ لینا نیک بخت مسلمانوں کا طریق ہیں انور قلب اور کا نشنس بابانا تک صاحب کی نسبت بیہ بات جائز رکھتا ہے کہ انہوں نے باوجود اس کیدر بی کے جو خدا تعالی کے لئے اختیار کی تھی کی نسبت بیہ بات ہوں کے ساتھ مل کر مہ میں چلے گئے۔ میں اس وقت اس بات پر زور دینا نہیں چاہتا کہ پیطر این کیسا ایک نیک انسان بھی الی فریب کی کارروائی کرے تو وہ بھی قابل ملامت ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان کہلا کر چھر ڈیا رپین کے اور پیشانی پر قشقہ لگا کر اور بتوں کو بغل میں دباکر ہے گئگا ہے گئگا۔ مسلمان کہلا کر چھر ڈیا رپین کے اور پیشانی پر قشقہ لگا کر اور بتوں کو بغل میں دباکر ہے گئگا ہے گئگا۔ مسلمان کہلا کر چھر ڈیا رپین کے اور پیشانی پر قشقہ لگا کر اور بتوں کو بغل میں دباکر ہے گئگا ہے گئگا۔

+ نوط قرآن شریف کانام کتاب بھی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ الَّه ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتُّ لَا رَبُبُ ۚ فِيْهِ لَٰ لَكَ الْكِتُ لَا رَبُبُ ۚ فِيْهِ لَٰ لَا رَبُبُ ۚ فِيْهِ لَا لَهُ مِنْ لِلْكَ الْكِتُ لَا رَبُبُ ۗ فِيْهِ لَا لَهُ مِنْ لِنَا لَهُ مِنْ لِلْكَ الْكِتُ الْكِتُ لَا رَبُبُ ۗ فِيْهِ لَا لَهُ مِنْ لِنَا لَا لَهُ اللَّهُ ال

کرتا ہوا ہندوؤں کے ساتھ مل کرگنگا پر جا کراشنان کر بے تواگر چہوہ دل ہے مسلمان ہو ۔ مگر میں اس کوایک نیک انسان نہیں تمجھوں گا۔ کیونکہ اگر اس کوخدا تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا تو وہ اپنے ہریک مطلب کونہ کسی فریب کے ذریعہ سے بلکہ خداتعالیٰ کے ذریعہ سے ہی حاصل کرنا جا ہتا۔ سوکوئی یا ک طبع ایسے انسان برکسی طرح راضی نہیں ہوسکتا جو دین کے شعار کو بعض نفسانی اغراض کے لئے چھوڑ تا ہے ظاہر ہے کہ جب بابا نا نک صاحب فریب کے طور پرمسلمان بن کر مکہ میں گئے ہوں گے۔تو راہ میں بار باران کواپنے قافلہ کےساتھ جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا۔اور ہر یک کوشخض دروغ گوئی کےطور پر کہتے ہوں گے کہ میںمسلمان ہوںاور دکھلانے کے لئے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے۔اور پنج وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ جوکوئی سلمانوں کے ساتھ مل کر اور بظاہر مسلمان بن کرسفر کرے وہ نماز پڑھنے سے اپنے تنین روک نہیں سکتا بالخصوص جبکہ کسی نے حاجیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا قصد کیا ہوتو کیونکرممکن ہے کہ وہ جماعت کےساتھ نماز نہ پڑھےاور قافلہ کےلوگ اس سے دریافت نہکریں کہ کیا وجہ کہ آج تو نے نمازنہیں بڑھی۔غرض ایبا مکروہ فریب کہ اندر سے ہندو ہونا اور بظاہر کلمہ بھی بڑھنا روزہ بھی رکھنا اور جا جبوں کے ساتھ رحج کرنے کے لئے جانائسی نیک انسان سے ہرگز صادرنہیں ہوسکتا بلکہ ایسی حرکتیں صرف ان لوگوں سے سرز دہوتی ہیں جن کوخدا تعالی پربھی ایمان نہیں ہوتا اور نفسانی اغراض کے لئے بہروپوں کی طرح اپنی زندگی بسرکرتے ہیں بہتر ہے کہ سکھ صاحبان ا یک منٹ کے لئے اس کیفیت کا خا کہ اپنے اندر کھینچیں اور آپ ہی سوچیں کہ الیی حرکات ا یک پارسا انسان کے حال چلن کو داغ لگاتی ہیں پانہیں راستبازوں کی زندگی نہایت صفائی اورسادگی سے ہوتی ہے وہ اس طرح کے فریبوں سے طبعاً کراہت کرتے ہیں جوان کی یک رنگی میں خلل انداز ہوں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ بیافتر اکہ گویا مکہ بابا صاحب کے پیروں کی طرف پھرتا تھا نہایت مکروہ افتر اہے مجھےمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بیہودہ باتیں اس وقت كتاب مين ملائي كئين مين كه جب بابانائك صاحب كاحج كرنا بهت مشهور هو كيا تها ا گرمعقو لی طور پر کچھ باتیں زیادہ کی جاتیں تو شایدبعض لوگ دھوکا میں آ حاتے مگر اب اس ز مانہ میں اس نامعقول جھوٹ کو کو کی طبیعت قبول نہیں کرسکتی میں ان لوگوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرسکتا جو کہتے ہیں ۔ کہ یا یا صاحب مکہ میں نہیں گئے ۔ کیونکہ جب تک کسی بات کی کچھے اصلیت نہ ہومحض افتر ا کے طور پرکسی مشہور انسان کی سوانح میں اتنا بڑا

**€**5≽

جھوٹ کھے دینا ایک ایسی جرائت ہے جس پر لاکھوں انسانوں کا اتفاق کر لینا خلاف قیاس ہے۔
ماسوااس کے بابانا تک صاحب کا جج کے لئے جانا صرف سکھوں کی کتابوں سے ہی نہیں سمجھا جاتا
بلکہ چشتی خاندان کے بہت سے ثقہ لوگ ابتک سینہ بہسینہ بیر وایت کرتے آئے ہیں کہ بابانا تک
صاحب ضرور جج کے لئے مکہ میں گئے تھے پس اتنا بڑا واقعہ جو سکھوں اور مسلمانوں میں متفق علیہ
ہے کیونکر یک لخت جھوٹ ہوسکتا ہے ہاں جوز واید ملائے گئے ہیں جو نہ صرف اسلامی روایتوں کے
مخالف بلکہ عقل اور قیاس اور تاریخ کے بھی مخالف ہیں وہ بے شک افتر اءاور جھوٹ ہے بہتر ہوکہ
اب بھی سکھ صاحبان جنم ساکھیوں میں سے ان بے جا زواید کو نکال دیں کیونکہ بینا معقول اور
پر تعصب قصے واقعات صححہ کوایک کلنگ کی طرح گئے ہوئے ہیں اور اب وہ زمانہ نہیں کہوئی زیرک
ان کو قبول کرے اگر ایسے قصے ہندوؤں کے تیرتھوں اور مقامات متبر کہ اور در باروں کی نسبت کوئی
مسلمان پیش کرتا تو کیا بجز دل دکھانے کے اس کا کوئی اور نتیجہ بھی ہوتا جبکہ معقول با تیں بھی
عدالتوں میں بجر تسلّی بخش ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں ہوتیں تو ایسی بیہودہ اور نامعقول با تیں جو
عدالتوں میں بجرتسلّی بخش ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں ہوتیں تو ایسی بیہودہ اور نامعقول با تیں جو
تاریخی ثبوتوں کے بھی مخالف ہیں کیونکر اور کس طرح قبول ہو سے تھی۔

پھراسی بھائی گورداس کی واران میں ہے کہ بابانا تک جب بغداد میں گیا تو شہر میں جا کر باہر اپنا ڈیرہ لگایا اور دوسر اشخص بابا کے ساتھ بھائی مردانہ تھا۔ جا کر با نگ دی اور نماز کوادا کیا دیکھو وارال گورداس شخہ ۱۳ مطبوعہ مطبع مصطفائی لا ہور سم <u>۱۹۹۲ پھراس میں اور ج</u>نم ساتھی بھائی منی سنگھ میں لکھا ہے کہ بغداد میں باباصا حب کی ملاقات پیروشگیر کی الدین یعنی سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور بہت گفتگو ہوئی۔ دیکھوجنم ساتھی بھائی منی سنگھ شخہ ۲۲۲ مطبوعہ مطبع مصطفائی سم میں 1972۔ اب ناظرین خود سوچ لیں کہ بابانا تک صاحب تو سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے سے چارسو برس بعد ہوئے ہیں پھر کیے سید موصوف سے باباصا حب کی ملاقات ہوگی۔ میکس قدر بیہودہ جھوٹ ہے خرض ان تمام افتر اور کو الگ کر کے اصل بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ بابا صاحب ضرور مکہ میں جج کے لئے گئے تھے اور پھر سیدعبدالقادر جیلانی کے روضہ کی زیارت کے بابا صاحب ضرور مکہ میں جج کے لئے گئے تھے اور پھر سیدعبدالقادر جیلانی کے روضہ کی زیارت کے بابا صاحب ضرور مکہ میں جج کے لئے گئے تھے اور پھر سیدعبدالقادر جیلانی کے روضہ کی زیارت کے بابا صاحب ضرور مکہ میں جو اس پر زواید ملائے گئے ان کے بے اصل اور دروغ ہونے پر بابا صاحب فرور مکہ میں جس کے اور جو اس پر زواید ملائے گئے ان کے بے اصل اور دروغ ہونے پر بابا خداد میں بھی گئے اور جو اس پر زواید ملائے گئے ان کے بے اصل اور دروغ ہونے پر کے بیا کہ کو بابانی کی بابا کے بغداد میں بھی گئے اور جو اس پر زواید ملائے گئے ان کے بے اصل اور دروغ ہونے پر

یہ بی ہے کہ وہ نہ صرف معقولی طریق کے برخلاف ہیں۔ بلکہ واقعات صیحہ کے بھی مخالف ہیں۔ ابلہ واقعات صیحہ کے بھی مخالف ہیں۔ اب ان کو بچے وہی سمجھے کہ نرا پاگل ہوجائے کاش اگر ایسے جھوٹ ملانے والوں کو بچھ تاریخ دانی سے بھی حصہ ہوتا تو ایساسفیہ جھوٹ بولنے سے شرم کرتے۔ بابانا نک صاحب کا قارون سے ملاقات کرنا باوا فرید شکر گئے سے ملنا کیسی قابل ہنسی با تیں ہیں جوجنم ساکھیوں میں کھی گئی ہیں تمام لوگ جانتے ہیں کہ قارون تو حضرت موسیٰ کے وقت میں ایک بخیل دولتمند تھا جس کوفوت ہوئے تین ہزار برس سے بھی زیادہ مدت گذرگئی اس کی ملاقات بابانا نک صاحب سے کیوکر ہوگئی اور باوا فرید صاحب دوسو برس باوانا نک صاحب کے وجود سے پہلے دنیا سے گذرگئے۔ ان سے ملاقات ہونے کے کیا معنی بہتمام امور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان جنم ساکھیوں میں حق ملاقات ہونے اور تعریف میں مبالغہ کرنے کے لئے بہت ناجائز افتر اکئے گئے ہیں۔ منہ



**&∆∠**}

لقب دیا اور ایسا ہوناممکن نہ تھا جب تک باوانا تک صاحب ان ملکوں میں اپنا اسلام ظاہر نہ کرتے اب حاصل کلام ہیہ کہ ہیہ چولہ جو کا بلی مل کی اولا د کے ہاتھ میں ہے باوانا تک صاحب کی طرز زندگی اور ان کی ملت و مشرب کا پنہ لگانے کے لئے ایساعمہ ہ بُوت ہے کہ اس ہے بہتر ملنا مشکل ہے میں نے اس بُوت میں بہت غور کی اور بہت دنوں تک اس کوسو چار ہا آخر مجھے معلوم ہوا کہ باواصاحب کے اندرونی حالات کے دریافت کرنے کے لئے یہ وہ اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے جس پر سکھ صاحب کو اندرونی حالات کے دریافت کرنے کے لئے یہ وہ اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے جس پر سکھ صاحب کو اندر کو نے کہ گر نے اس بخص حب سے اُنہیں ہی محبت ہے تو اس بزرگ چولہ کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دریکھیں بلکہ اس کوسر ماید افتخار سمجھیں کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ ہے کہ گر نچھ ایک زمانہ دراز لیعنی دوسو برس کے بعد جمع کیا گیا ہے اور گر نچھ دانوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ اس میں بہت سے اشعار باواصاحب کی طرف منسوب کرد ہے گئے حالا نکہ وہ اشعار دراصل ان کی طرف سے نہیں ہیں اس صورت میں گر نچھ موجودہ ہا واصاحب کی قطور پر پیش نہیں ہوسکتا ہاں بیشرف اور منزلت چولہ صاحب کی جونہ ذو اس برس بعد بلکہ نا نک صاحب کے ہاتھ سے ہی ان کے جانشینوں کو ملا اور تاریخی تو اتر سے اب تک نہا ہے عرب کے ساتھ محفوظ رہا۔

111

مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض سکھ صاحبان میری اس تحریر سے ناخوش ہیں بلکہ شخت ناراض ہیں کہ کیوں باوانا تک صاحب کو مسلمان قرار دیا گیا ہے لیکن مجھے نہایت شبہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے بھی ہوں کہ میں نے کن دلائل سے باواصاحب کو مسلمان یقین کیا ہے انہیں معلوم ہو کہ میں نے باواصاحب کو مسلمان نیمیں ٹھہرایا بلکہ اُنہیں کے پاک افعال اور اقوال ہرکی یوں ہریک منصف کو اس رائے کے ظاہر کرنے کے لئے مجبور کرتے ہیں جو میں نے ظاہر کی یوں تو سکھ صاحبوں سے ہندوصاحب تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پنڈ ہے بھی اس قدر بیں کہ شاید سکھ صاحبوں کی کل مردم شاری بھی اس قدر نہ ہو مگر میں نے کسی کی نسبت بیرائے ظاہر نہیں کی کہ فلال بنڈ ہوں کی کل مردم شاری بھی اس قدر نہ ہو مگر میں دیکھتا ہوں کہ در حقیقت وہ دشمن فلا ہر نہیں کی کہ فلال بنڈ ہوں در پر دہ مسلمان تھا۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ در حقیقت وہ دشمن دین ہیں اور وہ راست بازی جس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں اس کا ہزارم حصہ بھی

& DA >

ان میں موجود نہیں مگر ہم اگر چہ دونوں آئکھیں بھی بند کرلیں پھر بھی کسی طرح باوا صاحب کے اسلام کو چھیانہیں سکتے انہوں نے فی الواقع اسلامی عقائد کو پیج اور تیجے اور درست جانا اور اپنے اشعار میں ان کی گواہی دی اور نیز اینے اشعار میں صاف اقر ار کیا کہ مدار نجات لا الـ الله الا اللـ ه حمد رسول الله ہےاوراسلام کے مشائخ سے بیعت کی اور اولیاء کے مقابر پر چاپشینی اختیار ر کے نماز اور روز ہ میں مشغول رہے اور دو حج کئے اور اپنے چولہ صاحب کو آئندہ نسلوں کے کئے ایک وصیت نامہ چھوڑ گئے ۔اب بھی اگر باواصاحب مسلمان نہیں تواس سے زیادہ کوئی ظلم نہیں موگا۔ بلاشبہ باواصاحب کے قول اور فعل سے ان کا اسلام ایسا ثابت ہوتا ہے کہ جیسے نصف النہار میں آفتاب جاہئے کہ ہریک مسلمان ان کوعزت کی نگاہ سے دیکھے اور اخوت اسلامی میں داخل تصور کرے۔ ہاں یہ بات سے ہے کہ باواصاحب سے ابن مریم کے نزول اور حیات کے قائل نہیں ، تھے بلکہ اسی بروز کے قائل تھے جوصوفیوں میں مسلم ہے لین بعض وقت بعض گذشتہ صلحاء کی کوئی ہم شکل روح جونہایت اتحاد اُن سے رکھتی ہے۔ دنیا میں آ جاتی ہے اور اِس روح کواُس روح سے صرف مناسبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اُس سے ستفیض بھی ہوتی ہے اور اس کا دنیا میں آنا بعینیہ اُس روح کا دنیا میں آنا شار کیا جاتا ہے اِس کومتصوفین کی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں سواس کے باواصاحب قائل ہیں باواصاحب کے چولہ میں بیتح ریموجود ہے کہ خداوہ سچاخداہ جس کا نہ کوئی باب نہ بیٹا اور نہ ہمسر ہےاورا نسےاشارےانہوں نے اسے شعروں میں بھی بہت کئے ہیں۔ اس سے کچھ تعصب نہیں کہ باواصا حب کو کشفی طور پرمعلوم ہو گیا ہو کہ تین نتوبرس کے بعداس ملک ہند برنصاریٰ کا تسلّط ہوگا اوران کےا بیسے ہی عقید ہے ہوں گےسوانہوں نےنصیحت کےطور پر مجھادیا کہا گران کا زمانہ یا وُ توان کے مذہب سے پر ہیز کرو کہ وہ لوگ مخلوق برست اور سیجے اور کامل خدا سے دوراور بےخبر ہیں۔اور درحقیقت باواصاحب جس خدا کی طرف اپنے اشعار میں ، لوگوں کو تھنچنا جا ہتے ہیں اس یاک خدا کا نہ ویدوں میں کچھ پیۃ لگتا ہے اور نہ عیسائیوں کی تجیل محرف مُحرّب میں۔ بلکہ وہ کامل اور یا ک خدا قر آن شریف کی مقدس آیات میں جلوہ نما ہے چنانچہ میں ابھی نمونہ کے طور پر لکھوں گا۔ اور آئندہ قصد رکھتا ہوں کہ باوا صاحب

& D 9 &

کے کل اشعار کی نسبت یہ بہوت دول کہ در حقیقت ہریک عمدہ مضمون انہوں نے قرآن شریف سے ہی لیا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس کو اپنااعتقاد کھم رادیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سکھ صاحبوں نے بھی پوری توجہ باوانا تک صاحب کے قول اور فعل پرغور کرنے کے لئے نہیں کی ورنہ میں کیونکر یقین کروں کہ اگر وہ ایک محیط اور گہری نظر ان کے افعال اور اقوال اور طرز زندگی پرکرتے اور ان کی تمام قو توں اور فعلوں کو یکجائی نظر سے دیکھتے تو پھر اس نتیجہ تک نہ پہنچتے جس تک خدا تعالی نے مجھے پہنچایا۔ گراب مجھے امید ہے کہ میری کتاب کی تحریک سے بہت ایسے لوگ جو شریف اور پاک دل ہیں ان تمام سے ایک نیک دل انسان بھی اپنے تیکن ان فلطیوں سے بچالے گا جن میں وہ مبتلا تھا تو میں اس کا اجریاؤں گا۔

باوانا نک صاحب کی اسلام پردوسری دلیل انکے وہ چلتے ہیں جوانہوں نے اسلام کے مشہور اولیاءاور صلحاء کی مقابر پر بغرض

#### استفاضهك

تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ باوا صاحب نے بمقام سرسہ شاہ عبدالشکور صاحب کی خانقاہ پر چالیس کا ون تک ایک چلہ کیا جسیا کہ صلحاء مسلمانوں کا طریق ہے مسجد کے قریب ایک خلوت خانہ بنا کر اس میں نمازنوافل پڑھتے رہے اور فرائض پنجگانہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے رہے اور اسی غرض سے انہوں نے اپنا خلوت خانہ روبقبلہ بنایا تا وہ مسجد البیت کی طرح ہو جاوے۔ اب اس خلوت خانہ کا نام چلہ باوا نا تک کر کے مشہور ہے اور پنجاب اور سندھ وغیرہ سے سکھ صاحبان اس چلہ کی زیارت کرنے کے لئے گروہ درگروہ آتے ہیں۔ اور بہت پھلے روپیہ چڑھاتے ہیں اور وہ روپیہ ان مجاور مسلمانوں کو ملتا ہے جو شاہ عبدالشکور صاحب کی خانقاہ پر مقرر ہیں کیونکہ باواصاحب نے بیہ چلہ اس خانقاہ کے قریب اس غرض سے کیا کہ باواصاحب کی خانقاہ کو شاہ عبدالشکور صاحب نے بیہ چلہ اس خانقاہ کے قریب اس غرض سے کیا کہ باواصاحب مقامات کے قریب خدا تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ زمین نہایت مبارک مقامات کے قریب خدا تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ زمین نہایت مبارک

ہوتی ہے جس میں خدا تعالیٰ کے پیارے بندے سوئے ہوئے ہیں سواسی غرض سے انہوں نے ان کی خانقاہ کے پاس عبادت کے لئے اپنا خلوت خانہ بنایا۔ ہم نے جواپنے ایک مخلص ڈاکٹر محمدا ساعیل خاں صاحب کو موقعہ پر تحقیقات کرنے کی غرض سے بھیجا تو انہوں نے کامل تحقیقات کرکے کا غذات متعلقہ تحقیقات جو نہایت تشفی بخش تھے ہماری طرف روانہ کئے چنا نچہان میں سے ایک موقعہ چلہ کا نقشہ ہے جواس رسالہ کے ساتھ شامل کیا گیا۔ جس کو منشی بختا ورسنگھ صاحب سب او ورسیر نے بہت تحقیق کے ساتھ طیار کیا کا غذات آمدہ سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ باوانا نک صاحب نے بعض اور مشاہیر بزرگان اسلام کی خانقا ہوں پر بھی چلہ کیا ہے چنا نچہا یک پین اور چلہ حضرت معین الدین صاحب چنکہ وقت نگ تھا اس لئے ہم نے صرف چلہ بمقام پاک پین اور ایک چلہ بمقام ماتان کیک چونکہ وقت نگ تھا اس لئے ہم نے صرف چلہ برسہ اور چلہ ماتان پر کفایت کی سوسرسہ کے چلہ کی کیفیت تو ہم بیان کر چکے اور نقشہ بھی اس رسالہ کے ساتھ آویز ال

### ملتان کے حلقہ کی کیفیت

ہے <sup>چکو</sup> گرماتان کے جاری کیفیت بتفصیل ذیل ہے۔

میں نے اپنے ایک معزز دوست کو جوالیے امور کی تحقیقات کیلئے ایک طبعی جوش رکھتے تھے اس بات کیلئے تکلیف دی کہ وہ ملتان میں جا کر برسر موقعہ بیتحقیقات کریں کہ در حقیقت باوانا نک صاحب نے ملتان میں کوئی چلہ کیا ہے یا نہیں چنا نچہ ۳۰ تمبر ۱۸۹۵ء کوان کا خط معہ نقشہ موقعہ کے بذریعہ ڈاک مجھ کوملاجسکی اصل عبارت ذیل میں کھی جاتی ہے۔

بحضرت جناب مسيح موعودمهدى زمان مرزاصا حب دام بركابة

بعد سلام نیاز کے گذارش ہے کہ سر فراز نامہ حضور کا شرف صدور لا کر باعث سعادت دارین ہوا۔ کمترین برائے تعمیل ارشاد ۲۷ ستمبر ۱۸۹۵ء کو ملتان میں پہنچا۔ عندالتقیقات معلوم ہوا کہ باوا نا نک صاحب نے روضہ مبارک حضرت شاہ شمس تبریز پر چالیس روز تک چلہ کیا تھا۔ نقشہ روضہ شامل عریضہ ہذا ارسال ہے نقشہ میں دکھایا گیا ہے کہ روضہ کے جانب جنوب میں وہ مکان ہے جو چلہ نا تک کہلاتا ہے

€11}

سروضہ کی دیوار جنوبی میں ایک مکان محراب دار دروازہ کی شکل پر بنا ہوا ہے۔ اس پر یااللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اور ساتھ اس کے ایک پنجہ بنا ہوا ہے اس شکل پر یااللہ ۔ اس جگہ کے ہندومسلمان اس بات پر انفاق رکھتے ہیں کہ بیلفظ یا اللہ کا باوا صاحب نے اپنے ہا تھے سے بنائی تھی۔ دیوار کے ساتھ پائین دیوار میں ایک مکان کا بینشان بنا ہوا ہے۔ اس جگہ ڈیڑھ گر تر می لرقر میں اور ایک گر عرض میں ہے اور یہ بات ملتان کے ہندومسلمانوں کے بیجہ ڈیڑھ گر تر می سلم ہے کہ اس جگہ باوا نا نک صاحب چالیس روز چلہ میں بیٹھے تھے۔ چنا نچہ ہندولوگ نزد یک مسلم ہے کہ اس جگہ باوا نا نک صاحب چالیس روز چلہ میں بیٹھے تھے۔ چنا نچہ ہندولوگ اس جگہ کو متبرک سمجھ کر زیارت کے لئے ہمیشہ آتے ہیں اور ایسابی سکھ بھی واقع ہے جو نقشہ میں دکھائی گئی ہواور وہ باوا نا نک صاحب ہے ہو ان با بہ ہوا کہ جہ میں دکھائی گئی ہواں کے اور میں اور ایسابی سکھ بھی کر داگر داگر میں دکھائی گئی ہوا دو میں ایک میان چلہ ش کا اصل مقصود پایا جاتا ہے اور روضہ کے گر داگر داگر داگر میں میں ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے واپس تشرین سنرواری کی زبانی معلوم ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لائے تو جی خانہ کعبہ سے جگہ میں ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لائے تو جی خانہ کعبہ سے فراغت کرتے ہی ملتان میں آئے۔ ہم اور وضہ میار کرش شے سات کے بین معلوم میار کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لائے تو جی خانہ کعبہ سے فراغت کرتے ہی ملتان میں آئے۔ ہم اور ایک میاں میں آئے۔ ہم اور ایک میاں میں آئے۔ ہم اور ایک میاں کرش کے اندر کو ایک دوسا میں ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے واپس تشریف لائے تو جی خانہ کعبہ سے فراغت کرتے ہی ملتان میں آئے۔ ہم اور ایک میاں میں آئے۔ ہم اور ایک میاں میں آئے۔ ہم اور ایک میاں میں ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف سے دائیں تشریف سے دولیں تشریف سے دولیں بیا کہ ہوا کہ جب باوا نا نک صاحب بیت اللہ شریف ہوں کے میاں کی دریا کیس ور ایک کی دریا کیس ور ایک ہو کر ان کی دریا کیس ور ایک ہوں کی دریا کیس ور ایک کی دریا کیس ور ایک ہو کر اور ان کی میں کیس کی دریا کیس ور ایک ہو کی دریا کی دریا کیس ور ایک کیس کیس کیس کی دریا کیس کیس کر دری کیا کیس کی دریا کیس کر دریا گیک کیس کیس کیس کر دری کے دریا کیس کیس کیس کو کیس کیس کو ک

کہ نوٹ۔ ہم پہلے کھے چکے ہیں کہ باواصاحب کا وہ مکان چلہ جوسرسہ میں بنا ہوا ہے وہ بھی روبقبلہ ہے اوراب ہمارے اس دوست کی تخریرے معلوم ہوا ہے کہ یہ چلہ بھی روبقبلہ باواصاحب نے بنایا تانماز پڑھنے کے لئے آسانی ہو۔ اور مسجد کے قریب بنایا تانماز پڑھنے کے لئے آسانی ہو۔ اور مسجد کے قریب بنایا تافرضی نمازیں جماعت کے ساتھ مجد میں سہولیت سے اداکریں۔ اب ان روشن جوتوں کے مقابل پر باواصاحب کے اسلام سے انکار کرنا گویادن کورات کہنا ہے۔ مے۔ ا

چلّہ میں بیٹھےرہےاوران کا ور دخدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ہُوڑ کے نام کا وِر دتھا۔ کیونکہ شاہش تبریز کا بھی یہی وِر دتھا۔اورا کثر وہ بیر مصرع پڑھا کرتے تھے۔

#### بجزياهُو ُ ويامن هُو ُ دَكَر چيز نميدانم

بحسیس شاہ صاحب کا پہنجی بیان ہے کہ باواصاحب کا باپ مسمیٰ بھائی کالواوران کا دادامسی بھائی سو بھابھی حضرت شاہ شمس تبریز صاحب کے سلسلہ کے مرید تھاسی لئے باوانا نک صاحب بھی اسی سلسلہ میں مرید ہوئے۔ یہ تو سجادہ نشین صاحب کا بیان ہے جو ملتان کے رئیس بھی ہیں۔ مگراس کے مطابق ہی سید حامد شاہ صاحب گردیز کی رئیس ملتان اور خلیفہ عبدالرجیم صاحب ہو خاص مجاور روضہ موصوفہ کے ہیں گواہی دیتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہ ایک مشہور واقعہ متواتر روایتوں سے چلا آتا ہے اور عام اور خاص اور ہندواور مسلمان اس پر منفق ہیں کہ روضہ موصوفہ کے ساتھ باوانا نک صاحب نے ایک خلوت خانہ بنا کر چالیس روز تک اس میں چلہ کیا تھا اور جود یوار پر یا اللہ کا لفظ کھا ہوا اب تک موجود ہے۔ اور ساتھ اس کے ایک پنجہ ہاتھ کی شکل کی تحریر اور نشان کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جو موقعہ کی تحقیقات سے کی تحریر اور نشان کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں جو موقعہ کی تحقیقات سے معلوم ہوئے اور یہ بات بالکل صحح ہے کہ باوانا نک صاحب کے اس جگہ چلّہ بیٹھنے اور یا اللہ کا لفظ کھنے اور اس جگہ پنجہ کی شکل بنانے میں ہند و اور مسلمان دونوں قوموں کو اتفاق ہے۔

{YF}

### آورکوئی کسی قتم کاعذراورشک نہیں کرتااور کسی کواس کی تتلیم اورتصدیق میں انکار نہیں ہے۔ الراقم آپ کانیاز مند

نیاز بیگ از ملتان ۲۸ستمبر ۱۸۹۵ء

یہ وہ خط ہے جومیر زاصا حب مقدم الذکرنے کمال تحقیقات کے بعد ہماری طرف ککھا۔اوراس کے ساتھ انہوں نے نہایت محنت اور تحقیق سے ایک نقشہ موقعہ چلہ کا بھی مرتب کر کے بھیج دیا ہے۔اور وہ یہ ہے۔



نوٹ:۔اللہ کا اسم قرآنی اساء میں سے اسم اعظم ہے اور باواصاحب کا یا اللہ اپنے ہاتھ سے لکھنا اور پھر اس کے بنچ اپنے ہاتھ کی شکل بنا کرر کھ دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے وہ اللہ جو محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا دیکھ کہ میں تیری طرف آگیا ہوں اور تیرا تا بعد ار ہوگیا ہوں سوتو رحم کر کے میری دشکیری کر کہ میں تیرے ہی آستانہ پر گراہوں۔منه

### اخبارخالصه بها درنمبر۲ مورخه ۱۸۹۵ میر۱۸۹۵

€7r}

اس اخبار کے ایڈیٹر صاحب کو بہ بات نہایت مستعدمعلوم ہوئی ہے کہ باوا نا نک صاحب اہل اسلام میں سے تھے۔اس لئے وہ نہایت سادگی سے فر ماتے ہیں کہاصل بات پہ ہے کہ باوا صاحب نہ ہندومت کے یابند تھےاور نہ مسلمان تھے بلکہ صرف واحد خدایران کا یقین تھا۔ اب ناظرین مجھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹر صاحب کی اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ باواصاحب نہ تو وید کو پرمیشر کی طرف سے جانتے تھے اور نہ قرآن شریف کو ہی منجانب اللہ تسلیم کرتے تھے اور ان دونوں کتابوں میں ہے کسی کا بھی الہامی ہونا قبول نہیں کرتے تھے۔لیکن وید کی نسبت تو بی تول اڈیٹرصاحب کا بے شک صحیح ہے۔ کیونکہ اگر باواصاحب وید کے یابند ہوتے تواپیخ شبدوں میں باربار بياقرار نهكرتے كەخداار داح اوراجسام كاخالق ہےاور نجات جاودانی ہے اورخدا توبداور عاجزی کرنے کے وفت گناہ بخش دیتا ہے اور الہام کا درواز ہبندنہیں ہے کیونکہ بیسب باتیں وید کے اصول کے مخالف ہیں اور باواصاحب نے اس پربس نہیں کیا بلکہ جاروں ویدوں کو کہانی یعنی محض یاوہ گوئی قرار دیا ہے اور پیجھی کہاہے کہ چار وں ویدعارفوں کی راہ سے بےخبر ہیں۔سو باواصاحب کی ان تمام با توں سے بلاشبہ یقینی طور پر کھل گیا ہے کہ باواصاحب نے ہندو مذہب کو جھوڑ دیا تھااور ہندوؤں کے ویداوران کے شاستروں سے تخت بیزار ہو گئے تھے گریہ بات صحیح نہیں ہے کہ باواصا حب ہندو مٰد ہب کوچھوڑ کر پھر بالکل لا مٰد ہب ہی رہے کیا باواصا حب اس قدر بھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خدا کہ جس نے نوع انسان کواس کی جسمانی محافظت کے لئے سلاطین کی فتری حکومتوں کے نیچے داخل کر دیا۔اس نے روحانی بلاؤں سے بچانے کے لئے جوانسان کی فطرت کوگلی ہوئی ہیں کوئی قانون اپنی طرف سے ضرور بھیجا ہوگا۔ آڈیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ باواصاحب واحد خدا پریقین رکھتے تھے۔ گرسوال بیہ ہے کہ پیلیقین ان کو کیونکر اورکس راہ سے حاصل ہوا اگر کہو کہ صرف عقل اور فہم سے سو واضح ہو کہ بیہ بات ہزار ہا

۔ صادقوں اور عارفوں کی شہادتوں سے ثابت ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ کی شناخت کے لئے عقل نا کافی ہے دنیا میں دنیوی علوم بھی تعلیم کے ذریعہ سے ہی حاصل ہوتے رہے ہیں اور اگر مثلاً ایک کروڑ شیرخوار بچہ کوبھی کسی تہہ خانہ میں تعلیم سے دور رکھ کریرورش کیا جاو ہے تو قطع نظراس ہے کہوہ بیجےعلوم طبیعی وطبابت وہیئت وغیرہ خود بخو دسکھے لیس کلام کرنے سے بھی عاجز رہ جائیں گےاور گنگوں کی طرح ہوں گےاوران میں سےایک بھی خود بخو دیڑ ھالکھانہیں نکلے گا۔ پھر جبکہ د نیوی علوم بلکه علم زبان بھی بغیر تعلیم اور سکھلا نے کے نہیں آ سکتے تو اس خدا کا خود بخو دیتہ کیونکر گلے جس کا وجود نہایت لطیف اور ایک ذرہ ہے بھی دقیق تر اورغیب درغیب اور نہاں در نہاں ، ہے۔اس کئے پیر گمان نہایت سادہ لوحی کا خیال ہے کہوہ عاجز انسان جوصد ہا تاریکیوں میں بڑا مواہے وہ اس ذات بیچوں اور بیچگوں اور وراءالوراءاور نہایت پوشیدہ اور الطف اوراد ق کوخود بخو د دریافت کرے اوراس سے زیادہ کوئی شرک بھی نہیں کہ انسان جوایک مرے ہوئے کیڑے کی ما نند ہے بیہ پُرتکبر دعوے کرے کہ میں خود بغیرامداداس کی چراغ ہدایت کے اس کو دیکھ سکتا ہوں بلکہ قندیم سے بیسنت اللہ ہے کہ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے وہ آپ اپنے برگزیدہ بندوں براپنا موجود ہونا ظاہر کرتار ہاہےاور بغیر ذریعہ خدا کے کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکااور وہی شخص اس کی ہتی پر پورایقین لا سکا جس کوخوداس قا درمقتدرذ والجلال نے اناالموجود کی آ واز سے سلی بخشی اور ہاوہ مخص جوالیمی آ واز سننے والے کے ساتھ محت کے پیوند سے یک دل ویکیان ویکرنگ ہو گیا سود نیامیں بیدو ہی طریق ہیں جوخدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت میں یائے جاتے ہیں اور چونکہ خدا تعالی نے ابتداء سے یہی چاہا کہ اس کی مخلوقات یعنی نباتات جمادات حیوانات یہاں تک کہ اجرام علوی میں بھی تفاوت مراتب پایا جائے اور بعض مفیض اور بعض مستفیض ہوں اس لئے اس نے نوع انسان میں بھی یہی قانون رکھا اور اسی لحاظ سے دوطیقہ کے انسان پیدا کئے ۔اول وہ جواعلیٰ استعداد کےلوگ ہیں جن کوآ فتاب کی طرح بلا واسطہ ذاتی روشنی عطا کی گئی ہے۔ دوسرے وہ جو درجہ دوم کے آ دمی ہیں جواس آ فتاب کے واسطہ سے نور حاصل کرتے ہیں اورخو دبخو د حاصل نہیں کر سکتے ۔ان دونو ں طبقوں کے لئے آ فتاب اور ماہتاب نہایت عمدہ نمونے ہیں جس کی طرف قرآن شریف میں ان لفظوں میں

**€** YY}

اشاره فرمايا كيابى كه وَانشَّمُس وَضُحْهَا وَانْقَمَدِ إِذَا تَلْهَا لِهُ جَسِيا كَهَاكُرْآ فَمَابِ نه بُوتُو ماہتاب کا وجود بھی ناممکن ہے۔اسی طرح اگرانبیاء کیہم السلام نہ ہوں جونفوس کاملہ ہیں تو اولیاء کا وجود بھی حیرّامکان سے خارج ہے اور بہ قانون قدرت ہے جوآ تکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے چونکہ خداوا حدیے اس لئے اس نے اپنے کا موں میں بھی وحدت سے محبت کی اور کیا جسمانی اور کیاروحانی طور برایک وجود سے ہزاروں کو وجود بخشار ہا۔سوانبیاء جوافراد کاملہ ہیں وہ اولیاءاور صلحاء کے روحانی باپ تھہرے جبیہا کہ دوسرے لوگ ان کے جسمانی باپ ہوتے ہیں۔ اور اسی انتظام سے خداتعالی نے اینے تنیک مخلوق پر ظاہر کیا تااس کے کام وحدت سے باہر نہ جائیں اور انبیاءکوآپ ہدایت دیکراپی معرفت کا آپ موجب ہوااور کسی نے اس پریہا حسان نہیں کیا کہ ا پی عقل اور فہم ہے اس کا پیۃ لگا کراس کوشہرت دی ہو بلکہ اس کا خود پیاحسان ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیج کرآ پ سوئی ہوئی خلقت کو جگایا اور ہریک نے اس وراءالوراءاورالطف اوراد ق ذات کا نام صرف نبیوں کے پاک الہام سے سنا اگر خدا تعالیٰ کے پاک نبی دنیا میں نہ آئے ہوتے تو فلاسفر اور حاہل جہل میں برابر ہوتے دانا کودانا کی میں تر قی کرنے کا موقعہ صرف نبیوں ۔ کی یا ک تعلیم نے دیا اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جبکہ انسان بچہ ہونے کی حالت میں بغیر تعلیم کے بولی بولنے پر بھی قادر نہیں ہوسکتا۔ تو پھراس خدا کی شناخت پر جس کی ذات نہایت د قیق درد فیق بڑی ہے کیونگر قادر ہوسکتا ہے۔

اب ہم پوچھے ہیں کہ اگر باوا صاحب ان پاک نبیوں کو کا ذہ جانے تھے۔ جو ابتداء سے ہوتے چلے آئے ہیں جنہوں نے وحدانیت اللی سے زمین کو بھر دیا تو باوا صاحب نے خور دسالی کی حالت میں اور ایسا ہی ان کے باپ اور دا دانے اللہ جسل شانے کا نام کہاں سے سن لیا یہ تو ظاہر ہے کہ باوا صاحب تو کیا بلکہ ان کے باپ بھائی کا لواور دا دا صاحب بھائی سو بھا بھی خدا تعالیٰ کے نام سے بے خبر نہ تھے۔ سواگر باوا صاحب ہی تی صاحب بھائی میں تو ان کے وجود سے پہلے یہ پاک نام کیوں مشہور ہوگیا۔ پس معرفت کے بانی مبانی ہیں تو ان کے وجود سے پہلے یہ پاک نام کیوں مشہور ہوگیا۔ پس اس دلیل سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقدس اور پاک لوگ ابتداء سے ہوتے رہے ہیں جو اس سے الہام پاکر اس کی خبر لوگوں کو دیتے رہے مگر سب سے بڑے ان میں سے جو اس سے الہام پاکر اس کی خبر لوگوں کو دیتے رہے مگر سب سے بڑے ان میں سے

**∮**Y∠}

وہی ہیں جن کی ہڑی تا خیریں دنیا میں پیدا ہوئیں اور جن کی متابعت سے بڑے بڑے اولیاء ہر کیے زمانہ میں ہوتے رہے سووہ جناب سیدالانہیا ہجمہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی امت کی تعدادانگریزوں نے سرسری مردم شاری میں ہیں کروڑلکھی تھی۔ گرجد بدتحقیقات کی روسے معلوم ہوا ہے کہ دراصل مسلمان روئے زمین پر چورانو کے کروڑ ہیں ہے اور باوانا نک صاحب اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے اولیاء گذرے ہیں تبھی تو باوا صاحب صدق ول سے شخ معین اللہ بن چشتی صاحب کے روضہ پر چالیہ بن دن تک چلہ بیٹے رہے تا ان کی روح سے برکتیں اور فیض حاصل ہواور دل صاف ہوکر علیا لیہ بن دن تک چلہ بیٹے رہے تا ان کی روح سے برکتیں اور فیض حاصل ہواور دل صاف ہوکر یا لیہ بن دن تک چلہ بیٹے رہاں سے اٹھ کر بمقام سرسہ شخ عبدالشکورسلمی کے روضہ پر چالیس دن تا کہ چلہ تین میں باوا فریدصا حب کے روضہ پر چلہ شین ہوئے پھر ملہ معظمہ میں جا کر فریضہ جج جالائے اور پھر مدینہ منورہ میں بہنچ کر چاکران حضرت نبوی کے سلسلہ میں سعا دت حاصل بی اور مجھے تحقیق طور پر اس بات کا پیہ نہیں ملا کہ مدینہ منورہ میں کنی مدت رہے مگر مکہ سے گیا رہ دن میں مدینہ منورہ میں بہنچ چنا نچے علا وہ سینہ بسینہ روا تیوں کے بالا کی مدسے گیا رہ دن میں مدینہ منورہ میں بہنچ چنا نچے علا وہ سینہ بسینہ روا تیوں کے بالا کی جنم ساکھی میں بھی بہی لکھا ہے۔ پھر مدینہ سے قارغ ہوکرا سے مرشد خانہ میں بمقام ملتان پہنچ

ہ یہ ایک نہایت غلط اور خلاف واقعہ بلکہ بدیمی البطلان بات مشہورتھی کہ مسلمانوں کی تعداد صفحہ دنیا میں صرف بین کروڑ ہے کیونکہ اب جدید تحقیقات سے اور نہایت واضح دلائل اور روثن قر ائن سے ثابت ہو گیا ہے کے دراصل اہل اسلام کی تعداد روئے زمین پر چورانو عقے کروڑ ہے۔ چنانچہ یہی مضمون بعض انگریزی

بر بهااور بهندوستان کرور گرسایا ورسیام ۴ کرور گرسایا ورسیام ۴ کرور گرستان ۱۰ کرور گرستان ۴ کرور گرستان تا تار تبت اور سائیریا ۴۰ کرور گرستان معه جمیع حدود ۱۴ کرور گرستان معه جمیع حدود ۱۴ کرور گرستان معه جمیع حدود ۱۳ کرور گرستان معه جمیع متعلقات ۲ کرور گرستان معه جمیع متعلقات ۲ کرور گرستان گرور گرستان گرستان

اخبارات میں بھی حیب گیا ہے اوراس تعداد کی تقسیم اس المایا اور سیام مرکزتے ہیں۔ آئندہ ہریک کو احتیاط رکھنی چاہئے جائز شرق الہند کی تعداد کو صرف جینی تا تار ہیں کروڑ نہ سمجھ لے کیونکہ یہ جدید حقیق کوئی نظری اور مشتبہ بیں بلکہ اس کی وجوہ بہت صاف اور بدیمی اور افانستان معہ جی منعلق افران کے سیام موتی ہیں اور آخری تحقیقات ایک محیط ایران معہ جی منعلق اور کامل تحقیقات ہوتی ہے جس سے پہلی غلطیاں نکل جاتی اور ہیں خوانہ منا کے کہ غلط خیال کوچھوڑ دے۔منہ بین عملند کو وجا کے کہ غلط خیال کوچھوڑ دے۔منہ بین عملند کو وجا کے کہ غلط خیال کوچھوڑ دے۔منہ بین عملند کو وجا کے کہ غلط خیال کوچھوڑ دے۔منہ بین عملند کو کی خوانہ کی خوانہ کی کہ خوانہ کی کہ خوانہ کی کہ خوانہ کو کہ خوانہ کی کہ خوانہ کی کو کی خوانہ کی کہ خوانہ کی کہ خوانہ کی کہ کو کہ کری کو کے کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کو کہ ک

**€1**∧}

ا ورجالیس روز تک روضه شاهتمس تبریز بر چله میں بیٹھے اور پیوہ باتیں ہیں جوالیی طوریر ثابت ہوگئی ہیں جوحق ثابت ہونے کا ہے پھراسی پر باواصاحب نے کفایت نہیں کی بلکہان لوگوں کی طرح جو غليمشق ميں ديوانه كي مانند ہوجاتے ہيں۔ چولہ يہنا جس پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ ہم باواصاحب کی کرامت کواس جگہ مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ وہ چولہان کو ب سے ملا اور قدرت کے ہاتھ نے اس برقر آن شریف لکھ دیا۔ان تمام امور سے ثابت ہے کہ باوانا نک صاحب نے دل وجان ہے آنخضرے صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نبوت کوقبول کیا۔اور نیز ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اعلیٰ درجہ کے اولیاء یاک زندگی والے ہوئے ہیں۔ تبھی تو وہ بعض ہندوستان کے اولیاء کی مقابر پر چلہ کشی کرتے۔ ہے۔اور پھر بغداد میں جا کرسیدعبدالقادر جیلانی رضی اللّٰدعنہ کے روضہ برخلوت گزین ہوئے۔ اگر ہاوا صاحب نے اس عظمت اور وقعت کی نظر سے کسی اور مذہب کو بھی دیکھا ہے تو ان تمام واقعات کےمقابل پروہ واقعات بھی پیش کرنے چاہئے ورنہ بیامرتو ثابت ہوگیا کہ باواصاحب ہندو مذہب کوترک کر کے نہایت صفائی اور صدق سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ذرا آ تکھیں کھول کر دیکھو کہ کیسے زبر دست قرائن نگی تلواریں لے کرآپ کے شبہات کوٹکڑ بے ٹکڑے کررہے ہیں تمام واقعات جوہم نے لکھے ہیں۔ان کونظر یک جائی سے دل کےسامنے لاؤ تااس سیج اور بینی نتیجہ تک پہنچ جاؤ جومقد مات یقینیہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ بڑی نادانی ہے کہ کوئی واہیات اور بے سرویا شعرناحق باوا صاحب کی طرف منسوب کر کے اس کوایک یقینی امرسمجھ لیں۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ باوا صاحب کے زمانہ کے بعد متعصب لوگوں نے بعض اقوال افترا کے طور پران کی طرف منسوب کر دیئے ہیں۔ گرنتھ کے بعض اشعار اور بعض مضامین جنم ساکھیوں کے نہایت مکروہ جعل سا زیوں سے لکھے گئے ہیں اس کی بیہ وجہ تھی کہ متعصب لوگوں نے جب دیکھا کہ یاوا صاحب کی تح بروں سے تو صاف اور کھلی کھلی ان کا اسلام ثابت ہوتا ہےتو ان کواسلام کا مخالف کٹیبرانے کیلئے جعلی طور پربعض شبد آ پ بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیئے اور جعلی قصے لکھ دیئے اور وہ دوطور کی حیالا کی عمل میں لائے ہیں اول ایسے اشعار جو باواصا حب کے اسلام پر دلالت کرتے تھے۔ گرنتھ سے عمداً خارج رکھے حالائکہ چشتی خاندان کے فقراء جن کے سلسلہ میں باوا صاحب مرید تھے اب تک سینہ بہ سینہ

اُن کو یا در کھتے چلے آئے ہیں اور ان کی بیاضوں میں اکثر ان کے ایسے اشعار ہیں جن میں بجز مدح وثناء حضرت محرمصطفی صلی الله علیه وسلم اوراینے اقر ارتو حید اور اسلام کے اور پچھڑیں مگر خدا کی قدرت ہے کہ جس قدر گرنتھ اور جنم سا کھیوں میں اب تک ایسے اشعار باقی ہیں وہ بھی اس قدر ہیں کہا گرچیف کورٹ میں بھی سکھ صاحبان اورمسلمانوں کا پیمقدمہ پیش ہوتو چیف کورٹ کے ججوں کو بیدڈ گری بجق اہل اسلام صادر کرنی پڑے کہ بےشک باوا نا نک صاحب مسلمان تھے۔ اصول تحقیقات میں بی قاعدہ مسلم ہے کہ اگر شہادتوں میں تناقض واقع ہوتو وہ شہادتیں قبول کی جا ئیں گی جن کوغلبہ ہواور جن کے ساتھ اورانسے بہت قرائن ہوں جوان کو**قوت دیتے ہوں۔**اسی اصول برروز مرّہ ہزار ہامقد مات عدالتوں میں فیصل ہوتے ہیں۔اور نہصرف دیوانی بلکہ خونی مجرم بھی جواینی صفائی کے گواہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ثبوت مخالف کے زبر دست ہونے کی وجہ سے بلاتامل بھانسی دیئے جاتے ہیں۔غرض جولوگ عقلمند ہوتے ہیں وہ بچوں اور کم عقلوں کی طرح کسی ایسی بیہودہ بات پرتسلّی پذرینہیں ہو سکتے جو بڑے اور زبر دست ثبوتوں کے مخالف پڑی ہویہ تو ظاہرہے کہ جب کسی فریق کوخیانت اور جعلسازی کی گنجائش مل جائے تو وہ فریق ثانی کاحق نلف کرنے کے لئے دقیق در دقیق فریب استعمال میں لاتا ہے اور بسا اوقات حصوئی اسنا داور ٹے تمسکات بنا کرپیش کر دیتا ہے مگر چونکہ خدانے عدالتوں کوآ تکھیں بخشی ہیں اس لئے وہ اس فریق کے کاغذات پیش کردہ پرآپ غور کرتے ہیں کہآیاان میں کچھ تناقض بھی ہے یانہیں۔ پھراگر تناقض یا یا جائے تو انہیں با توں کوقبول کرتے ہیں ۔جن کوغلبہ ہواوران کے ساتھ سے قرائنی ثبوت اور تائیدی شہا دتیں ہوں ۔اب تمام سکھ صاحبان اس بات برغور کریں کہا گرفرض کےطور بران کے ہاتھ میں دوجا رشبدایسے ہیں جو باوا نا نک صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور اسلام کی تکذیب پرمشمل ہیں اور ان کے وہی معنی ہیں جووہ کرتے ہیں اور دوسر ہے معنے کو ئی نہیں تو پھروہ ان بھاری ثبوتوں کے مقابل پر کیا چیز اور کیاحقیقت ہیں جوسکھ صاحبوں کی انہیں کتا بوں سے نکال کرایک ڈیھیر لگا دیا گیا ہے اگران کے ہاتھ میں تکذیب اسلام کے بارے میں کوئی شعر ہے جو باوا نا نک صاحب کی ر ف منسوب کرتے ہیں تو ہم نے بھی تو وہی کتابیں پیش کی ہیں جوان کےمسلم ہیں اپنے گھر سے تو کوئی بات پیش نہیں کی پس غایت درجہ بیہ کہ اس ذخیرہ اوران چندشعروں میں

& **\_** 

تتناقض ہوسوجس طرف کثرت دلائل ہےاس کوقبول کرواور جو کم ہےاس کور ڈ کرواور دفع کروتا تمہاری کتابوں میں تناقض نہ رہےاب کیااس بدیہی بات سے کوئی آئکھ بند کر لیگا۔اس طرف تو دلائل قاطعہ کا ایک ڈھیر ہے مگر سکھ صاحبوں کے ہاتھ مخالفا نہ بحث کے وقت خالی ہیں۔ اورآ پ کا پیخیال کہنا نک صاحب ان تمام الہامی کتابوں کوجھوٹی خیال کرتے تھے جو ان کے وجود سے پہلے دنیا میں یائی جاتی تھیں یہ کیسا بیہودہ خیال ہے کیا نانک صاحب کی پیدائش سے پہلے دنیا ابتدا سے جھوٹ میں گرفتارتھی اور ہمیشہ پیز مین راست باز وں سے خالی رہی ہے جب نانک صاحب بیدا ہوئے تو دنیا نے ایک بھگت کا منہ دیکھا جوسجا اور حلال کھانے والا اور لا کچے سے یاک تھا۔ کیا ایسا تعصب آ پ کاکسی کو پیند آئیگا یا کوئی عقل اور کانشنس اس کوقبول کرلیگی اور کیا کوئی یا ک طبع اور منصف مزاج اس بات کو مان لیگا که نا نک صاحب کے وجود سے پہلے بید نیا بے شار ز مانوں سے گمراہ ہی چلی آتی تھی اور جب سے کہ خدانے انسان کو پیدا کیا جس قد رلوگوں نے با خدااور مہم ہونے کے دعوے کئے ہیں وہ سے جھوٹے تھے اور دنیا کے لاکحوں میں گرفتار اور حرام خورتھے کوئی بھی ان میں ایسانہیں تھا جس کوخدا تعالیٰ کی طرف سے سیاالہام ملا ہوا دراس محبوب از لی سے سیاپیوند ہوا ہوسب کے ب د نیا پرست تھے۔ جود نیا کی خواہشوں میں پھنس کر خدا کے نام کو بھول گئے تھے اور دنیا کے لا کچ میں لگ گئے تھے اور سب ایسے ہی تھے جنہوں نے خدا کا نام بھلایا اورلوگوں سے اینا نام کہلایا اور وہ سب ایسے ہی نبی اور رسول اور اوتار اور رشی تھے جوحرام کو حلال سمجھ کر کھاتے رہےاور کچھ خدا کا خوف نہ کیا۔مگر نا نک صاحب نے حلال کھایااور خدا کے بیشار بندوں میں سے جود نیا کی ابتداء سے ہوتے آئے ہیںصرف ایک نا نک صاحب ہی ہیں جود نیا کی لاکحوں سے یاک تھےاور حرام نہیں کھاتے تھے۔جن کوخداتعالیٰ کے سچی معرفت حاصل ہوئی اور سیا گیان ملا اور سیا الہام ملا۔اب بتلاؤ کہ کیااییا خلاف واقعہ خیال کسی عارف اور نیک بخت کا ہوسکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے پہلے سب نایاک اور مفتری اور جھوٹے اور لا کچی پیدا ہوتے رہے ایک سیا اور حلال کھانے والا میں ہی دنیا میں آیا اورا گر کہو کہ باوا نا نک صاحب بجز حضرت نیپّنا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے کامل بندوں کو مانتے تھے کہ جو نہ صرف کامل تھے بلکہ دوسروں

&∠1}

کو کمال تک پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی والہام سےمشرف کر کے بھیجے گئے تو جبیبا کہ میں نے ابھی لکھا ہے ایسے تخص کی باوا صاحب کی طرف سےنظیر پیش ہونی جا<u>ہ</u>ئے جس کی کتاب کی پیروی سے چورانو ہے کروڑ انسان نے مخلوق پرستی اور بت پرستی سے نجات یا کر اس اقرار کواینے دل اور جان میں بٹھایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کونہیں پوچوں گا اور پھرایسےمو حّداور نبی اللّٰد کو باوا صاحب نے مان لیا ہو۔ کیونکہ اگر باوا صاحب نے کسی ایسے کامل کے کمال کی تصدیق نہیں کی جوآ پھی کامل تھا اور کروڑ ہاانسانوں کواس نے تو حیداور کمال تو حید تک پہنچایا۔تو پھر باوا صاحب پر وہی پہلا اعتراض ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا نے باوا صاحب کو وہ آ ٹکھیں نہیں دی تھیں جن آ ٹکھوں سے وہ ان کاملوں کو شناخت کر سکتے جو باواصاحب کے وجود سے پہلے دنیا کی اصلاح کے لئے آتے رہے کیونکہ یہ بات تو صریح باطل ہےاورکسی طرح صحیح نہیں ہوسکتی کہ باوا صاحب سے پہلے دنیا ابتداء سے تاریکی میں تھی اور کوئی کامل خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسانہیں آیا تھا کہ جونہ صرف آپ موحّد ہو بلکہ گئی کروڑ انسانوں کواس نے تو حیدیر قائم کیا ہوصرف باواصاحب ہی دنیا میں ایسے آئے جومو حّداور حلال خوراور لالحوں سے یاک تھے جنہوں نے سکھوں کو کامل تو حیدیر تائم کیا اور اللہ اور بندوں کے حقوق کی نسبت پورا پورا بیان کر دیا۔اور حلال حرام کے مسائل سارے سمجھا دیئے اور پھر ببدا ہت ایسا خیال کرنا جبکہ باطل اور ہادی قدیم کی عادت کے برخلاف ہےتو بیٹک باوا صاحب نے کسی ایسے کامل کا اپنے اشعار میں ذکر کیا ہوگا جوخدا سے کمال یا کر دنیا میں آیا۔اورکروڑ ہاانسانوں کوتو حیداور خدایر سی پر قائم کیا۔ پس جب ہم ایسے تخص کا نشان باوا صاحب کے شبدوں میں ڈھونڈ تے ہیں تو جا بجا سید نا ومولا نا **محم<sup>مصطف</sup>ی صلعم** کا ذکر باوا صاحب کے شعروں میں یاتے ہیں ۔اورضرورتھا کہ باوا صاحب ہندو مذہب کے ترک کرنے کے بعداسلام میں داخل ہوتے کیونکہ اگر ایبا نہ کرتے تو خدا کے قدیم سلسلہ ہے الگ رہنے کی وجہ سے بے دین کہلاتے۔ ہاں یہ بات بالکل پچ ہے کہ باواصاحب وید سے اور وید پرستوں سے بالکل الگ ہو گئے تھے بھی تو انہوں نے کہا کہ بر ہما بھی روحانی حیات ہے محروم گیا یہی سبب تھا کہ باوا صاحب سے اس قدر ہندومتنفر ہو گئے تھے۔اوراس قدران کو یا ک حالت سے دوراور کراہت کرنے کے لائق سمجھتے تھے کہ جہاں وہ کسی دوکان وغیرہ پر

& 2 r &

ا تقفا قأبیرهٔ جاتے تھے تو ہندوسمجھتے تھے کہ ہیرجگہ پلید ہوگئی اورپنڈت لوگ فتوے دیتے تھے کہ اب میہ جگہالیں نایاک ہوگئی ہے کہ جب تک اس پر گئو کے گوبر سے لیائی نہ کی جائے گی تب تک بیسی طرح پھر بویں نہیں ہوسکتی۔سو ہندولوگوں کو جو وہم کے مارے ہوئے ہیں ان کے قدم قدم برگو ہر کی لیائی کرنی پڑتی تھی۔لیکن اگر باوا صاحب کےصد ہا شبدوں اور صاف شہادتوں اور روشن ' ثبوتوں سے قطع نظر کر کے بیفرض کیا جائے کہ قر آ ن شریف کے بھی وہ مکذب تھے۔اور ہمارے یاک نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوخدا تعالیٰ کی طرف سے سیا نبی نہیں سمجھتے تھے اور نہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی امت کے اولیاء باوا فریداور شمس تبریز اور معین الدین چشتی وغیرہ کو جواس ونت بہت شہرت رکھتے تھے باخدا آ دمی خیال کرتے تھے بلکہسب کولا کچی اور گمراہ خیال کرتے تھے تواس صورت میں ضروریہ سوال ہوگا کہ وہ کون سیجالوگ ہیں جن کو باواصاحب یا ک دل اور پرمیشر کے بھگت مانتے تھے اورا گرنہیں مانتے تھے تو کیاان کا بیاع قادتھا کہ جس قدرلوگ ان کے وجود سے پہلے دنیا کی اصلاح کے لئے آئے ان سب کونایاک جانتے اور لا کچی اور نفسانی خیال کرتے تھے۔ بیتو ظاہر ہے کہ وید سے تو وہ الگ ہی ہو چکے تھے اور ویدوں کے درخت کو اچھا کھل لانے والا درخت نہیں جانتے تھے بھی تو بنڈ توں نے بہ فتوی دیا کہ اس مخص کے بیٹھنے سے ز مین پلید ہو جاتی ہے جہاں بیٹھے اس زمین کو دھو ڈالواور آپ کوبھی تو اقرار ہے کہ وہ ہندونہیں تھے کین کوئی یاک دل بہ بات تو نہیں کہ سکتا کہ مجھ سے پہلے سب جھوٹوں نے ہی مَت چلائے ہیں اس بات کا ضرور جواب دینا حاہے کہ باوا صاحب کو گذشتہ نبیوں میں سے کسی نبی کے سجا ہونے کا اقر ارتھا کیونکہ اگرنعوذ باللہ پہ بات سچنہیں کہ خدا تعالیٰ نا نک صاحب کے وجود سے پہلے ہی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کواپنی ذات کی اطلاع دیتار ہاہے اور بے شارصا دق اورخدا تعالیٰ کے یاک نبی دنیا کوالہی روشنی دکھلانے کیلئے بندوں کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور بے شارالہام پانے والے اور وحی پانے والے اور سے دل والے اور دنیا کی خواہشوں کو حچوڑنے والے اور حلال کھانے والے اور پاک دل والے اور معرفت والے اور گیان والے نائک صاحب سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوتے رہے ہیں تو بید دوسری بات بھی ہرگز تیجی

&2m}

نہیں ہوگی کہ باوانا نک صاحب کوخدانعالی ہے سیاپیوند ہوگیا تھا اورانہوں نے سیاالہام پالیا تھا اوروہ حلال کھانے والےاور دنیا کی خواہشیں چھوڑنے والے تھے کیونکہ جس خدا کی ابتداء سے بیہ عادت ہی نہیں کہوہ دلوں کو یا ک کرےاور لا لحوں سے رہائی بخشے اور حرام کھانے سے بچاو۔ اوراینے الہام سےمشرف کرے وہ نا نک صاحب سے خلاف عادت کیوں ایسا کرنے لگالیکن اگر واقعی اور سچی بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نہاب سے بلکہ ابتدا سے یہی عادت ہے کہ وہ غافلوں کو جگانے کیلئے بعض خاص بندوں کوا بنی معرفت آ پ عطا کر کے دنیا میں بھیجنا ہے جن کو دوسر کے نظوں میں ولی یا پیغمبر کہتے ہیں۔تو پھر جو تحض ایسے یاک بندوں سے انکار کرےاورالہی انتظام کے قدیم فلسفہ کو نہ سمجھے تو کیاا پیشخصوں کوہم یا کوئی دوسراتخص بھگت یاسدھ کے نام سے موسوم کرسکتا ہے اور کیا اس کی نسبت کسی عارف کو ایک ذرا گمان بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس سچی معرفت سے حصہ پانے والا تھا جو قدیم سے صادقوں کوملتی آئی ہے کیونکہ جب اس کا ایسے صادقوں پر بھی ایمان نہیں جنہوں نے کروڑ ہادلوں میں صدق برسا دیا بلکہان کولا کچی اور حرام خور جانتا ہے توایشے خص کوکون حلال خوراور بھلامانس کہ سکتا ہے پس پھر ہم منصفوں سے سوال کرتے ہیں اور ان سے انصاف حایتے ہیں کہ کیانعوذ باللہ باوانا نک صاحب یہی اعتقادر کھتے تھے کہ مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ کا بندوں کی اصلاح کے لئے کوئی انتظام نہ تھا اور مصلح کے نام سے تمام لوگ ٹھگ اور لا کچی اور دنیا پرست ہی آتے رہے اوراگریہاعتقا دنہیں رکھتے تھے تو اس بزرگ مصلح اور نبی اللّٰدحضرت محمصطفی صلی اللّٰدعلیه وسلم سے بڑھ کر باواصاحب کی نظر میں اور کون آ دمی تھا جس نے کروڑ ہاانسانوں کو بتوں اورعیسی برستی اور مخلوق برستی سے نجات دے کر کلم طیب لا الله الله یر قائم کردیا تھااوراییانمونہ باواصاحب کی آئکھوں کےسامنےاورکون تھا جس نےمخلوق پرستی کی جڑ کو کاٹ کر دنیا کے اکثر ملکوں میں تو حید کا باغ لگا دیا تھا کیونکہ اگر کوئی نمونہ نہیں تھا تو پھر وہی نایاک اعتقاد لازم آئے گا کہ گویا باوانا نک صاحب کا یہی گمان تھا کہ ان سے پہلے تمام دنیا ابتدا سے ظلمت میں ہی پڑی رہی اور کوئی جگانے والا پرمیشر کی طرف سے دنیا میں نہ آیالیکن اگر باوا صاحب کا بیاعتقادتھا کہ بیشک دنیا میں مجھ سے پہلے ایسے کامل بندے آئے جنہوں نے کروڑ ہا دلوں کو الہام الٰہی کی روشنی ہے تو حید کی طرف کھینچا تو یہ بار ثبوت باوا صاحب کی

&2r}

۔ گردن پر ہوگا کہان آنے والوں میں سے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ ایسے انسان کا پیش کریں جس کی اصلاح سے کروڑ ہاانسان تو حید کی روشنی میں داخل ہو گئے ہوں مگر کیا انہوں نے اپیا پیش کیا اور کیاکسی ایسے کامل کا اینے اشعار میں نا م کھھا جس نے کروڑ ہا انسانوں کو بت پرستی اور مخلوق برستی اور طرح طرح کے شرک اور بدعت اور بے حیائی کے کاموں سے چھوڑ ایا ہولیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کسی عظیم الثان مصلح کا نام نہیں لکھا جوخدا سے الہام یافتہ ہواور خدا کے کروڑ ہا بندوں کے دلوں پر اس کی اصلاح کا اثر ہوا ہومگر آپ لوگ اس بے جا ب سے نانک صاحب کومور داعتراض کرتے ہیں کیونکہ یہ بات تو کوئی قبول نہیں کرے گا کہنا نک صاحب کے وجود سے پہلے تمام زمانہ ابتدائسے گمراہ ہی چلا آتا تھااور نا نک صاحب ہی ایسے پیدا ہوئے جو ہدایت یافتہ اور یاک دل اور پرمیشر کے بھگت تھے کیونکہ ایسے عقیدہ سے خدا تعالی پراعتراض آتا ہے۔ سوآپ لوگ غور سے توجہ کریں کہ ایسی باتوں سے جوآپ کررہے ہیں نانک صاحب کی راستبازی بھی ثابت کرنا محالات سے ہے اگر باوا صاحب در حقیقت راستباز تتصاورتهم تتصاور دنيا كي خوا ہشوں ميں تھنسے ہوئے نہيں تتصقو ضروران كابدا عتقاد ہونا جا ہے تھا کہ راست بازی صرف انہیں سے شروع نہیں ہوئی کیونکہ برمیشر انہیں کے وقت سے پیدانہیں ہوا۔اور نہاس کی مدایت کی نظر انہیں کے وقت سے شروع ہوئی جواز لی ہے اس کے سب کا م از لی ہیں کیاان کا پیگمان تھا کہان کا پرمیشر ایک تنگدل شخص ہے جس کا دل نہیں جا ہتا کہ کسی کو فیض پہنجاوے صرف بے شار برسوں کے گذرنے کے بعد نا نک صاحب پر ہی مہر ہوگئی کیکن ، اگران کا ایبا گمان نہ تھا اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے میدان کو تنگ نہیں سمجھتے تھے تو یہ سمجا گیان ضروران کونصیب ہونا جاہئے تھا کہ خدا قدیم سے اپنے بندوں کو ہدایت کرتا آیا ہےاور جب تبھی دنیا بگڑ گئی اور زمین فساداور پاپ سے بھر گئی تبھی خدانے سی خاص فر دمیں سیائی کی روح پھونک دی اور خاص روشنی اور الہا می عرفان دے کر ہزاروں کوایک ہی چراغ سے منور کیا جبیبا کہوہ ہمیشہایک ہی انسان سے ہزاروں کو پیدا کردیتا ہے۔اب ہم پھر بو چھتے ہیں کہ کیا یہ کامل گیان باوا صاحب کو حاصل تھا یانہیں تھا۔ اور اگر حاصل تھا تو اس کا نمونہ انہوں نے اینے اشعار اور اپنی باتوں میں کیا بتایا کیا کسی ایسے شخص کا نام بتایا جوان سے پہلی دنیا کو روثن

ترنے کے لئے آیا تھااور کروڑ ہامخلوق کوتو حید کی روشنی سے منور کر کے چلا گیا۔ کیونکہ اگرنہیں بتایا 📗 🗫 🧢 تو اس صورت میں نائک صاحب کی تمام معرفت خاک میں ملتی ہے اور ہمیں امیر نہیں کہ اس وقت راستی کے ساتھ آ پ جواب دیں کیونکہ تعصب اور بخل شخت بلا ہے۔اس لئے آپ کی طرف ہے ہم ہی جواب دیتے ہیں۔آ پاس کوغور سے پڑھیں۔

یس واضح ہو کہ نا نک صاحب نے اس عظیم الشان مصلح نبی اللہ کا نام جو ہادی از لی کی قدیم سنت کا اپنی نمایاں مدایتوں کے ساتھ گواہ ہے محمر مصطفیٰ رسول اللہ بیان کیا ہے اور نہ صرف بیان بلکہ صدق دل ہے اس سروریا کان پرنا نک صاحب ایمان لائے ہیں چنانچہ ہم کیجھ تھوڑ انمونہ کے طور پر ذیل میں لکھتے ہیں اور حق کے طالبوں سے امیدر کھتے ہیں کہ ایک صاف دل اوریا ک نظر کے ساتھ ان بیانات پر نظر ڈالیں اور اس سے حاکم سے ڈرکرجس کی طرف آخر جانا ہے۔ آ یہی منصف بن جائیں کہ کیا پیشہا دتیں جو باوا صاحب کے منہ سے کلیں ۔الیی شہا دتوں کے بعد باواصاحب کے اسلام میں کچھشک رہ سکتا ہے۔ چنانچیان میں سے باوا نا نک صاحب کی وہ سی حرفی ہے جوسا تھی کلاں یعنی بالا والی ساتھی میں کہھی ہوئی ہےاوروہ پیہے۔

# ساکھی بھائی بھالےوالی وڈیصفحہ۲۲۲٬۲۲۲

( یعنی ساکھی کلاں بالا والی جس کوانگد کی ساکھی بھی کہتے ہیں )

تر بى حرف قرآن دے ساجے آپ اللہ تسیں بھی آ کھوشاہ جی سچی رب کلام ہ میں ہے۔ آ کھے قاضی رکن دین کہتے برا خدائے باجہوں جھگڑے ہور نہ ڈھونڈے سچے نہ راہ کارن لا کچ دنی دے جھگڑ ہےرام رسول جحت حاجت ورج کر رہے نمایا تھیو

آ کھے قاضی رکن دین سنئے نانک شاہ معنے اک اک حرف تے کہئے کر تدبیر جس مراتب کو پہنچیا کے سادھو کے پیر الف بے فرمائے معنے کر کے بیان صفت تمامی رب دی سبها کھول سنائے ہندومسلمان دوئے دِسدے ہن گراہ جہڑی گل خدائے دی کھے نہ کوئی مول راہ سچاواں دسئے جے دس آوئے جیو

### جواب نائك شاه

Y++

دراصل قرآن سے منہ چھررہے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے

سنہو قاضی رکن دین نانک آکھے بند سئ سیانی گل وچ تیس وچ ہتے بند ا ہے قاضی رکن دین متوجہ ہوکر سُفو کہ نا تک تنہیں نیک نفیحت کہتا ہے ۔ جو باتیں در حقیقت عقلمندی کی ہیں وہی باریک ہیں تریمی حرف قرآن دے تیمی سیارے کین | تبس وچ بہت نصیحاں سُن کر کرو یقین قر آن کے میں حرف ہیں اور میں ہی سیارے کئے گئے ہیں اور اس میں بہت تصیحتیں ہیں تم سن کریقین کرو يرُ هے يكار قرآن بُوہ خاطر جمع نہ ہوئے \ جوراہ شيطانی مم تھئے پہنچيا جان نہ كوئے قرآن کو بہت پڑھتے ہیں مگر جمعیت باطنی حاصل نہیں ہوتی اسکا پیسب ہے کہ جولوگ شیطان کی راہ میں گم ہو گئے ہیں لیعنی

## اصلی جواب نا نکسی حرفی میں

اللَّدُ كُو ياد كراورغفلت كودل سے بُھلا دے كوئى تض اگراللەت الله كال كنام كرواموقو خلقت بين رہنا لعنت ہے لینی بدعت کودور کر کے شریعت پر قدم رکھ ہرایک کے آگے خاکسارانہ چل اورکسی کو بُرامت کہہ بدی سے توبکراییانه ہوکہ پیچھے سے شرمندہ ہو اللہ علیہ تبری توبہ کیا مفید ہوگی

الف الله کویاد کر غفلت منوں وسار ساس پلٹین نام بن وہرگ جیون سنسار ب بدعت دُوركر قدم شريعت راكه إنّا چل سواليِّ سهمس دے منداكسي نه آكھ ت توبہ کربدی تے مت توں بچھوتا کیں تن بنسے مگھ گڈئے تب توں کہاں کرا کیں

#### ਸਿਹਰਫੀ ਆਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਬ ਸੂਰਾ -

ਅਲਹ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ।। ਅਲਫ਼ ਸਾਸ ਪਲਟੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ॥।।।। ਬਦਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਕਦਮ ਸ਼ਰੀਯਤ ਰਾਖ।। ਬੇ ਨਿਵ ਚਲ ਸ ਅੱਗੇ ਸਭਸ ਦੇ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨ ਆਖ।।२।। ਤੋਬਹ ਕਰ ਬਦੀ ਤੇ ਮਤ ਤੂੰ ਪਛੋਤਾਹਿ ने ਤਨ ਬਿਨ ਸੈ ਮੁਖ ਗੱਡੀ ਐ ਤਬ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਕਰਾਹ।।।।।

ہٹوہٹ وکایاں مُل نہ لہسی ادھ 🕊 دے بہت معبودوں کے ہاتھ مکنے سے قیت نہرہیگی باجهول سائين آينے پھرسی اندھو اندھ بغیراینے ما لک کےاندھوں کی طرح پھرتار ہیگا د ہاوت درجو رُکن دین ہر دم خالق سار تم کام میں لگ جاؤ جبیبا کتمہاراخالق تمہارے کام میں لگاہواہے دُنیا لا کچ لگ مرہن مونڈا اُٹھاویں بھار دنیا کے لالے میں مرے جاتے ہیں اور سر پرگنہ کا بھارا تھارے ہیں ایک پہر گھر جا گنا سائیں سچ بگوئے اگریه نه ہوسکتم کم ہے کم ایک پیررات کو جا گو کہ خدا نے سچ کہاہے(بہبورہ مزمل کی طرف اشارہ ہے)۔ تل نہ لگے روال تن لو بھ منوں پُکائے اوراییا آ دمی ایک ذره آلودهٔ بین ہوتااور دل سے حرص جاتی رہتی ہے پنچوه ورجوه رکن دین سائیں سون حت لائے ا بےرکن دین بانچ وقتوں کی محافظت کروخدا سے محبت لگاؤ لعنی نماز میں ناغہ نہ کرو۔

ت ثنائيس بہت كر خالى ساس نه كڈھ الله كى تعريفيں بہت كراورخالى دم نەليا كر جماعت جمع کر چلن دا کر بندھ لعنی جماعت کے ساتھ نماز بڑھا کرادرسفر کی تباری کر خلیمی کپڑ توں دل تھیں حرص نوار حلم اورنری ایناطر نق اختیار کراور حرص کودل سے دور کر خام نے اوہ بہئے جن ویسریا کرتار کے وہی لوگ ہیں جن کوخدا بھول گیا دہانت کرے مُن اُٹھے پہر نہ سوئے اے دل تو دیانت اختیار کراور ہروقت سوتا ہی نہرہ ذکر عاجزی خاطر ناہں ڈُلائے | ذکراورعاجزی الیم چز ہےجس سے دل متذبذب نہیں ہوتاہے راحت ایمان کی تے اُودیکھیں جائے ایمان کی راحت وہی لوگ د مکھتے ہیں

ਸਨਾਹੀਂ ਬਹਤ ਕਰ ਖਾਲੀ ਸਾਸ ਨ ਕੱਢ ਜੀਮ ਜਮਾਇਤ ਜਮਾਂ ਕਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਰ ਬੰਧ ਹਲੀਮੀ ਪਕੜ ਤੂੰ ਦਿਲ ਥੀਂ ਹਿਰਸ ਨਿਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੇਉ ਭਏ ਜਿਨ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾਲ ਦਿਆਨਤ ਕਰੇ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨ ਸੋਇ ਜ਼ਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆਜਜ਼ੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਾਹਿ ਡੋਲਾਇ ਰਹਿਤ ਈਮਾਨ ਕੀ ਤੇਉ ਦੇਖਹਿ ਜਾਇ ਹੱਟੋ ਹੱਟ ਵਿਕਾਇਆ ਮੂਲ ਨ ਲਹਿਸੀ ਅੱਧ ਬਾਝੂ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇਂ ਫਿਰਸੀ ਅੰਧੋ ਅੰਧ ਧਾਵਤ ਵਰਜਹੂ ਰੂਕਨ ਦੀ ਹਰ ਦੰਮ ਖ਼ਾਲਕ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਲਾਲਚ ਲਗ ਮਰਹਿ ਮੁੰਡ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰ ਇਕ ਪਹਿਰ ਘਰ ਜਾਗਣਾ ਸਾਈਂ ਸਚ ਬਿਗੋਇ ਤਿਲ ਨ ਲੱਗੇ ਰਵਾਲ ਤਨ ਲੋਭ ਮਨੋਂ ਚਕਾਇ ਪੰਜ ਵਰਜਹੂ ਰੂਕਨ ਦੀਨ ਸਾਈਂ ਸੋਂ ਚਿਤ ਲਾਇ جو کچھ چاہے سو کرے تیس کیا ویاہ جو کچھ چاہے سو کرے تیس کیا ویہاہ تن بھانڈ امن دست کر حکمی بند ساہیں جہم کو برتن بنااوردل کوایک چیزی طرح اس میں رکھ کہم کو برتن بنااوردل کوایک چیزی طرح اس میں رکھ کے کہا تھ بندھے ہیں کرکن ایہے تن جا ئیسی کیہ جسے طلب خدائے اے رکن دین بین تو فنا ہوجائیگا خدا کی طلب کرنی چاہئے خاص بندے رب دے سرمتر دے مت وہ خدا تعالی کے خاص بندے تھے اور اللہ تعالی سے وہ خدا تعالی کے خاص بندے تھے اور اللہ تعالی سے اگرے والوں کے سرمتر دیے مت اے بندے فور کرئے اٹھ یوں بازی میں مت لگارہ اس بندے فور کرئے اٹھ یوں بازی میں مت لگارہ جہماں ڈٹھیاں ڈکھ جائے تن تو ٹے مایا جال جس کو دکھے کر بین کو کو کو کے مایا جال میں تیرے نام بن کیوں آ وے آ رام میں کیوں آ وے آ رام

﴿ دَارِی کُر منے مانہہ سائیں بے پرواہ دل کے اندر روتا رہ کیونکہ خدا لاپرواہ ہے سودھ من اپنا سب کچھ اس ہے مانہہ این سب کچھاس میں ہے دل کودرست کر کہ سب کچھاس میں ہے

ش شہادت پائے پیاسوں لو لائے جو شہادت پاتا ہے ہو شہادت پاتا ہے مسلواۃ گذشت کو آکھو مگھ تے نت نی گذر ہوئے پر دوز درود پڑھو

ض صلالت گمرہی عادت سون میل گراہی اور صلالت کودل ہے دُور کردے طلب کر راستی دے سن رسال سپائی کوڈھونڈ جو تجھے راہداری کارواند دیں گے طالم سوئی بھلتے چیتن ناہیں نام جولوگ ظالم ہیں وہی بھولے ہوئے ہیں جوخدا کی پرستش نہیں کرتے

ਜ਼ੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਮਨੇ ਮਹਿ ਸਾਈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀਨ ਸੋਧ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਭਕਿਛ ਇਸਹੀ ਮਾਹਿ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਅਹਿ ਪੀਆਸੋਂ ਲਿਵਲਾਇ ਸੁਆਦ ਸਲਵਾਤ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਕਉ ਆਖਹੁ ਮਖੁ ਤੇਨਿੱਤ ਜ਼ਆਦਜ਼ਲਾਲਤ ਗੁਮਰਾਹੀ ਆਦਤ ਸੋਂ ਮੇਲ ਤੋਇ ਤਲਬ ਕਰ ਰਾਸਤੀ ਦੇਇਸਣ ਰਸਾਲ ਜ਼ੋਇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਈ ਭਲੇ ਚੇਤਨ ਨਾਹੀਂ ਨਾਮ

اے خداتیرے نام کے بغیر کیونکرآ رام آ جاوے

ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਹਿ ਤਿਸਕਾ ਕਿਆ ਵੇਸਾਹ ਤਨ ਭਾਂਡਾ ਮਨ ਵਸਤ ਕਰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਧ ਸਮਾਹਿ ਰੁਕਨ ਇਹੈ ਤਨ ਜਾਇਸੀਕੀਚੇ ਤਲਬ ਖ਼ੁਦਾਇ ਖ਼ਾਸੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਿੱਤ ਉਠੀ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਚਿਨਹਿ ਨਾਹੀਂ ਖੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤਨ ਤੁਟੇ ਮਾਯਾ ਜਾਲ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮਬਿਨ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਆਰਾਮ

تَ عَمَل كَمَايِئَ جَيُو يار اواس بن عملال نابين يائے مريئے پچھوتاس ایباعمل ثابت کریں جبیہا کہ یارہ آگ بیرقائم النارہوجا تا ہے مسل کے بغیرخدانہیں مل سکتا حسرتوں کیساتھ جان کل جاتی ہے حق وباطل میں فرق کر نیوالنے تات با گئے جو بادی کے عظم پر چلے جہوں نے خودردی اختیار کی انہوں نے حق اور باطل میں خلط ملط کر دیا جس دل میں خواہش پیدا ہو اوسکو آرام نہیں آتا ۔ وہلوگ سونااور پارس ہو گئے جنہوں نے خداکی پرستش کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو نماز کو ترک کریں جو پھے تھوڑا بہت عمل کیاتھا اس کوبھی دست بدست ضائع کیا

غ غنیمت رکن دی جنہیں سواتا آپ اس پنجرےوچ کھیل ہےناں کش مائی نہ باپ وہ لوگ غنیمت ہیں جنہوں نے پہجانا اللہ تعالٰی کو اس پنجرہ میں ایک ایبی بازی ہے جس کی نہ ہاں ہے نہ باپ ہے ف فارق تے او بھئے جو چلیں مرشد بھائے آپ کیا تحقیق تن رنگا رنگ ملائے ک کلمه اک یاد کر اور نه بھاکھو بات نفس ہوائے رکن دی تس سوں ہویں مات ا کے لاالہ الا اللہ محدرسول اللہ یاد کر اور کی بات کا خیال نہ کر سے کیونکہ اے رکن دین اس کلمہ بےنفس اور ہوا دونوں مات ہو جا مینگے ق قرار نہ آوئی جت من اُچیج حاو تے یارس منچن تھئے جن بھٹیا ہر راؤ ل لعنت برسر تنہاں جو ترک نماز کریں تھوڑا بہت کھٹیا ہتھو ہتھ گوہن مرشد من تون من كتيبال حيار من تول اك خدائے نوں خاصا جس دربار رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو مان اور چار کتابوں کو مان یعنی قرآن توریت زبوراخیل اور ایک خدا مان جس کا دربار خاص ہے

ਐਨ ਅਮਲ ਕਮਾਈਐ ਪਾਜਾਵਾਸ । ਗ਼ੈਨ ਗ਼ਨੀਮਤ ਰੂਕਨ ਦੀ ਜਿਨੀਂ ਸਿਵਾਤਾ ਆਪ। ਫ਼ਾਰਕ ਤੇਉ ਭਏ ਜੋ ਚਲਹਿ ਮਰਸ਼ਦ ਭਾਇ। ਕਾਫ਼ ਕਲਮਾ ਇਕ ਯਾਦ ਕਰ ਅਵਰ ਨ ਭਾਖੋ ਬਾਤ। ਕਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਨ ਆਵਈ ਜਿਤ ਮਨ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਲਾਮ ਲਾਨਤ ਬਰਸਰ ਤਿਨਾ ਜੋ ਤਰਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੇ। ਮੀਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕਤੇਬਾਂ ਚਾਰ ।

ਬਿਨ ਅਮਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮੁਜੀਐ ਪੁਛੋਤਾਸ । ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪ। ਆਪ ਕੀਆ ਤਹਕੀਕ ਤਨ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾਇ। ਨਫ਼ਸ ਹਵਾਈ ਰਕਨਦੀ ਤਿਸ ਸੋਂ ਹੋਇਨ ਮਾਤ। ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨ ਥੀਏ ਜਿਨ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਰਾਉ। ਥੋੜਾ ਬਹਤ ਖੱਟਿਆ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਗਵੇਨ। ਮੰਨ ਤੂੰ ਇਕ ਖੁਦਾਇ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ।

وه گمراه نہیں جنہوں نے نیک عمل اختیار کئے کے ذیالے جنجال گلے پڑتے ہیں اگرخالی بھول میں جاویں واؤجوآ وے رُکن دی سر پھاٹے ہتھانال عمر وہانی باورے بڑیو کت جنجال ہوا وحرص سرا و رہاتھ کو تو ڑتی ہے مرگذرتی چلی جاتی ہےا۔ دیوانی تو کس جنحال میں پینس گیا ہیت تس دناں دی جس دن عدل کرے باب ہمارے رکن دین کہا تھم بڑے اس دن کا خوف ہے جس دن وہ عدالت کر یگا خدا جانے ہماری نسبت اے رکن دین کیا حکم ہوگا وہی لوگ لائق گھبرے جن پر خدا تعالی نے آپ سوند بیر کریں کیا ہوتا ہے جب آپ خدافضل کرے اور نیکوں کےساتھ نہ ملاو ہے الله تعالیٰ کی عمادت سے دُ کھ سے آخرنجات ملے گی او نا دان وه اکیلاوحدهٔ لَاشر یک ہے سی کامحتاج نہیں

ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਮ ਰਹੇ ਜਿਨਕੀਤੇ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਵਾਂ ਵਾਉ ਜੂ ਆਵੇ ਰੂਕਨ ਦੀ ਸਿਰ ਭਾਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੈਬਤ ਤਿਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਦਿਨ ਅਦਲ ਕਰੇਇ ਲਾਮ ਲਾਇਕ ਤੇਉ ਭਏ ਜਿਨਾਂ ਰਹਮਤ ਨਦਰ ਧਰੇਇ ਅਲੜ ਅੱਲਾਹ ਤੋਹਿ ਨਾਲ ਹੈ ਚੇਤਾਹਿ ਕਿਉਂ ਨ ਅਜਾਨ ਯੇ ਯਾਰੀ ਕਰ ਰੱਬ ਸੋਂ ਜਿਸਦਾ ਅਬਚਲ ਰਾਜ

﴿٨٠﴾ 📗 😈 نہیں اوہ گُم رہے جن کیتے عمل قبول | مایا بندھن گل پڑے جت خالی ودیں بھول ل لا این تے او تھئے جہاں رحمت ندر دہرے جو سولوچن کیا تھئے ہے آپ نہ سنگ ملئے رحمت کی نظر کی الف الله توه نال بي حيية كيون نه اجان گور سيواتي چھشى اوسر انت ندان خدا توہر وقت تیرے ساتھ ہےتو کیوں فکرنہیں کرتا ی یاری کررب سوں جسدا اب چل راج اک اکیلا نانکا کسے نہ ہوئے مختاج خداسے محبت کرجس کاغیر فانی راج ہے

> ਮਾਯਾ ਬੰਧਨ ਗਲ ਪੜੇ ਜਿਤ ਖਾਲੀ ਦਵੇਂ ਭੂਲ ਉਮਰ ਵਿਹਾਣੀ ਬਾਵਰੇ ਪੜਿਓ ਕਿਤ ਜੰਜਾਲ ਬਾਬ ਹਮਾਰੇ ਰਕਨ ਦੀ ਕੇਹ ਹਕਮ ਪੜੇਇ ਜੋ ਸੳ ਲੋਚਨ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਸੰਗ ਮਿਲੇਇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਛੁੱਟਸੀ ਅਉਸਰ ਅੰਤ ਨਿਦਾਨ ਇਕ ਇਕੇਲ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸੇ ਨ ਹੋਇ ਮਹਤਾਜ

**€ΛΙ**}

اگرکسی کواپنی کو تداندلیثی کی وجہ سے پیشبہ گذرے کہ لیے بیتین تو نا نک صاحب نے دوسروں کودی ہیں۔ مگر آب اس کے یابند نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک آ دمیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ الیی نصیحت کسی دوسرے کو ہر گرنہیں دیتے جس کے آپ پابند نہ ہوں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہ اَتَاْمُرُوْكِ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ لَلَّ كَيَاتُمْ لُوَّوْل كُونِيك باتوں ك لئے تھیجت کرتے ہواورا پنے آپ کو بھلا دیتے ہو یعنی آپ ان نیک باتوں پڑمل نہیں کرتے۔ اورا گرکهو که نا نک صاحب ان با تو ل کواییخ دل میں احجھی با تیں نہیں سمجھتے تھے مگر پھر بھی دوسروں کوان کی یابندی کے لئے نصیحت کرتے تھے تو پیطریق نہایت نایا کی کاطریق ہوگا۔ کیونکہ بُرے عقیدوں اورغلط خیالوں پر قائم رہنے کے لئے لوگوں کونصیحت کرنا اچھے آ دمیوں کا کا منہیں ہے۔ بالآخر ریجھی واضح رہے کہ جولوگ گرنتھ میں سے کوئی امرمخالف تعلیم اسلام نکالناحیا ہے ہیں ایسی سعی اور کوشش ان کی محض دھو کا اور خیانت کی راہ سے ہوگی کہ وہ غلطی سے یا عمداً بددیانتی سے ایسے شعرپیش کریں جو درحقیقت باوا نا نک صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ گرنتھ جمع کرنے والوں نےخود بنا کرناحق ان کی طرف منسوب کردئے ہیں چنانچہ بیام گرنتھ دانوں میں ایک مسلم اور مانی ہوئی بات ہے کہ بہت ہے ایسے شعر گرنھ میں موجود ہیں جن کی اصل مصنف باوا نا نک صاحب نہیں ہیں بلکہصرف فرضی طور پران شعروں کے آخر میں نا نک کا اسم ملا دیا گیا ہےاور ایک ناواقف یہی خیال کرتا ہے کہ گویاوہ باوانا نک صاحب کے ہی شعر ہیں اپس بدام بھی بدریانتی میں داخل ہے کہ کوئی شخص دیدہ دانستہ ایبا شعراس غرض سے پیش کر دیوے کہ تا لوگ اس کو باوا نا نک صاحب کا شعرسمجھ کراس دھو کہ میں بڑجا ئیں کہ گو یہ باوانا نک صاحب کے وہی شعر ہیں جو گرنت كايے مقام ميں كھے گئے ہيں جہال بيلفظ موجود ہے كة سامحله يبلا يا كورى محله يبلا اور بیامر گرنتھ دانوں میں ایک متفق علیہ امر ہے۔ کہ نائک صاحب کا اسم کسی مصلحت سے اور شعروں کے اخیر میں بھی ملادیا گیاہے جودر حقیقت باوانا نک صاحب کی طرف سے نہیں ہیں مگر جو اشعارخاص باواصاحب کےمونہہ سے نکلے ہیں یعنی جن کی نسبت پیعقیدہ گرنتھ جمع کرنے والوں کا ہے کہ بیشعر خود اُن کے بنائے ہوئے ہیں ان کی انہوں نے یہی علامت رکھی ہے کہ ان

&Ar }

اصطلاحی الفاظ کے نیچے اس کو لکھتے ہیں کہ آسا پہلامحلّہ یا گوڑی پہلامحلّہ مگر چونکہ گرنتھ کے اشعار باوا صاحب سے دوسو برس بعد بلکہ اس کے پیچھے بھی لکھے گئے ہیں اوران کے جمع کرنے کے وقت کوئی الیی تنقیدا ور تحقیق نہیں ہوئی کہ جوتسلی بخش ہوللہذا ضرورت نہیں کہ بغیر باضا بطر تحقیق کے خواہ نخواہ قبول کئے جائیں بلکہ تناقض کے وقت وہ حصہ اشعار کا ہر گز قابل پذیرائی نہیں ہوسکتا جو ایسے دوسر ے حصہ کانقیض بڑا ہوجس کی صحت مختلف طریقوں اور انواع اقسام کے قرینوں اور یقینی اور قطعی شواہد کی تائید سے بیایہ ثبوت پہنچ گئی ہو۔ مگر تا ہم سکھ صاحبوں کی پیرخوش قسمتی ہے کہ ایسے اشعار جو گرنتھ کے پہلے محلّہ میں لکھے گئے ہیں قریباً وہ سارے ایسے ہیں کہان میں سے کوئی بھی اسلامی تعلیم سے مخالف نہیں اور نہان میں کوئی لفظ تکذیب اور تو بین اسلام کا موجود ہے بلکہ وہ اسلامی تعلیم سے عین موافق ہیں اور اگر کوئی کسی شعر کواسلامی تعلیم کے مخالف سمجھے یا اس میں کوئی تو بین کالفظ خیال کرے تو بیاً س کے فہم کی غلطی ہے۔ ہاں اگر شاذ و نادر کے طور برکوئی ایسا شعر ہو بھی جوالحاق کے طور برعمداً پاسہواً ان سے ملایا گیا ہوتو ایبا شعر حصہ کثیرہ کے فقیض واقع ہونے کی وجہ سے خودردی کی طرح ہوگا اور اعتبار سے ساقط ہوگا اور اس کے جھوٹا کھہرانے کے لئے نا نک صاحب کے دوسر ہے شعراور نیز دوسرے آثار قینی اور قطعی ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ سی ایک شعر کے مقابل برصد ہاشعروں اور دوسر ہے روشن ثبوتوں کا باطل ہونا غیرممکن ہے بلکہ وہی باطل تھہرے گا جواس قطعی ثبوت کے مقابل بڑا ہے مگر پھر بھی اس صورت میں کہاس کے کوئی اچھے معنے نہ ہو سکیں۔ بیدهوکا بھی رفع کرنے کے لائق ہے کہعض نادان خیال کرتے ہیں کہ باوانا نک صاحب کے بعض اشعار میں سے تناسخ یعنی اوا گون کا مسکلہ پایا جاتا ہے اور بیاسلامی اصول کے برخلاف ہے سو واضح ہو کہ اسلام میں صرف وہ تتم تناسخ یعنی اوا گون کے باطل اور غلط گھہرائے گئے ہے جس میں گذشتہ ارواح کو پھر دنیا کی طرف لوٹایا جاو لیکن بجز اس کے اور بعض صورتیں تناسخ لعنی اوا گون کی الیم ہیں کہ اسلام نے ان کوروار کھا ہے چنا نچدان میں سے ایک بیر ہے کہ اسلامی . علیم سے ثابت ہے کہایک شخص جواس دنیا میں زندہ موجود ہے جب تک وہ تز کیفٹس کر کے اپنا سلوک

<u> </u>۸۳}

ت تمام نه کرےاور یاک ریاضتوں سے گندے جذبات اپنے دل میں سے نکال نہ دیوے تر وہ کسی نہ کسی حیوان یا کیڑے مکوڑے سے مشابہ ہوتا ہےاور اہل باطن کشفی نظر سے معلوم کر جاتے ہیں کہوہ اپنے کسی مقام نفس برستی میں مثلاً بیل سے مشابہ ہوتا ہے یا گدھے سے یا کتے سے یا کسی اور جانور سے اوراسی طرح نفس پرست انسان اسی زندگی میں ایک جون بدل کر دوسری جون میں آتار ہتا ہے ایک جون کی زندگی ہے مرتا ہے اور دوسری جون کی زندگی میں جنم لیتا ہے۔اسی طرح اس زندگی میں ہزار ہاموتیں اس پرآتی ہیں اور ہزار ہاجونیں اختیار کرتا ہےاوراخیر پراگر سعادت مند ہے تو حقیقی طور برانسان کی جون اس کوملتی ہے اسی بناء برخدا تعالیٰ نے نافرمان یہود یوں کے قصہ میں فر مایا کہ وہ بندر بن گئے اور سؤ ربن گئے سویہ بات تونہیں تھی کہ وہ حقیقت میں تناسخ کے طور پر بندر ہو گئے تھے بلکہ اصل حقیقت یہی تھی کہ بندروں اور سؤروں کی طرح نفسانی جذبات ان میں بیدا ہو گئے تھے۔غرض بیتم تناسخ کی اسی دنیا کی زندگی کے غیر منقطع ىلسلەمى*ن شروع ہو*تى ہےاوراسى مىں ختم ہوجاتى ہےاوراس مى*ن مر*نااور جىنااورآ نااور جاناایک تحکمی امر ہوا کرتا ہے نہ واقعی اور حقیقی ۔اور دوسری قشم تناشخ کی وہ ہے جو قیامت کے دن دوز خیوں کوپیش آئے گی اور وہ بیہ ہے کہ ہرایک دوزخی جس گندے جذبہ میں گرفتار ہوگااہی کےمناسب حال کسی حیوان کی صورت بنا کراس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا مثلاً جولوگ شکم پرستی کی وجہ سے خدا سے دور پڑ گئے وہ کتوں کی شکل میں کر کے دوزخ میں گرائے جا کیں گےاور جولوگ شہوت کے جماع کی وجہ سے خدا تعالی کے حکم سے روگر دان ہو گئے۔ وہ سورُوں کی شکل میں دوزخ میں گرائے جائیں گے اور جن لوگوں نے نافر مانی کر کے بہت سے حیوانوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی تھی وہ بہت ہی جونوں میں بڑیں گےاس طرح پر کہایک جون کوالیی حالت میں ختم کر کے جوموت سے مشابہ ہے دوسری جون کا چولہ پہن لیں گے۔اسی طرح ایک جون کے بعد دوسری جون میں آئیں گے اور نہ ایک موت بلکہ ہزاروں موتیں ان پر آئیں گی۔اوروہ موتیں وہی ہیں جن کوخدا تعالیٰ نے ثبور کثیر کےلفظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے۔مگر مومنوں پر بجزایک موت کے جو مسوتۃ او السبی ہےاور کوئی موت نہیں آئے گی۔تیسری قتم

﴿ ٨٣﴾ التناتيخ كي جوقر آن ميں بيان ہے بيہ ہے جوانساني نطفه ہزار ہاتغيرات كے بعد پھرنطفه كي شكل بنتا ہے مثلاً اول گندم کا دانہ ہوتا ہے اور ہزاروں برس اس کی بیصورت ہوتی ہے کہ زمیندار اس کو زمین میں بوتا ہے اور وہ سبزہ کی شکل پر ہو کرز مین سے نکلتا ہے آخر دانہ بن جاتا ہے پھرکسی وقت زمینداراس کو بوتا ہے اور پھر سبزہ بنتا ہے اسی طرح صد ہا سال ایبا ہی ہوتا رہتا ہے اور ہزار ہا قالب میں وہ داند آتا ہے یہاں تک کہاس کے انسان بننے کا وقت آجاتا ہے تب اس دانہ کوکوئی انسان کھالیتا ہے اوراس سے انسانی نطفہ بن جاتا ہے۔جبیبا کہ نتنوی رومی میں ہے۔

هفصد وهفتاد قالب ديده ام بار باچون سنره باروئيده ام

سوباواصاحب کے سی شعر میں اگر کوئی اشارہ تناسخ یعنی اوا گون کی طرف پایا جاتا ہے سووہ اشارہ در حقیقت ان تین تناسخوں میں سے کسی تناسخ کی طرف ہے جو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہونے کے مناس ویدوالے تناسخ کی طرف جس کیلئے ضرورہے کہ انسان خداتعالی کے خالق ہونے سے انکار کرے اور نجات کوابدی نہ سمجھے اور خدا تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے کہ وہ گنہیں بخشا۔ اورکسی کی توبہ قبول نہیں کرتا اور کسی بررح نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ باواصا حب ایسے گندے عقیدوں سے سخت بیزار تھے وہ خدا تعالی کوروحوں اورجسموں کا پیدا کنندہ جانتے تھے اور نجات ابدی پر اعتقادر كهته تتصاورالله جبل شانة كوكناه بخشفه والايقين ركهته تتصاوران كالبيصاف اوركهلا كهلا عقیدہ تھا کہانسان بیل۔ گدھااییا ہی ہریک جاندار خدا تعالیٰ نے آپ اپنی مرضی سے اور اپنے ارادہ سے پیدا کیا ہے اور کوئی روح قدیم نہیں بلکہ تمام روحیں اسی کی پیدائش ہیں۔پھراس عقیدہ والا آ دمی ہندوؤں کےاوا گون کو ماننے والا کیونکر ہوسکتا ہے۔ دیکھو باواصا حب فر ماتے ہیں۔ سو کیوں منووسار کی جائے جیا بران کشون سب اپوتر ہے جیتا پہنن کھان

لینی اسکو کیوں دل سے فراموش کرتا ہے جسکی پیدائش روح اورجہم ہے۔ اس کے بغیر تما م کھا نا پہننا نایاک ہے اب دیکھو با واصاحب اس شعر میں صاف اقر ارکر تے ہیں کہ جیواورجسم دونوں خدا تعالیٰ کی پیدائش اوراسکی ملکیت ہیں مگر تناسخ والے تو ایسانہیں کہتے ۔اس سے تو ا نکا تناسخ ٹو ٹٹا ہے۔

تھرایک اور شعرمیں فرماتے ہیں جس کے جیایران ہیں من و سے شکھ ہو۔ یعنی جس کی پیدائش 🏿 🖚۹۹ روح اورجسم ہیں وہ دل میں آباد ہوتو راحت اور آ رام ہو \_غرض باواصاحب ویدوالے تناسخ کے ا قائل نہ تصرف اس تناسخ کے قائل تھے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ویدوالے تناسخ کا قائل بجز دہریہ اور نیم دہریہ کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

> پھراڈیٹر صاحب برچہ خالصہ بہادرجنم ساتھی کے چندشعرلکھ کران سے یہ نتیجہ نکالنا حایتے ہیں کہ باوا نا نک صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں تھے۔ بلکہ کنرپ تھےاوروہشع یہ ہیں۔

> لِلَهِ حُمْرُ اللَّهِ عَدا اللَّهِ سَجَائِ بِروا کئی محمد کھڑ ہے دربار شارنہ یاویں بے شار رسول رسال دنیامی آیا جب جا ہاتب چھیر منگایا یونہی کہا ہے نا تک بندے پاک خدااورسب گندے اب میں سوچ میں ہوں کہاڈیٹر صاحب نے ان اشعار کو کیوں پیش کر دیا۔اگران کی اس مصرعہ پر نظرہے کہ 'یاک خدااورسب گندے'' تواس سے لازم آتا ہے کہ نائک صاحب بھی گندے ہی تھے۔ کیوکرا گر بجز خدا تعالی کے تمام بندے گندے ہی ہیں تواس قاعدہ کلیہ سے نانک صاحب بھی با ہزنہیں رہ سکتے کیونکہ وہ بھی بندہ ہی ہیں۔نا نک صاحب خدا تو نہیں ہیں۔تایاک ہوں افسوس کہ آڈیٹر صاحب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض کی وجہ سے باوا نا نک صاحب کی عزت اور راستبازی کا بھی کچھ خیال نہیں کیا۔اللہ!!! نُغض اور تعصب بھی کیسی بُری بلاہے۔ جس سے انسان دیکھا ہوانہیں دیکھا اورسنتا ہوانہیں سنتا اور سمجھتا ہوانہیں سمجھتا۔اڈیٹر صاحب آ یے خوب یا در تھیں اس کے بیمعنی نہیں ہیں جوآ یہ سمجھے کھ ہیں۔ بلکہ بیمعنی ہیں کہ قیقی چشمہ یا کی اور یا کیزگی کا خدا تعالی کی ذات ہی ہے اور راست بازوں کو یا کی اور یا کیزگی خدا سے ہی ملتی ہے ور نہانسان کی حقیقت پر اگر نظر کریں تو وہ ایک نا کارہ بوند سے پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ ہیچ محض ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس کے مقبول بندوں کو یا ک کرتی ہیں ا خدا تعالی کا تمام وجود انسان کے فائدہ کیلئے ہے لہذا خدا تعالی کی یا کی بھی انسان کے

🖈 نوٹ نا نک صاحب کا اللہ کے مقابل پرمحمہؑ کا نام ککھنااور اللہ اور محمہؓ کامقابلہ کر کے اللہ کا بڑا قرار دینا بھی ایک دلیل بزرگ اس بات پرہے کہنا نک صاحب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوخدا تعالیٰ کے بیارے اور مقرب اور رسول سمجھتے تھے۔ مندہ

یا کے بنانے کیلئے ہے جس طرح دریا میں بار بارغسل کرنے سے کسی کے بدن پرمیل باقی نہیں رہ سکتی اسی طرح جولوگ خدا تعالیٰ کے ہی ہوجاتے ہیں اوراس کے سیج فر ما نبر دار بن کر دریائے رحمت الہی میں داخل ہوجاتے ہیں بلاشبہ وہ بھی یاک ہوجاتے ہیں مگر ایک اور قوم بھی ہے جو مچھلیوں کی طرح اس دریا میں ہی پیدا ہوتی ہے اوراس دریا میں ہی ہمیشہ رہتی ہے اورا یک دم بھی اس دریا کے بغیر جی نہیں سکتی ۔وہ وہی لوگ ہیں جو پیدائشی یا ک ہیں اوران کی فطرت میں عصمت ہے انہیں کا نام نبی اور رسول اور پیغمبر ہے۔خدا تعالی دھوکا کھانے والانہیں وہ انہیں کواپنا خاص مقرب بنا تا ہے جومچھلیوں کی طرح اس کی محبت کے دریا میں ہمیشہ فطر تاً تیرنے والے ہیں اور اسی کے ہور ہتے ہیں اوراسی کی اطاعت میں فنا ہوجاتے ہیں ۔پس بیقول کسی سیجے راستیاز کانہیں ہوسکتا کہ خداتعالی کے سوادر حقیقت سب گندے ہی ہیں اور کوئی نہ بھی یاک ہوانہ ہوگا گویا خداتعالی نے اپنے بندوں کوعبث پیدا کیا ہے بلکہ سچی معرفت اور گیان کا بیقول ہے کہنوع انسان میں ابتدا سے بیسنت اللہ ہے کہ وہ اپنی محبت رکھنے والوں کو یا ک کرتا رہا ہے ہاں حقیقی یا کی اور یا کیزگی کا چشمہ خدا تعالیٰ ہی ہے جولوگ ذکراورعبادت اور محبت سے اس کی یاد میں مصروف رہتے ہیں خدا تعالیٰ اپنی صفت ان پربھی ڈ ال دیتا ہے تب وہ بھی اس یا کی سے ظلی طور پر حصہ یا لیتے ہیں جوخدا تعالیٰ کی ذات میں حقیقی طور پرموجود ہے مگر بعض کیلئے رحمت الہی ابتدا سے ہی سبقت کرتی ہے۔ اوروه مادرزادمور دعنایت ہوتے ہیں خدا تعالی ان کوابتداء سے ہی نالائق جذبات سے محفوظ رکھتا ہےاور نہصرف اسی قدر بلکہان کی فطرت میں خداشناسی اور خدا ترسی اورصبر اور استفامت کا ب سے زیادہ ہوتا ہے اور بالطبع وہ گناہ سے ایبا ہی نفرت کرتے ہیں جیبا کہ د وسرے لوگ گناہ سے محبت کرتے ہیں ۔ اور جو شخص بیہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سے سب لوگ گندے ہی چلے آتے ہیں اور اس فطرت کے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوتے کہ جوخدا تعالیٰ سے یا کی حاصل کریں وہ خود گندہ اور نابینا ہے گر باوا نا نک صاحب کی نسبت ہم ایما عقیدہ ہر گزنہیں رکھتے بلکہ ہم نہایت پختہ یقین سے کہتے ہیں کہ نالائق اور نادان لوگوں نے جن کو سیچے گیان اور پاک معرفت کی کچھ خبرنہیں۔ باواصاحب پریہ ہمتیں لگا دی

**€**∧∠}

بی اور ہرگز ان کا بیدند بہ بہیں چنانچہ ہمارے اس دعوے پران کے دوسرے شعرگواہ ہیں اور بیہ شعر بھی تو گرز ان کا بیدند ہم بہیں چنانچہ ہمارے اس دعوے پران کے دوسر اوگن کڈھے دھولیعنی شعر بھی تو گر منتق صاحب میں اب تک موجود ہے جو تمام بدا عمالیوں کو نکال کر دھوڈ الناہے۔ پھر بیشعر بھی گرنتھ صاحب میں ہے۔

جن کیتا تسنجانے من مکھ پس ناپاک گن گوبندنت گاوئین اوگن کٹن ہار
لیمنی اگراپنے پیدا کرنے والے کو نہ جانیں تو منہ دل دونوں بلید ہیں اور اگر خدا تعالیٰ کی صفت ثنا
کریں تو وہ تمام ناپا کیاں بیاریاں دور کر دیگا۔ دیکھوان شعروں میں صاف اقر ارہے کہ خدا تعالیٰ
کے قرب سے انسان پاک ہوجا تا ہے پھریہ مقولہ کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے
سب ناپاک اور گندے ہیں ہریک بات کے لفظ پکڑ لینے اور حقیقت سے غافل رہنا یہ بڑی غلطی
ہے مثلاً بیشعر گرنتھ صاحب میں موجود ہے۔

#### کہونا تک ہم پنچ کر ما سرن پڑ گی را گہوسر ما

یعنی اے نا نگ اس بات کا اقر ارکر دے کہ میں بڑمل آدی ہوں قدموں پر آگر ہوں سواس لحاظ رکھ لو ۔ یعنی اگر چہ میں نہایت ہی بڑمل ہوں مگراے خالق تیرے قدموں پر آگر اہوں سواس لحاظ سے کہ میں قدموں پر آگر اہوں مجھے بخش دے ۔ اب نہایت باد بی ہوگی اگر کوئی صرف لفظوں کا لحاظ کر کے یہ کھے کنعوذ باللہ باوانا نگ صاحب کا چال چلن اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ آپ اقر ار کرتے ہیں کہ میں نیچ کرم آدی ہوں تو یہ تخت جہالت اور تعصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ان کا مقام انکسار میں اللہ جلّ شانۂ کے سامنے ہے ایساہی یہ مقولہ ان کا بجز خدا کے تمام مخلوق گندی ہیں مقام انکسار میں ہوگا اور اس کے یہ معنی ہوں گے کہ حقیقی پاکی صرف خدا کے تمام مخلوق گندی ہیں مقام لوگ اس کے پاک کرنے سے پاک ہوتے ہیں اور ان معنوں سے یہ ضمون قر آن کریم کی تعلیم لوگ اس کے پاک کرنے سے پاک ہوتے ہیں اور ان معنوں سے یہ ضمون قر آن کریم کی تعلیم سے موافق پڑے گا کیونکہ اللہ جلّ شانہ بہشتیوں کی زبان سے فرما تا ہے ۔ اَلْحَمْدُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ خانہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ کے مناز اللّٰ کے اللّٰ کے ماکناً لِنَهُ تَدِی لَوْلَا اَنْ هَالْ اللّٰهُ اللّٰ عنی سب تعریف اس خدا کوجس نے هالہ سانے خانہ اللّٰہ کی سب تعریف اس خدا کوجس نے هالہ سنائے خانہ کے ماکناً لِنَهُ تَدِی لَوْلَا اَنْ هَالْ اللّٰهُ اللّٰ مِن سب تعریف اس خدا کوجس نے هالہ سنائے خانہ کو کھوں کے کہنے کے کہنے کہا کہ کہنے کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کا کوئکہ لیہ کہا کہ کو کہا کہ کا کوئکہ کیا کو کہا کہا کہا گا گائی ہا گائی کہ کہا کہ کہا کہ کوئکہ کیا گوئی کی کوئکہ کی کوئکہ کیا گوئی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کا گائی کھوئے کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کیا گوئی کیا کہا کہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کیا گوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کیا گوئکہ کیا گائی کوئکہ کے کہائے کی کوئکہ کوئکہ کیا گوئکہ کوئکہ کیا گوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئے کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئل کوئکہ کوئے کوئکہ کو

ہمیں بہشت میں داخل ہونے کیلئے آپ ہی سب تو فیق بخش آپ ہی ایمان بخشا آپ ہی نیک عمل کرائے آپ ہی ہمارے دلوں کو پاک کیا اگر وہ خود مدد نہ کرتا تو ہم آپ تو پھے بھی چیز نہ تھے اور پھر فر ما تا ہے اِیگا گ نَعْبُدُ وَ اِیگا گ نَشْتَعِیْنُ لَ لَعِیٰ بید عاکرو کہ ہم تیری پرسش کرتے ہیں اور تجھ سے ان تمام باتوں میں مدد چاہتے ہیں سو بیتمام اشارے نیستی اور تذلل کی طرف ہیں۔ تاانسان اپنے تئیں کچھ چیز نہ سمجھے۔

اس وقت باوانا نک صاحب کے ایک دوشعراور مجھے یاد آگئے جن میں انہوں نے کسنفسی کے ساتھ جناب الہی میں مناجات کی ہے جیسا کہ وہ گرنتھ صاحب میں فرماتے ہیں۔ اسی بول وگاڑوگاڑیں بول توں نظری اندر تولیس تول

یعنی ہم بکواسی لوگ ہیں بات بگاڑ لیتے ہیں تو اپنی نظر کے اندروزن کرلیتا ہے پھرا یک جگہ یاواصاحب فرماتے ہیں۔

#### تو الجر پورجانیاں میں دور جو کچھ کرے سوتیرے حضور

یعنی توں ہرجگہ ہے مگر میں نے دور خیال کیا۔ جو پچھ کریں سو تیرے حضور میں کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں۔

### توں دیکھیں ہم مکر یاؤ تیرے کم نہ تیرے ناؤ

یعن تو دیکھر ہا ہے اور ہم اپنے بُرے کا موں سے منکر ہوتے ہیں نہ تیرے تھم پر چلتے ہیں اور نہ تیرا نام لیتے ہیں۔ اب کیا یہ خیال کیا جائے کہ نائک صاحب در حقیقت ایسے کلمے منہ پر لایا کرتے تھے جن سے بات بگڑ جاتی تھی اور نیز خدا تعالی کو دور خیال کرتے تھے اور اپنے بُرے کا موں کو چھپایا کرتے تھے اور خدا تعالی کے تھم پرنہیں چلتے تھے اور نہ اُس کا نام لیتے تھے ایسا ہی باوانا نک صاحب گرنتھ کے صفحہ ۲۱۹ میں فرماتے ہیں۔

#### واه واه سامے میں تیری شیک ہوں یا بی تو س نرمل ایک

لینی اے سیچ مجھے تیرا آسراہے میں شخت بدکار ہوں اور تو بےعیب ہے۔اور پھر فر ماتے ہیں۔ شب روز گشتم در ہوا کر دم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کر دم مماین چنین احوال بد بخت ہمچو بخیل غافل بے نظر ہے باک نائک بگوید جن تراتیرے چاکران پا خاک €A9}

لیتی میں ہمیشہ حرص و ہوا کے پیچھے ہی پڑا رہا تبھی نیکی کا کام نہ کیا ایسا ہی میرا ہمیشہ حال رہا بد بخت ہوں بخیل ہوں غافل ہوں میں صاحب نظر نہیں ہوں اور بے خوف ہوں اور تیرے چاکروں کا خاک یا ہوں اور پھرایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

#### ہم او گن آ ریے تون سن پیارے مذھ بھاوے پیج سو

لیعن ہم گنہگار ہیں اے پیارے وہی تیج ہے جو تخیے اچھا معلوم ہو۔ اب کیا آپ لوگ ان ابیات کو حقیقت پر حمل کر کے باوانا نک صاحب کو ایسا ہی خیال کرو گے جیسا کہ وہ ان شعروں میں اپنی نسبت خیال کرتے ہیں بلکہ یہی معنے کرو گے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی عظمتوں پر نظر کر کے اپنے تنیک ہیج سمجھا پس ایسا ہی نوع انسان کیلئے ان کا کلام ہے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے فضل کے کوئی پاک نہیں کہلاسکتا۔

پرعقل مندسوچ سکتا ہے کہ بیشعر کہ'' کوہ تحدایا کوہ ہیا ہے ہے ہے ہوا''
اس کے بہی معنے ہیں کہ محمد اور خدا کی عظمت میں غور کر ۔ کیونکر لکھناغور کرنے اور فکر کرنے کو کہتے ہیں جیسا کہ الکھ کے معنے ہیں فکر اور عقل سے باہر۔ پھر بہ قول نا نک صاحب کا ''کئی محمد کھڑ کھڑ ہے در بار شار نہ پاویں بے شار''اس کے بہی معنے ہیں کہ خدا کے مقرب اور پیار ہے بہتار ہیں جن کوائس کے در بار خاص میں جگہ ہے ۔ اب آ تکھیں کھول کر دیکھو کہ کیا اس شعر سے ہمار ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نکلتی ہے یا مذمت نکلتی ہے بلکہ نا نک صاحب نے خدا تعالی کے ہر یک پیار ہے کا نام محمد رکھ دیا کیونکہ محمد کے معنے عربی میں نا نک صاحب نے خدا تعالی کے ہر یک پیار ہے کا نام محمد رکھ دیا کیونکہ محمد کے معنے عربی میں بیس کہ نہا سے تعریف کیا گیا گیا تعین جوشخص خدا تعالی کا نہا ہے ہی پیار انہواس کو محمد ہیتا رہیں دیا تک صاحب ہیں در بار میں رسائی ہے سوان شعروں میں تو نا نک صاحب پیار ہے ہیں در اگر فرض کے نیار سے ہیں دلائے علیہ وسلم کی نبوت کا صاف اقر ارکر دیا ہے ۔ اور اگر فرض کے طور پرکوئی ایسا شعر ہو جو مذمت پر دلالت کرتا ہوتو وہ گندہ شعر نا نک صاحب کا بھی طور پرکوئی ایسا شعر ہو جو مذمت پر دلالت کرتا ہوتو وہ گندہ شعر نا نک صاحب کا بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جا بجا ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں جیسا کہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ جا بجا ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں جیسا کہ

**(90)** 

وہ ا یک شعر میں گرنتھ میں فر ماتے ہیں'' برکت تن کواگلی پڑھتے رہن درود'' یعنی جولوگ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں انہیں کوآنے والے زمانہ میں برکت ملے گی۔اور پھرایک شعر گرنتھ میں فرماتے ہیں'' کرنی کعبہ سے پیرکلمہ کرم نواج'' یعنی نیک کام کعبہ کے حکم میں ہیں جن كى طرف منهكرنا جابة اور سيج بولنا مرشد ك حكم مين ب جس سے روماتى باور كلمه يعنى لا اله الا مید رسول اللیه وہ چیز ہےجس سےقسمت تھلتی ہےاوٹمل نیک ہوجاتے ہیں اب فرمايئ كه كيااليه المخض جواس قدر همارے نبي صلى الله عليه وسلم سيمحبت ركھتا ہے كيااس كي نسبت ممان كرسكتة بهن كدكوئي خلاف تهذيب كاكلمداس كےمند سے نكلا ہوگا۔ يەجھى يا دركھنا جا بيئے كەگرنتھ صاحب کے ایسے اشعار جو تناقض کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس کا پیسبہ نہیں کہ باوا نا نک صاحب کی کلام میں تناقض تھا بلکہاصل حقیقت بیرہے کہوہ تمام اشعار دوسو بلکہ تین سوبرس بعد میں جمع کئے گئے اور ہریک شعر کے پیچیے نا نک کا اسم خواہ نخواہ لگا دیا گیا اگر چہ حال کے گرنتھ دان یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شبدیرآ سامحلّہ پہلایا گوڑی محلّہ پہلالکھا ہوا ہووہ تو درحقیقت نا نک صاحب کا ہی شعر ہےاورنہیں تو دوسرے جانشینوں کاشعر ہےلیکن جس حالت میں ہریک شعرکے آخر میں نا نک کا لفظ پایا جاتا ہےتو بیدا یک نہایت قابل اعتراض کارروائی ہے کیونکہ سراسرخلاف واقعہ اور جعل کے رنگ میں ہے اور اس صورت میں اُن شعروں سے بھی امان اٹھ گیا جو دراصل با وا نا نک صاحب کے ہوں گے۔اوراب کی سوبرس کے بعد کون فیصلہ کرسکتا ہے کہان میں سے نا نک صاحب کے کون سے شعراور دوہروں کے کون سے شعر ہیں جن لوگوں نے بے کل ا پنے شعروں کے اخیر پر نا نک کا لفظ ملا دیا ان لوگوں نے اور کیا کچھ دخل نہیں دیا ہوگا۔ پھر جبکہ بیکارروائی دوسو برس بعد بلکہ مدت کے بعد کی کارروائی ہےتو ایسے مجموعہ پر کیونکر بغیر دوس سے شواہد کے بھروسہ ہوسکتا ہے اگر چہ یہ بھی ممکن ہے کہ باوا صاحب کے اس ابتدائی ز مانہ کے بھی بعض شعر ہوں جبکہ انہوں نے ابھی اسلامی ہدایت سے شرف حاصل نہیں کیا تھا اور خیالات میں الٰہی روشنی حاصل نہیں ہوئی تھی اور ان خطاؤں اور غلطیوں میں پڑے ہوئے تھے جن کا ان کوخود اقرار ہے لیکن چونکہ ان شعروں کے جمع کرنے میں پوری

اختیاط سے کا منہیں لیا گیا اس لئے باوجود اس خیال کے بید دوسر اشبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ باواصا حب کے اشعار میں اجنبی اشعار بہت ملائے گئے ہیں اوران کے نام سے اپنا سکہ چلایا گیا ہے پھر جس گرختھ میں ایسا گڑ ہڑ پڑا ہوا ہے وہ بجر کسی خاص معیار کے ہرگز قبول کرنے کے لائق نہیں اور عند العقل چولہ صاحب اور باواصا حب کے چلوں سے بڑھ کر اور کوئی معیار نہیں اور نیز باواصا حب کے وہ اشعار بھی معیار میں داخل ہیں جن میں انہوں نے صاف اقر ارکیا ہے کہ بغیر اسلام کے کسی کی نجات نہیں اور بیہ تھی ہوں باواصا حب کی آخری عمر کا معلوم ہوتا ہے اور بیہ بھی عجیب نہیں کہ ابتدائی عمر کے خیالات سے بھی تناقض رکھتے ہوں بلکہ حقیقاً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ باواصا حب رفتہ رفتہ حق کی طرف جھکتے جلے آئے ہیں یہاں تک کہ آخری عمر میں معلوم ہوتا ہے کہ باواصا حب رفتہ رفتہ حق کی طرف جھکتے جلے آئے ہیں یہاں تک کہ آخری عمر میں

چولہ بنا کراسلامی شعار ظاہر کرنے کے لئے پہن لیا اور آخری عمر میں ہی حج کیا اور آخری عمر میں ہی

چلکشی کی ۔سوآ خری عمر کے قول اور فعل قابل اعتبار ہیں اوراس کے خالف سب ردّی۔

بالآخریہ بھی یادر ہے کہ باوانا نک صاحب کے اشعار پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ باواصاحب اپنی گذشتہ زندگی کونہایت غفلت اور خطاوسہو کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی اور نئی اور خی الدور خال اور خیل اور خال اور خیل اور غالت ہے بھر اہوا اور بخیل اور غافل وغیرہ وغیرہ سواس صورت میں کچھ تجب کی بات نہیں کہ جسیا کہ اڈیٹر صاحب خالصہ بہادر فرماتے ہیں کہ باوانا نک صاحب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ باوانا فک صاحب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے اشعار میں باوا صاحب اس جاب اور غفلت میں بڑے ہوئے تھے جس کا ان کوخود اقر ارہے کیونکہ باوا صاحب اس جاب اور غفلت میں بڑے ہوئے ہیں یہ جس کا ان کوخود اقر ارہے کیونکہ باوا صاحب اس جاب اور غفلت میں بڑے ہوئے ہیں اور اپنی گذشتہ غلطیوں کے آپ اقر ارک ہیں صاحب اپنے بے شار گنا ہوں کا خود اقر ارکرتے ہیں اور اپنی گذشتہ غلطیوں کے آپ اقر ارک ہیں حسیا کہ وہ گرنتھ کے صفحہ ۲۲۲ میں فرماتے ہیں۔

جیتا سمندر ساگر نیر بھریاتے تے اوگن ہمارے دیا کرو کچھ مہراً پا ہوڈ بدے پھر تارے لینی جس قدر سمندریانی سے بھراہوا ہے اسی قدر ہمارے گناہ اور عیب ہیں کچھو تم اور مہر کرواورا لیسے پھرول کو تاردو کہ قریب ہے جوڈوب جائیں۔ پھر صفحہ ۳۲۸ گرنتھ میں فرماتے ہیں۔ ہم پائی بزگن کو گن کرے پر بھر ہوئے دیال نا مک جن ترے لعنی ہم بڑے گنہ گار ہیں کوئی نیکی نہیں کیا نیکی کریں خدافضل کر ہے تو تب ہم تریں لعنی نجات پاویں۔ اسی طرح چولہ صاحب میں بیاکھا ہوا موجود ہے

لَآاِلَةَ اِلَّا اَنْتَ سُبُخْنَاكَ أَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ لَ

اشهد أن لا اله الا الله و أشهد أنّ محمدًا عبده و رسولة

لینی اےخدا تو پاک ہے تیرےسوااورکوئی نہیں میں ظالموں میں سے تھااوراب میں گواہی دیتا ہوں کہ سچا خدا اللہ ہے اس کے ساتھ اور کوئی معبوز نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کے محمد اس کا ہندہ اور اس کا پیغیبر ہے۔اب دیکھوکہ کس تضرع اور عاجزی سے باوانا نک صاحب اینے گناہوں کا اقرار کر کے صاف کہتے ہیں کہ میں پہلے اس سے ظالم تھا اوراب میں مانتا ہوں کہ اللہ سچے اور محمرًاس کا رسول برحق ہے۔سوان کے اس تمام بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوائل ز مانہ میں اس معرفت سے بےخبر تھے کہ دین الٰہی دین اسلام ہےاگر چہ وہ تعصب سے ہمیشہ دورر ہےاور خدا تعالیٰ نے ان کا دل ہندوؤں کے تعصب سے خالی پیدا کیا تھا اور حق کی طلب ہوش کپڑتے ہی ان کو دامنگیر ہوگئی تھی مگر بشری غفلت کی وجہ سے اوائل ایام میں اس زندگی کے چشمہ سے بے خبر تھے جس کا نام اسلام ہے اس لئے پھے تعجب کی بات نہیں کہ وہ پہلے دنوں میں اپنے شعروں میں ایسے خیالات ظاہر کرتے ہوں جو اسلام کے مخالف ہوں اور تکذیب کے رنگ میں ہوں مگر جب ان کو بیسمجھ آگئی کہ در حقیقت اسلام ہی سجا ہےاور فی الوا قعہ حضرت محمر مصطفیٰ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم سیجے پیغمبراور خدا کے پیارے ہیں تب تو انہوں نے اپنی پہلی زندگی کا چولہ اتار دیا اور اسلامی چولہ پہن لیا اور یہ چولہ جو اب تک کا بلی مل کی اولا دمیں چلا آتا ہے بیدر حقیقت طرز زندگی کے تبدیل کرنے کا نشان ہے پہلا چولہ انکار کا اتار کر اور آگ میں جلا کریہ چولہ اقر ار کا خدا تعالی کے فضل نے ان کو پہنا دیا جواب تک چارسو برس سے موجود ہے اور باوا صاحب کی آخری عمر کی سوائح کا ایک €9r}

ت زندہ گواہ ہے اوراسی کو باوا صاحب اینے مذہب اور ملت کی یا دگار چھوڑ گئے اور اگر ان کے فوت ہونے کے بعدان کے گھر میں سےان کی طریق زندگی کا نشان برآ مدہوا تو یہی چولہ برآ مد ہوا کوئی گرنتھ کی جزبرآ مذہبیں ہوئی بلکہ دوسوتین سوبرس بعدعوام الناس کی زبانی اکٹھا کیا گیا ایس جب کہ ایک برس کے فرق سے بھی ہزار وں تغیر اور تبدل پیدا ہو جاتے ہیں چر دوسو تین سو برس کے فرق کے بعد کیا کچھ تغیرات اورتح بیفات نہیں ہوئے ہوں گے اوریا درہے کہ دوسو برس کے بعد میں جمع کیا جانا ان گورؤں کے شعروں کی نسبت ہے جو گورو ارجن داس صاحب سے پہلے گذر چکے لیکن جو گورو۔ گوروارجن داس صاحب کے بعد آئے ان کے اشعارتو قریباً تین سوبرس کے بعد میں لکھے گئے ہوں گےاوراب تکٹھک پیتنہیں کہوہ کس نے لکھےاوران کا جمع کرنا گوروار جن داس کی طرف کیوں منسوب کیا گیا کیونکہ گوروار جن داس صاحب تو ان سے پہلے فوت ہو چک*ے تھے پھر عجیب* تربیہ کہان شعروں کے آخر میں بھی نا نک کالفظ لگایا گیا اورصد ہاشعر باوانا نک صاحب کے ایسے ترک کئے گئے اور گرنتھ میں نہیں کھے گئے جن میں باواصا حب ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اسلام کی تعریف اور ینے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے۔ چنانچہ چثتی سلسلہ کے لوگ جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اب تک ان شعروں کو یا دکر تے اور پڑھتے ہیں ۔ان تمام امور پرنظر ڈ ال کرایک حق کا طالب جلد سمجھ سکتا ہے کہ یاوا نا نک صاحب کے مذہب کی اصل حقیقت دریافت کرنے کیلئے صرف موجودہ گرنتھ پر مدارر کھناسخت غلطی ہے۔اس کوکون نہیں جانتا کہ موجودہ گرنتھ کی صحت کے بارہ میں بہت ہی پیچید گیاں اور دقیتیں واقع ہوگئی ہیں اور وہ تمام اشعار دوتین سو برس تک ایک پوشید گی کے گہرے یا نی میں غوطہ لگانے کے بعد پھرایسے زمانہ میں ظاہر ہوئے جس میں سکھ صاحبان کے اصل مذہب کا رنگ بدل چکا تھا اور وہ اپنی اس حالت میں اس قتم کے شعر ہرگز جمع نہیں کر سکتے تھے جن میں باوا صاحب کے مسلمان ہونے کی تصریحات کھیں اورا نسے بے ثبوت اور بے سندطور پروہ جمع کئے گئے کہ جن میں جعلسا زوں کو بہت کچھ خلط ملط کرنے کا موقعہ تھا گورو ارجن داس صاحب کی گو کیسے ہی نیک نیت ہو

میر جن لوگوں کے زبانی وہ شعر جمع کئے گئے تھے ان کی درایت اورروایت ہرگز قابل اعتماز نہیں ۔ باواصاحب کے ہاتھ سے جو چیز آج تک دست بدست چلی آتی ہےاور جوان کےفوت ہونے کے بعدان کے گھر میں یا نی گئی وہ فقط چولہ صاحب ہے ہریک منصف کو جا ہے کہ اگر باواصاحب کے مذہب کی اصل حقیقت دریافت کرنا ہے تو اس بارہ میں چولہ صاحب کی شہادت قبول کرے کہ باواصاحب کا چولہ باواصاحب کا قائم مقام ہے ہاں دوسری موافق شہادتیں جو گرنتھ وغیرہ سے ملتی ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی نہیں ہیں گر چولہ صاحب بہر حال سب سے مقدّم اور زندہ گواہ ہے۔

# باوانا نک صاحب کے اسلام برخلاصہ دلائل

ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ باواصاحب وید کی خراب تعلیموں کود کچھ کر بالکل اس سے دست بردار ہو گئے تھےاورہمیںغور کرنے کے بعدمعلوم ہواہے کہ باوانا نک صاحب کی زندگی تین زمانوں پر مشتمل تھی اور وہ فوت نہیں ہوئے جب تک نیسراز مانیا پنی زندگی کا نہ پالیا۔

(۱) پہلاز مانہ وہ تھا کہ جب وہ رسم اور تقلید کے طور پر ہندوکہلاتے تھے۔پس اس ز مانہ کے شید لیعنی شعراُن کے اگر ہندو مذہب کے مناسب حال ہوں تو کچھ بعید نہ ہوگا۔

(٢) اور دوسراز مانه بإوانا نک صاحب بروه آیا جبکه وه هندو مذهب سے قطعاً بیز ار هو گئے۔اور وید کونفرت کی نگاہ ہے دیکھنے لگے سووہ تمام شعران کے جوویدوں کی مذمت میں ہیں در حقیقت اسی ز مانہ کے معلوم ہوتے ہیں ۔لیکن اس دوسرے زمانہ میں باوا صاحب کو اسلام ہے بھی کچھالیہا تعلق نہیں تھا کیونکہ ابھی ان کا گیان اس درجہ تک نہیں پہنچا تھا جس سے وہ الٰہی دین کی روشنی کو پیچان سکتے بلکہاس مرتبہ میں ان کی معرفت کچھاڈ ھندلی ہی اور ابتدائی درجہ میں تھی۔اس لئے کچھ تعجب نہیں کہانہوں نے اپنی زندگی کے اس دوسر ہے مرحلہ میں ایسی باتیں بھی کہی ہوں یا ایسے شعر بھی بنائے ہوں جو کامل سیائی کے مخالف ہوں (۳) تیسر از مانہ باواصاحب پروہ آیا جبکہ ان کی معرفت کامل ہوگئ تھی اور وہ جان چکے تھے کہ پہلے خیالات میرے خطا سے خالی نہ تھے

€90}

اس کئے اکثر جناب الہی میں روروکر گذشتہ زندگی کے بارہ میں بہت عذر معذرت کرتے تھے اور اسی آخری حصہ عمر میں انہوں نے دو جج کئے اور دو برس تک مکہ اور مدینہ میں رہے اور صلحائے اسلام کے روضوں پر چلے گئے اور پرانی زندگی کا بالکل چولہ اتار دیا اور نئی زندگی کا نشان دہ چولہ پہن لیا جس کی ہریک طرف میں لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا اب تک موجود ہے اور ان کا خاتمہ بہت عمرہ ہوا اور مجمع کثیر کے ساتھ مسلمانوں نے ان پر نماز جنازہ پر سے اناللہ و انا الیہ راجعون۔

سکھ صاحبان اس بات پر بھی غور کریں کہ باوانا نک صاحب کلام الٰہی کے قائل تھے اور جا بجا گر نقر میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ خدا کی ہدایت اور خدا کی کلام کے سواکوئی شخص اس کی رہ کونہیں پاسکتا۔ جبیبا کہ وہ فرماتے ہیں۔

جیہی توں مت دیے تہی کوئی پاوے ترص آپ بھاوے تیویں چلاوے یعنی جسے تو نسیحت دے ویسے کوئی چلاوے تعنی جسے تو نسیحت دے ویسے کوئی تجھے پاسکتا ہے تجھے جواچھالگاوہی کام تو چلا تاہے۔اور پھر فرماتے ہیں صلحے آپا تھم نہ ہو جھے تھم سوارن ہارا

ایعنی انسان حکم ہے آیا اور حکم نہیں پہچا نتا۔ اور خدا کے حکم ہے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور ایسے شعرصد ہا ہیں۔ اور کوئی اس سے انکار نہیں کرسکتا اور سب کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہام اور کلام کی پیروی کرنی چا ہے تب راہ ملے گی لیکن باواصاحب نے سی جگہ بید وی کن نہیں کیا کہ یہ گرفتھ کے اشعار جومیرے منہ سے نکلتے ہیں الہامی ہیں یا خدا کا کلام ہے۔ بلکہ اپنانام شاعر رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔ دیکھو صفحہ ۹۲۳

ساس ماس سبجیوتمہاراتوں میں کھراپیارا نا مک شاعرا بنو کہت ہے سیج پرورد گارا

یعنی سانس اور گوشت اور جان تمہاری طرف سے ہیں اور تو مجھے بہت پیارا ہے۔ نا نک شاعر اسی طرح کہتا ہے اے سچے پر وردگار۔اب ظاہر ہے کہ اگریہ کلام نا نک صاحب کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو وہ اپنانام ان شعروں میں شاعر خدر کھتے ہیں جبکہ نا نک صاحب کا بیا پناہی کلام ہوا اور دوسری طرف ان کا بیا قرار ہے کہ بغیر پیروی ست گور کے حکم یعنی خدا تعالی کی کلام کا م ہوا اور دوسری طرف ان کا بیا قرار ہے کہ بغیر پیروی ست گور کے حکم یعنی خدا تعالی کی کلام کے کوئی انسان نجات نہیں پاسکتا۔ پس اب بیسوال بالطبع ہوتا ہے کہ باوا صاحب نے پرمیشر کی رضا حاصل کرنے کیلئے کس کتاب الہی کی پیروی کی اور اپنے سکھوں کوکس کتاب الہامی کی ہدایت دی اس سوال کا جواب ہم اس رسالہ میں بخو بی دے چکے ہیں کہ باوا صاحب قرآن شریف کی پیروی کی انہوں نے تھیجت کی۔

اوراگرکوئی انسان ان تمام باتوں سے قطع نظر کر کے باواصاحب کے ان عقائد پرنظر غور ڈالے جوگر نق میں ان کی طرف سے منقول ہیں اور ان کے اشعار میں پائے جاتے ہیں تو بہت جلدیقین کر لے گا کہ ان عقیدوں کا پتہ بجز اسلام کے اور کسی دین میں نہیں ملتا۔ پس یہ بھی ایک پختہ دلیل اس بات پر ہے کہ باواصاحب نے اسلامی عقائد ہی قبول کئے اور انہیں کو اپنا عقیدہ گھر الیا تھا پھر ہم ایسے عقیدہ والے کو اگر مسلمان نہ کہیں تو ہمیں بتلاؤ کہ اور کس مذہب کی طرف اس کو منسوب کریں۔ چنا نچہ اس وقت چند شعر باواصاحب کے بطور نمونہ کے اس جگہ کے اس کہ بیت کے بیں۔ منجملہ ان کے بیش مرہب کے ہیں۔ منجملہ ان کے بیش مرہب کے ہیں۔

ہر بن جیو جل بل جا و کسیس میں اپنا گور پوچیود یکھااورنا ہیں تھاؤ

یعنی اے جاندارو خدا کے سواجل جاؤگے میں اپنے مرشد سے بوچھ لیااورکوئی جگہ نہیں۔ .

اب واضح ہو کہ یہاس آیت قرآنی کا ترجمہ ہے وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیْدٍ یَّصُلُونَهَا يَوْمَ اللِّدِیْنِ اللهِ بین وہ جہنم میں داخل يَوْمَ اللِّدِیْنِ اللهِ بین وہ جہنم میں داخل

ہوں گے اور وہاں جلیں گے اور اسی کے مطابق ایک دوسری آیت ہے اور وہ بیہ۔

وَاذُكُرُوااللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢

لعنی اینے رب کو بہت ہی یا دکروتا دوزخ کی آگ سے نجات یا ؤ۔اب ظاہر ہے کہنا فر مانی کی حالت میں

**∮9∠**}

آگ میں جلنا ہندوؤں کا مذہب نہیں بلکہ ان کا مذہب تو اوا گون اور جونوں میں بڑنا ہے اور عیسائیوں کے مذہب میں بھی یہ تعلیم نہیں کہ خداسے سچی محبت کر کے انسان دوزخ سے نئے جاتا ہے کیونکہ ان کے مذہب میں بھی یہ تعلیم نہیں کہ خداسے سخی محبت کر کے انسان دوزخ سے نئے جاتا ہے کیونکہ ان کے مذہب میں مدارنجات حضرت سے کی خودشی پرایمان لا نا ہے سو یہ محض قرآنی تعلیم ہے جو باواصاحب نے بیان کی قرآن ہی یہ تعلیم دیتا ہے کہ قَدْاَفْلَحَ مَنْ ذَکّ ہَا لَا یعنی جہنم کی آگ سے وہ بچے گا جوا ہے تیکن نفس پرستی اور تمام نافر مانیوں سے پاک کرے گا۔اور پھر ایک اور شعر باواصاحب کا ہے اور وہ یہ ہے۔

کیتیان تیری قدرتیں کی وڈی تیری دات کیتی تیرے جیاجت صفت کریں دن رات لیمنی کسی قدرتیری مخلوق ارواح لیمنی کسی قدرتیری مخلوق ارواح اور کسی قدرتیری مخلوق ارواح اور احسام ہیں جو دن رات تیری تعریف کرتے ہیں یہ شعر بھی قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ ہے کیونکہ اللہ جلّ شانه ٔ قرآن شریف میں فرما تا ہے۔

إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَنَّاللهِ لَا لَيُسْبَحُ بِحُدِم هُ لَا تُحْصُوهُ هَا لِمُ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبَحُ بِحُدِم هُ

یعنی خداوہ قادر ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں وہ نہایت بزرگ اورصاحب عظمت ہے اور اس کی نعت اور بخشش اس قدر ہے کہ اگرتم اس کو گننا چا ہوتو بہتمہاری طاقت سے باہر ہے اور کوئی چیز نہیں جو خدا کی حمد و ثناء میں مشغول نہیں ہر یک چیز اس کے ذکر میں گی ہوئی ہے۔اب دیکھو با واصاحب کا بیش عرانہیں آیات کا ترجمہ ہے ۔لیکن بیشعر وید کے عقیدہ کے صریح برخلاف ہے۔کیونکہ وید کی روسے پرمیشر کی عطا اور بخشش کچھ بھی چیز نہیں سب کچھا ہے مملوں کا پھل ہے اور وید اس بات کا بھی قائل نہیں کہ آگ اور ہوا وغیرہ خدا تعالی کی صفت و ثنا کیں کررہے ہیں۔ بلکہ وید تو ان چیز وں کو خود پرمیشر ہی قر ار دیتا ہے اور اگر یہ کہو کہ بینا م اگر چہ مخلوق کے ہیں مگر پرمیشر کے بھی بینا م ہیں تو اس بات کا شوت دینا چا ہے کہ جیا ندسورج ستارے پانی آگ کا شوت دینا چا ہے کہ جیسا کہ قر آن بیان کرتا ہے کہ چا ندسورج ستارے پانی آگ

﴿٩٨﴾ میں سے کسی کی پرستش جائز نہیں ایسا ہی وید میں بھی یہ بیان موجود ہے مگر یہ بات ہر گر نہیں تعصب سے ضد کرنا اور بات ہے سو باواصاحب نے بہتمام مضمون قرآن شریف سے لئے ہیں اور پھر باواصاحب کا ایک شعریہ ہے۔

اوچوتھان سوہاوناں او پر کل مرار سے کے کرنی دے یائے در گھر محل پیار

لینی وہ بہشت او نچامکان ہے اس میں عمارتیں خوبصورت ہیں اور راست بازی سے وہ مکان ملتا ہے اور پیاراس محل کا دروازہ ہے جس سے لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بیشعراس آیت سے اقتباس کیا گیاہے جوقر آن شریف میں ہے۔

أُولِ اللهُ يُجْزَون الْغُرُفَة لِ حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِ

لینی جولوگ راستیاز ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں انہیں بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی جونہایت خوبصورت مکان اور آرام کی جگہ ہے دیکھواس جگہ صریح با واصاحب نے اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے کیا اب بھی کچھشک باقی ہے کہ باواصا حب قر آن شریف کے ہی تابعدار تھاس قتم کا بیان بہشت کے بارہ میں وید میں کہاں ہے بلکہ انجیل میں بھی نہیں تہمی تو بعض نابینا عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جسمانی بہشت کا ذکر ہے مگرنہیں ۔ جانتے کہ قرآن بار بارکہتا ہے کہ جسم اورروح جو دونوں خدا تعالیٰ کی راہ میں دنیا میں کام کرتے رہےان دونوں کو جزا ملے گی یہی تو پورا بدلہ ہے کہ روح کوروح کی خواہش کے مطابق اورجسم کوجسم کی خواہش کے مطابق بدلہ ملے لیکن دنیوی کدورتوں اور کثافتوں سے وہ جگہ بالکل پاک ہوگی اورلوگ اپنی پاکیزگی میں فرشتوں کے مشابہ ہوں گے اور بایں ہمہجسم اورروح دونوں کے لحاظ سے لذت اور سرور میں ہوں گے اورروح کی چیک جسم پر پڑے گی اورجسم کی لذت میں روح شریک ہوگا اور پیربات دنیا میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں جسمانی لذت روحانی لذت سے روکتی ہے اور روحانی لذت جسمانی لذت سے مانع آتی ہے مگر بہشت میں ایسانہیں ہوگا بلکہ اس روز دونوں لذتوں کا ایک دوسری پرعکس یڑے گا اور اسی حالت کا نام سعادت عظمیٰ ہے غرض باوا صاحب نے یہ نکتہ معرفت

**€99**}

قرآن نثریف سے لیا ہے کیونکہ دوسری تمام قومیں اس سے غافل ہیں اور ان کے عقیدے اس کے برخلاف ہیں۔ پھر باواصاحب کا ایک شعربیہے۔

کیتااکھن آ کھئے اکھن ٹوٹ نہ ہو منگن والے کیتروی داتا یکوسو جس کے جیابران ہیں من وستے سکھ ہو

لعنی کس قدر کہیں کہنے کی انتہانہیں کس قدر ما نگنے والے ہیں اور دینے والا ایک ہے جس نے روحوں اورجسموں کو پیدا کیا وہ دل میں آباد ہو جائے تو آ رام ملے بیشعران قرآنی آپتوں کا اقتباس ہے وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِنَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا لَى اللهُ لَآ اِللهَ إِنَّا هُوَ لَ يَسْئُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ عَ وَنَفْسِ وَمَاسَوِّ مَا اللَّهِ عَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكُّمها هُ یعنی زمین پرکوئی بھی ایسا چلنے والانہیں جس کے رزق کا خدا آپ متکفل نہ ہو وہی ایک سب کا رب ہےاوراس سے مانگنےوالے تمام زمین وآ سان کے باشندے ہیں۔جان کی قتم ہےاوراس ذات کی جس نے جان کواپنی عبادت کے لئے ٹھیکٹھیک بنایا کہوہ مخض نجات یا گیا جس نے ا پنی جان کوغیر کے خیال سے یاک کیا۔اس آیت میں پنہیں کہا کہ جس نے اس محبوب کوایخ اندرآ بادكيا جبياكه باواصاحب نے كهاحقيقت بيہ كه خدا تعالى تواندر ميں خود آباد بے صرف انسان کی طرف سے بوجہ التف ال اللہ المغیبر دوری ہے پس جس وقت غیر کی طرف سے التفات کو ہٹالیا تو خوداینے اندرنورالہی کومشاہدہ کرلے گا خدا دورنہیں ہے کہ کوئی اس طرف جاوے یا وہ اس طرف آ وے بلکہ انسان اینے حجاب سے آپ ہی اس سے دور ہے پس خدا فر ما تاہے کہ جس نے آئینہ دل کوصاف کرلیاوہ دیکھ لے گا کہ خدااس کے پاس ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ قرآن شریف میں فرما تاہے۔

نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ كُ

لین ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی قریب تر ہیں۔ بیاس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جسیا کہ جبل الورید کے خون کے نکلنے سے انسان کی موت ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ سے دور ریٹ نے میں انسان کی موت ہے بلکہ اس سے زیادہ تر۔

&1••

#### چ چرباواصاحب فرماتے ہیں۔

اک تل پیاراوسر ہے روگ وڈامن ماہین کیون در گہ بت پائے جان ہرو سے من ماہیں لینی اگرایک ذرہ مجبوب فراموش ہوجائے تو میرادل بہت بیار ہوجا تا ہے اوراس درگاہ میں کیونکر عزت ملے اگراللہ دل میں آباد نہ ہو۔

### اور قر آن شریف میں ہے۔

فَاذْكُرُ وَنِيَ اَذْكُرُ كُمْ اللَّهُ الْاَبُرَارَ لَفِي نَعِيْهِ عَلَى الْاَرَا بِكِي يَنْظُرُ وَنَ عَالِهُ الْمُورَةِ اَعُلَى وَاصَلَّ سَبِيلًا هَ لَمُ كُورُهُ وَنَع وَمَنْكَانَ فِي هٰذِهَ اَعُلَى فَهُوَ فِي الْلَاخِرَةِ اَعُلَى وَاصَلَّ سَبِيلًا هَ لِيَعْتَم جُهُو يَاد كرو مِين تهميں ياد كروں گا۔ نيكوكار آدمى يعنى جوخدا سے دل لگاتے ہيں وہ آخرت ميں نعتوں ميں ہوں گے اور تخوں پر بيٹے ہوئے خدا تعالی کوديكيس گے وہ عزت پائے والے بندے ہيں۔ اور جو يہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ليعنی جس کواس ونيا ميں خدا كا ورثن حاصل ہے اس كواس جہاں ميں بھی درثن ہوگا اور جو خص اس كواس جگر نيس ديكھا آخرت ميں بھی اس عزت اور مرتبہ سے محروم ہوگا۔ اب ديكھواس شعر كاتمام مضمون قرآن شريف ہی ميں بھی اس عزت اور مرتبہ سے محروم ہوگا۔ اب ديكھواس شعر كاتمام مضمون قرآن شريف ہی سے ليا گيا ہے اور اسلام کے عقيدہ کے موافق ہيان کرتے سے ليا گيا ہے اور اسلام کے عقيدہ کے موافق ہيان کرتے ہيں کيا ابھی تک سمجھ نہيں آيا کہ باواصا حب ہريک امر ميں اسلامی عقائد کے موافق بيان کرتے جاتے ہيں اور قرآن کے سرچشمہ سے ہريک نکته معرفت ليتے ہيں۔

اور پھر باواصاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں۔ جبر

ونج كروونجاريو وكهر ولي موسال

تیسی دست وسامیئے جیسی نبھے نال اگے ساہ سوجان ہے لیسی دست سال جنہاں راس نہ سے کیوں تنہاں سکھ ہو کھوٹے و نجے من تن کھوٹا ہو

یعنی اے بیو پار یو اسباب کوسنجالو۔ایسی چیز لوجو ہمراہ جائے آگے ما لک علیم وجبیر ہے وہ دیکھ بھال کر اسباب لے گاجن کی متاع کھوٹی ہے ان کوآ رام کیونکر ملے گا۔کھوٹے بیو یارسے دل اورجسم کھوٹا ہوگا۔ **€**1•1**}** 

سي النام معمون ان مفسلہ ذيل قرآنى آيات ييں ہے فور سے ديھواوروہ يہ ہيں۔

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ المَّنُوْ اَهُلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى قِجَارَ قِتُنَجْ يَكُمُ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْهِ الَّذِيْنَ اللَّهِ بِاللَّهِ اِلْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ لَا تُوَفِّى سَبِيْلِ اللَّهِ بِاللَّهِ اِلْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ لَا تُوفِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِاللَّهِ اِللَّهُ وَانْفُسِكُمْ لَا تَوْفُلُ اللَّهُ عَنِيْلُ اللَّهِ بِاللَّهُ وَانْفُسِكُمْ لَا تَوْفُلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَتَنْظُلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

خداکے بھیجے ہوئے پر ایمان لا نا جس کوعر نی زبان میں رسول کہتے ہیں اسلئے ضروری ہے کہ خدا نہایت پوشیدہ اوروراء الوراء اور نہاں در نہاں ہے اور اسکی ذات کے مشاہدہ کرنیوالے اسکے رسول ہیں جن کووہ آپ تعلیم دیکر بھیجتا ہے اور انسان اپنی ابتدائی حالت میں اس دقیق در دقیق ذات کو خود بخو داور محض اپنی آئکھوں کی قوت سے دیکے نہیں سکتا ہاں اسکے رسول کے خور دبین کے ذریعہ سے دیکھ سکتا ہے خرض جس محض کو خدا نے اپنی معرفت سے آپ رنگین کر دیا ہے اس سیچ گورو کے ذریعہ سے خداتعالی کو طلب کرنا یہی سیدھی راہ ہے اور ایسے کامل گورہ کا پیرواس روشن سے حصہ پالیتا ہے یہی طریق ابتداء سے جاری ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ایسا ہی خدا کے حق جو بندے خدا کے کامل بندوں کے ذریعہ سے روحانی وجود پاتے ہیں اور یہ قدیم نظام الہی ہے۔ جو بندے خدا کے کامل بندوں کے ذریعہ سے روحانی وجود پاتے ہیں اور یہ قدیم نظام الہی ہے۔ اور رسول جو سی گرواور روحانی باپ ہے اسکانور جو مجبت کی نالی سے اسکے پیروؤں میں آتا ہے اس اور رسول جو سی گاؤرواور روحانی باپ ہے اسکانور جو مجبت کی نالی سے اسکے پیروؤں میں آتا ہے اس طروری تعلیم کاذکروید میں کہو تھی نہیں بلکہ وید کے رسولوں کا پیتہ ہی نہیں۔ منہ ضروری تعلیم کاذکروید میں کہو تھی نہیں بلکہ وید کے رسولوں کا پیتہ ہی نہیں۔ منہ

وہ تہ ہارے کھوٹے اعمال ہر گز قبول نہیں کرے گا۔اور جنہوں نے کھوٹے کام کئے انہیں کاموں نے ان کے دل پر زنگار چڑھا دیا۔سووہ خدا کو ہر گز نہیں دیکھیں گے۔ابغور اور انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ باواصا حب صریح طرق آنی آیات سے اقتباس کررہے ہیں اور قرآنی عقیدہ کو بیان فر مارہے ہیں اگران کا قرآن کی طرف رجو عنہیں تھا تو کیوں انہوں نے قرآنی تعلیم کو اپنا عقیدہ ٹھر ایا۔ دین میں داخل ہونا اور کس کو کہتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں کہ کسی دین کی تعلیموں کو پیج سمجھ کر انہیں کے موافق اپنااعتقاد ظاہر کرنا۔ پھر باوانا نک صاحب فرماتے ہیں۔

جیتا دیہیں تیتا ہوں کھاؤ بیا در نہیں کے درجاؤ ناک ایک کے ارداس جیوبیٹر سب تیرے پاس

یعنی جس قدرتو دیوے ای قدرہم کھاتے ہیں دوسرا دروازہ نہیں جس پر جاویں نا تک ایک ہی عرض کرتا ہے کہ روح اورجم سب تیرے پاس ہیں ہے مضمون نا تک صاحب نے ان آیات قرآنی سے لیا ہے۔ نَحُنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُمْ هُو هِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیٰوةِ اللَّهُنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ لَ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُدُوا هِنَ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا فَوْقَ بَعْضِ لَ اِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنْفُدُوا هِنَ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا فَنَ الْعَیٰوةِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا مِنَ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا مِنَ الْقَلْدِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُذُوا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ فَالْفُرُوا مِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ات آپ اوگ ذراغور کر کے دیکھیں کہ یہ صمون باواصاحب نے قر آن شریف کی اس آیت 🕊 🕬 🕨 سليا ب- قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَرْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّيْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا لِي يَعِي كهه كه الرخداك كلمول كيلي سندركوسيابي بنايا جاوے تو سمندرختم ہوجائے گاقبل اس کے جوخدا کے کلمختم ہوں اگر چیکی ایک سمندراسی کام میں اور بھی خرچ ہوجاویں۔

پھر ہاواصاحب اسی شبد کے آخر میں کہتے ہیں۔

## قيمت كني نه يائياسب سن آكلن سو

لینی خدا کی اصل حقیقت کا ندازه کسی کومعلوم نہیں صرف ساعی باتوں پر مدارر ہا مطلب بید کہ ایمان کے طور برخدا کومانا گیا مگراصل کناس کی کسی کومعلوم نه ہوئی۔ پیشعر در حقیقت اس آیت کا ترجمہ ہے۔ لَا تُدرِكُ أَ الْأَبْصَارُ ۚ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ لَ

یعنی خدا کوآ تکھیں نہیں یاسکتیں اور وہ آئکھوں کو یاسکتا ہے بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداتعالیٰ کی کنہ کوئی عقل دریافت نہیں کر سکتی پھر باواصاحب ایک شبد میں گرنتھ میں فرماتے ہیں۔ پیر پنج برسا لک سہد ہاور شہید شخ مشائخ قاضی ملا در درویش رسید

## برکت تن کواگلی پڑھدے رہن درود

لینی جس قدر پیر پیخیبراورسا لک اورشه پیر گذرے اور پینخ مشائخ اور قاضی ملا اور نیک درویش ہوئے ہیں ان میں سے انہیں کو برکت ملے گی جو جناب محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بہاشارہ اس آیت کی طرف ہے۔

إنَّ اللهَ وَمَلَيِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَا يُهَا الَّذِيْنِ امَنُوْ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ ا تَسْلِيْمًا ۗ قُلْ إِرْ كُنْتُمْ تَحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبَعُوْ نِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْ بِكُمْ ۖ لعنی الله اورتمام فرشتے اس کے اس نبی پر درود جھیجتے ہیں اے و بےلو گوجوا بمان دار ہوتم بھی اس یر دروداورسلام جیجو۔اے نبی ان کو کہہ دے کہ اگرتم خداسے پیار کرتے ہوتو آؤ میری پیروی کروتا خدابھی تم سے پیار کرےاورتمہارے گناہ بخش دیوے۔اب ناظرین غور سے دیکھیں۔

کہ باواصاحب نے بیتمام شبدانہیں آیتوں سے نقل کئے ہیں قبول نہ کرنا اور دانستہ ضد کرنا بیاور بات ہے ورنہ باواصاحب کا منشاء آفتاب کی طرح چیک رہاہے کہاں تک اس کوکوئی چھپاوے اور کب تک اس کوکوئی پوشیدہ کرے اور پھرایک اور شبد میں باواصاحب فرماتے ہیں۔

> پوچپەنەساجى پوچپەنە ڈھائى پوچپەنە دىوے لئے اپنى قدرت آپ جانے آپ كرن كرے سبنال دىكھے ندركرے ئے بھاوے تين دے

یعنی نہ پوچھ کروہ بناتا ہے اور نہ پوچھ کروہ فنا کرتا ہے اپنی قدرت آپ ہی جانے اور آپ ہی کا موں کا کرنے والا ہے سب کود کھتا ہے نظر کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب پوشیدہ نہ دے کہ پیشید مفصلہ ذیل آیات سے لیا گیا ہے۔

كَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا لَّ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا قَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ لَا لَهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ لَا لَهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ لَا قَابِحٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ عَ

لیعنی خدا اپنے کا موں کا آپ ہی وکیل ہے کسی دوسرے کو پوچھ پوچھ کراحکام جاری نہیں کرتا اسکا
کوئی بیٹا نہیں اور اسکے ملک میں اسکا کوئی شریک نہیں اور الیا کوئی اسکا دوست نہیں جو در ماندہ
ہوکر اس نے اسکی طرف التجا کی اسکونہایت بلند سمجھاور اسکی نہایت بڑائی کر۔اللہ باریک نظر سے
اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جسکو چا ہتا ہے دیتا ہے۔ ہریک جان پروہ کھڑا ہے اسکے مل مشاہدہ کر
رہا ہے پھرایک اور شعر باواصا حب کا ہے۔

سُن من بھولے باورے گور کی چرنی لاگ ہرجپ نام دھائے توں جم ڈرپی د کھ بھاگ

یعنی اے نادان دل مرشد کے قدم پرلگ جااللہ کے نام کا وظیفہ کر ملک الموت ڈر جائے گا اور

ست بچن

€1•**∆**}

وَهُ بِهَا كَ جَائِكُ اللهِ لَا خَوْفُ اللهِ ال

779

شبدم سومرہ ہے پھرمرے نہدو جی وار شبد ہی تین یا ئی ہر نا سے لگے پیا ر

لعنى جُوْخُصُ خدا تعالى كى كلام كى پيروى ميں مررب ايساوگ پھرنہيں مريں گے خداكى كلام سے خدا ملتا ہے اور اس سے محبت پيدا ہوتى ہے۔ يشعر باوا صاحب كا ان آيات سے ليا گيا ہے۔ اِنَّ الْمُتَقِينُ فِي مُقَاهِ اَلْمُوْتَ اللَّا الْمُوْتَ الْلَا وَلَىٰ وَوَقُوْنَ فِيْهَا الْمُوْتَ اللَّا الْمُوْتَ اللَّا وَلَىٰ وَوَقُوْنَ فِيْهَا الْمُوْتَ اللَّا الْمُوْتَ اللَّا وَلَىٰ وَوَقُوْنَ فِيْهَا الْمُوْتَ اللَّا الْمُوْتَ اللَّا وَلَىٰ وَوَقُونَ فِيْهَا الْمُوْتَ اللَّا الْمُوْتَ اللَّا وَلَىٰ وَوَقُهُمْ مُعَذَا اللَّهُ وَاللَّا الْمُوْتَ اللَّا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللْهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَاللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللْهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَالْمُولِي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَالِهُ لَالِهُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُوالِلَّهُ لَلِ

یعنی متقی امن کے مقام میں آگئے وہ بجر پہلی موت کے جوان پر وارد ہوگئ پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدااان کوجہ نم کے عذاب سے بچائے گا اس میں بھید سے ہے کہ مومن متی کا مرنا چار پایوں اور مولیثی کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مومن خدا کیلئے ہی جیتے ہیں اور خدا کیلئے مرتے ہیں اسلئے جو چیزیں وہ خدا کیلئے کھوتے ہیں ان کو وہ واپس دی جاتی ہیں جیسا کہ امام المونین سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ سلم کے حق میں اللہ جل شانهٔ نے فرمایا۔ قُلُ إِنَّ صَلَا قِیُ وَنُسُرِیُ وَ مَحْیَایَ وَمَمَاتِیُ لِللَّهِ وَرَبِّ الْعُلَومِيْنَ ہِ لِی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ لِ

لیمی جولوگ میری کلام کی پیروی کریں نہان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ عمکین ہوتے ہیں سویہ موتیں اور ذاتیں جو دنیا پرستوں پر آتی ہیں۔ان موتوں کے خوف سے وہ لوگ رہائی پا جاتے ہیں۔جو کہ خودرضائے الٰہی میں فانی ہو کرروحانی طور پرموت قبول کر لیتے ہیں پھرایک شعر میں باواصا حب فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

ویاوان دیال تو کرکردیکھیں ہار دیاکریں پر بھمیل ہہ کہن میں ڈاہ اسار لیعنی تو مہر بان دینے والا ہے اور کرکر کے دیکھا ہے اگر تو مہر بانی کر ہے تو اپنے ساتھ میل لے ایک لیحہ میں ٹہا دے اور اسارے بیشعر با واصاحب کا اس آیت قرآنی کے مطابق ہے۔

اللّٰهُ یَجْتَبِی َ الْیُهِ مَنْ یَّشَاہُ وَ یَهُدِی َ اِلْیُهِ مَنْ یَّشِیْبُ لِ کُلَّ یَوْ هِرهُ وَ فِیْ شَانِ بِ لِینی خدا جس کو چاہتا ہے اس کو این طرف جھکتا ہے اس کو وہ راہ دکھا تا ہے ہر یک دن وہ ہریک کا میں ہے کسی کو بلا وے اور جو اس کی طرف جھکتا ہے اس کو وہ راہ دکھا تا ہم ہریک دن وہ ہریک کام میں ہے کسی کو بلا وے اور کسی کورد کرے اور کسی کو آباد کرے اور کسی کو ویران کرے اور کسی کو ویران کرے اور کسی کو ویران کرے اور کسی کو دیران کی میزی وساری دوجی بھا وجی او

ا یتو یا و ہے ہر دسا ور نہ گلے تی وا وجیو

یعنی دل کی خواہش کور کر دیوے دوسراخیال چھوڑ دیوے اس طرح خداکا دیدار پاوے تواس کوہوا گرم نہ گے۔ یہ شعراس آیت سے اقتباس کیا گیا ہے۔ فَمَنْ کَانَ یَرُجُوْ الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا قَ لَا یُشُولُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ اَحَدًا تعنی جو شخص خدا تعالی کا دیدار فلیعنی می محمد میں فیارت ہویتی ایک ذرہ متابعت نفس اور ہوا کی نہو اور چاہئے کہ وہ ایسے کام کرے جن میں فسادنہ ہویتی ایک ذرہ متابعت نفس اور ہوا کی نہو اور چاہئے کہ خدا کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرے نفس کو نہ ہوا کو اور نہ دوسرے باطل معبودوں کو اور چر دوسری جگہ فرماتا ہے وَاَمَّامَنُ خَافَ مَقَامُ رَبِّهُ وَنَهَی النَّفْسَ معبودوں کو اور چر دوسری جگہ فرماتا ہے وَامَّامَنُ خَافَ مَقَامُ رَبِّهُ وَنَهَی النَّفْسَ کون الْهَافِی کی بینی جو خص خداسے ڈرے اور اپنفس کو اس کی نفسانی خواہشوں سے روک لیوے۔ سواس کا مقام جنت ہوگا جو آرام اور دیدار الٰہی کا گھر ہے کی نفسانی خواہشوں سے روک لیوے۔ سواس کا مقام جنت ہوگا جو آرام اور دیدار الٰہی کا گھر ہے اور چھر باواصاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

سب دنیا آون جاونی مقام ایک رحیم

یعنی تمام دنیا فنا ہونے والی ہے ایک خدا باقی رہے گا۔اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے کہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \_ قَ يَبْقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ۗ

**∳**1•∠**}** 

لیتنی ہریک چیز فنا ہونے والی ہےاورایک ذات تیرے رب کی رہ جائے گی۔اور پھر باواصاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

### گور کھھ تول تلاسی سچ تُراجی تول اسامنساموہنی گور تھا کے سچ بول

یعنی خدا سے تر از وسے تو لے گا پورا پورا تول۔اورامیداورطول امل تجھ کو برباد کررہے ہیں ایک خدا کو مضبوط کیڑ لے اور سے بول۔اب دیھو باواصاحب نے وہ عقیدہ اس جگہ ظاہر کیا ہے جو قر آن شریف میں وارد ہے۔ قر آن نے مسلمانوں کوعقیدہ سکھلایا ہے جسیا کقر آن شریف میں وارد ہے۔ وَالْوَذُ نُ یَوْمَبِنِهِ اللّٰهَ وَاللّٰهَ وَاللّٰهَ اللّٰذِیْنِ اَمَنُوااتَّقُوااللّٰهَ وَالْوَذُ نُ یَوْمَبِنِهِ اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اَمَنُوااتَّقُوااللّٰهَ وَالْوَدُ نُ یَوْمَبِنِهِ اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اَمَنُوااتَّقُوااللّٰهَ وَقُولُو اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اَللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اللّٰهِ اللّٰذِیْنِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

ورناں ورن بھانے ہے گئی وڈ ا کر ہے

#### اےوڈے ہتھوڈیاں ہے بھاوے تن دے

لَيْتَى مَقدر ہے اور ایسا ہی اللہ جلّ شانۂ قرآن تریف میں فرما تا ہے۔ وَ تُعِنُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلَّ مَنْ تَشَاءُ لِيعَیٰ خدا جس کوچا ہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پھر باواصا حب ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

> آ پے نیڑے دور آ پے منجھ میان آپےدیکھے سُنے آپے قدرت کرے جہان

یعنی وہ آپ ہی نزدیک ہے اور آپ ہی دور ہے اور آپ ہی درمیان ہے اور آپ ہی دیکھا سنتا اور آپ ہی فدرت سے جہان بنایا۔ اب ناظرین دیکھیں اور سوچیں کہ اس اعتقاد کو وید کے اعتقاد سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ وید کا یہ اعتقاد ہر گرنہیں کہ تمام جہان کو خدا نے قدرت سے پیدا اعتقاد سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ وید کا یہ اعتقاد ہر گرنہیں کہ تمام جہان کو خدا نے قدرت سے پیدا کیا یہ تعلیم اسی کتاب کی ہے جس میں یہ کھا ہے۔ اَلْدَحُمْدُ بِللّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ عَلَى عَنی سب تعلیم اسی کتاب کی ہے جس میں یہ کھا ہے۔ اَلْدَحُمْدُ بِللّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ عَلَى اللّٰهِ کَلَمُوْ اللّٰهِ کَلُمُوْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلَٰ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلَٰ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُوْ اَلَٰ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَلْہُ کَلُمُو لَا اللّٰهُ کَاللّٰمُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَلّٰ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَلّٰ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَلْ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اِللّٰهُ کَلُمُولُ اِللّٰهُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اَللّٰهُ کَلُمُولُ اِللّٰهُ کَلُمُولُ اِللّٰهُ کَلُمُولُ اِللّٰهُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُ اللّٰهُ کَلُمُولُ اللّٰهُ کَلُمُ اللّٰهُ ک

پھر باوانا نک صاحب کرنتھ صاحب میں ایک شبد میں فرماتے ہیں۔ توں مار جوالیں بخش ملا جیون بھاویں تیون نام جیا

لیعن تو مارکر زندہ کرنے والا ہے اور گناہ بخش کر پھر اپنی طرف ملانے والا جس طرح تیری مرضی ہواہی طرح تواپی پر ستش کراتا ہے۔ اب ہریک شخص سوچ لے کہ بیعقیدہ اسلام کا ہے یا آریوں کا آربیہ

€1+9}

یہ بھی ثابت نہیں کہ پرمیشر توبہ قبول کر لیتا ہے اور گناہ بخش دیتا ہے بیتو عقیدہ اسلام کا ہے جبیبا کہ اللّٰہ جلّ شانۂ قر آن شریف میں فرماتا ہے۔

قَالَ مَنُ يُّحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْمُ ﴿ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِي ٓ اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ ﴿ وَهُو بِكُلِّ هَا لِيَا التَّوْبِ يَ وَهُو بِكُلِّ هَا فِي الذَّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ يَ

لیمنی انسان کہتا ہے کہ ایسی ہڈیوں کوکون نئے سرے زندہ کرے گا جوسڑ گل گئی ہوں ان کو کہہ دے وہی زندہ کرے گا جوسڑ گل گئی ہوں ان کو کہہ دے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور وہ ہریک طور سے پیدا کرنا جانتا ہے گنا ہوں کو بخشا اور تو بہ قبول کرتا ہے۔ اور پھرایک جگہ فرما تا ہے۔

ڪَيْفَ تَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُهُ اَمُوَاتًا فَاَحْيَا كُمْ ثَقَدُ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِيُكُمْ ثُمَّ إلَيُهِ تَرْجَعُوْنَ عَلَيْ يَعِيْنَكُمْ ثُمَّ اللهِ وَكُنْتُهُ اَمُواتًا فَا حَيَاكُمْ ثُمَّ يَمِينَ مُوت كَ بعدزندگى بخشى تَرْجَعُونَ عَلَيْ يعنى تم الله على موت كے بعدزندگى بخشى پھرتہيں موت ديگا اور پھرزندہ كرے گا اور پھراس كى درگاہ ميں حاضر كئے جاؤگے۔

غرض باواصاحب کا تمام کلام اسلام کے عقید ہے سے ملتا ہے اورا گر کوئی تخص بشرطیکہ متعصب نہ ہوا یک سرسری نظر سے بھی دیکھے تب بھی وہ حق الیقین کی طرح سمجھ جائے گا کہ باواصاحب کا کلام قرآنی تعلیم اور قرآنی حقائق معارف کے رنگ سے رنگ پذیر ہے اور وہ تمام ضروری عقید ہے اسلام کے جوقرآن شریف میں درج ہیں باواصاحب کے کلام میں مذکور ہیں۔ پس اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر باوا صاحب نے وید کوترک کرنے کے بعد اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا تھا تو پھر انہوں نے اسلام کے عقید ہے کیوں اختیار کر لئے تمام جہان کی کتابیں اکٹھی کر کے دیکھو باوا صاحب کے اشعار اور ان کے منہ کی باتیں بجو قرآن شریف کے اور کسی کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں کھا ئیں گی اور اسی پر بس نہیں بلکہ باواصاحب نے تو علانیہ کہدویا کہ بجر متابعت حضرت مجم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نجات نہیں چنانچہ ہم ابھی اس رسالہ میں بعض محقق انگریزوں کی شہادت بھی اس بارہ میں پیش کریں نہیں چنانچہ ہم ابھی اس رسالہ میں بعض محقق انگریزوں کی شہادت بھی اس بارہ میں پیش کریں نہیا ہے جس پرصد ہاسال سے انفاق چلاآتا ہے باواصاحب کی وفات کے بعد

**€**11•}

# باوانا نک صاحب کی وفات کے متعلق بعض واقعات

جبکہ ہم نے نہایت پختہ دلائل سے باوا صاحب کا اسلام اس کتاب میں ثابت کیا تو یہ بھی قرین مصلحت دیکھا کہ باوا صاحب کے وقت وفات پر بھی کچھ بحث کی جائے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جس شخص نے اپنے مذہبی عقائد سے ہاتھ نہ دھویا ہواور اپنی قوم کے پرانے عقیدہ پر پختہ ہواور اسی پراس کا انتقال ہوتو اس کے اخیر وقت پر جواس کی زندگی کے دائرہ کا آخری نقطہ ہے ہر یک خویش و برگانہ معلوم کر لیتے ہیں جواپنی قوم کے مذہب پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ اگر کوئی غیر شخص اس کے فوت ہونے کے وقت خواہ نخواہ اس کی قوم کا جاکر مزاحم ہوکہ بیشخص ہمارے مذہب میں تھا اس کی لاش ہمارے حوالہ کروتا اس کو ہم اپنے جاکر مزاحم ہوکہ بیشخص ہمارے مذہب میں تھا اس کی لاش ہمارے حوالہ کروتا اس کو ہم اپنے

طر تق پردفن کریں۔اوراینے مذہب کے روسے جنازہ وغیرہ جو پچھ مذہبی امور ہوں بجالا ویں تو اس کی وہ بات سخت اشتعال کا موجب ہوگی اور کچھ تعجب نہیں کہ قوم شتعل ہوکراس گستاخ اور بےادب کو مارپیٹ کر کے نہایت ذلت سے سزادیں کیونکہ ایبادعویٰ صرف شخص متوفی کی ذات یر ہی مؤ ترنہیں بلکہ اس دعویٰ سے ساری قوم کی سبکی ہوتی ہے اور نیز اس مذہب کی تو بین بھی منصوّر ہے۔اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ باوا نا نک صاحب کی وفات پر کوئی اس قتم کا ماجرا پیش آیا یانہیں اور اگرپیش آیا تو قوم کے بزرگوں نے اس وقت کیا کیا تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ہندومسلمانوں کاضرور جھکڑا ہوا تھا۔ ہندو باواصاحب کی نعش کوجلا ناجا ہے تھے اورمسلمان ان کے اسلام کے خیال سے فن کرنے کیلئے اصرار کرتے تھے اس تکرارنے ایساطول کھینجا کہ جنگ تک نوبت بینچی انگریزی مورخ سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے آئر نہایت زور کے ساتھ دعویٰ کیا کہ باواصاحب ہم میں سے تھےان کی نعش ہمارے حوالہ کرو۔ تا اسلام کےطریق پر ہم ان کو ڈن کریں۔ پھر تعجب یہ کہ باوا صاحب کی قوم کے بزرگوں میں سے جن کے سامنے بید عولی ہوااس بات کار د کوئی بھی نہیں کرسکا کہ ایسادعویٰ کیوں کیاجاتا ہے کہ باوا صاحب مسلمان تھے بلکہ قوم کے بزرگ اور دانشمندوں نے بجائے رد کے بہ بات پیش کی کہ باواصاحب کی <del>غش ج**ا در کے پنچے گم ہوگئی ہے**اب ہندومسلمان نصف نصف جا در لے</del> لیں اور اپنی اپنی رسوم ادا کریں۔ چنانچیہ مسلمانوں نے نصف حیا در لے کراس پرنماز جنازہ پڑھی اور وفن کردیا تھ اور ہندووں نے دوسرے نصف کوجلا دیا۔ بدانگریزی مورخوں نے سکھ صاحبوں

<del>کھ نوٹ</del>۔باواصاحب کا جنازہ پڑھاجانا بہت قرین قیا*س ہے کیونکہ گرنق*صاحب میں ایک شعرہے جس میں باواصاحب نے بطور پیشگوئی کے اپناجنازہ پڑھے جانے کے بارہ میں فرمادیا ہے جیسا کہوہ فرماتے ہیں۔

د نیا مقام فانی تحقیق دل دانی میمسرموعز رائیل گرفته دل پیج ندانی به زن پسر پدر برا دران کس نیست دینگیر - آخر بیفتی کس ندار دو چول شود نکیسر بینی د نیا فنا کا مقام ہے بیتی تحقیقی بات ہے اس کو دل سے سمجھ میں سرے بال عزرائیل کے ہاتھ میں ہیں اے دل سختے کچھ بھی خبنہیں عورت لڑکا باپ بھائی کوئی بھی دینگیری نہیں کرسکتا - آخر جب تکبیر یعنی نماز جنازہ میرے پر پڑھی جائے گی تو میں اس وقت بیکس ہوں گا اور بیکس ہوکر گرا ہوا ہوں گا - اب تکبیر کا لفظ ایسا کھلا ہے کہ ہریک جانتا ہے کہ موت کے وقت تکبیر انہیں کہلئے ہوتی ہے جن کا جنازہ پڑھتے ہیں ۔ منه

4117

کی معتبر کتابوں سے لکھا ہے اور ساتھ اس کے بیکھی بیان کیا ہے کہ قیاس میں آتا ہے کہ کوئی مریدنغش کو پوشیده طوریر نکال کر لے گیا ہوگالیکن ایسے مورخوں کوسو چنا حیا ہے تھا کہ پیر عجیب قصہ باواصاحب کی وفات کا اور پھران کی نعش کے گم ہونے کا حضرت مسے علیہ السلام کے قصہ سے بہت ملتا ہے کیونکہ یہی واقعہ وہاں بھی پیش آیا تھا اور حضرت مسے کی نعش کے چورایا جانے کا اب تک یہودیوں کوشبہ چلا جاتا ہے چنانچہ انجیل متی ۲۷ باب ۱۲ آیت میں ہے کہ دوسرے روز جو تیاری کے دن کے بعد ہی سر دار کا ہنوں اور فریسیوں نے مل کریلاطس کے یاس جمع ہو کے کہا کہ (۲۳) اےخداوندہمیں یاد ہے کہ وہ دغاباز (یعنی حضرت مسیح) اپنے جیتے جی کہتا تھا کہ میں تین دن بعد جی اٹھوں گا۔ (۱۴۴)اسلیحکم کر کہ تیسر ہے دن تک قبر کی نگہبانی کریں۔ نہ ہو کہ اس کے شاگر درات کوآ کراہے چرالے جائیں اورلوگوں سے کہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہےتو یہ بچھلافریب پہلے سے بدتر ہوگا۔غرض جب اسی الزام کے نیچے عیسائی صاحبوں کا عقیدہ بھی ہے تو پھر باوا نا نک صاحب کے قصہ پریداعتراض بے جاہے بالخصوص جب باواصاحب کے گرنتھ میں اس قتم کے شعر بھی یائے جاتے ہیں کہ جولوگ خدا تعالی کی محبت میں مرے ہوئے ہوں وہ پھربھی زندہ ہوجایا کرتے ہیں تو ایسے شعران کےاس واقعہ کےاور بھی مویّد کھہرتے ہیں ۔اگریہ خیال درست بھی ہو کہ دریر دہ کوئی مرید باواصاحب کی نغش نکال کر لے گیا تھا۔تو کچھ شک نہیں کہ ایسا مرید کوئی مسلمان ہوگا۔اس پر ایک قرینہ قویہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک حجموٹی قبر بنانا اورصرف کیڑا دفن کرنا اور اس کوقبرسمجھنا ایک فریب اور گناہ میں داخل ہےمسلمان ہرگز ایبانہیں کر سکتے اور اگر ان کوصرف جا درملتی تو وہ تبرک کےطور پر ا پنے پاس رکھتے اور ہرگز نہ چاہتے کہ اس کو فن کریں بجائے نش کے جا دریا کسی اور کپڑ ہ کا فن کرناکسی جگہاسلام میں حکمنہیں اور نہ قر آن اور حدیث میں اس کا کیجھ نشان پایا جا تا ہے بلکہ بیہ دجل اور فریب کے قتم میں سے ہے جوشریعت اسلام میں کسی طرح جائز نہیں دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں حفی مذہب کے مسلمان تھے اور حفی مذہب کی روسے بجز حاضری نغش کے نماز جنازہ درست نہیں پھران <sup>حن</sup>فی مسلمانوں نے جبکہ باوا صاحب کی نماز جنازہ

(11**m**)

پڑھی تو اس صورت میں ماننا پڑتا ہے۔ کہ کسی طرح باواصاحب کی نعش پران مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا تھا اور پھر ہندووں کے آنسو پو چھنے کیلئے اس قصہ کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اسی لئے باواصاحب کا کریا کرم ہونا ثابت نہیں گر بالا تفاق جنازہ ثابت ہے اور باواصاحب کی یہ پیشگوئی کہ میر اجنازہ پڑھا جائے گا اسی صورت میں کامل طور پر پخمیل پاتی ہے کہ جب کہ نعش کی حاضری میں جیسا کہ عام دستور ہے جنازہ پڑھا گیا ہولیکن یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ باواصاحب کی نعش ہر گر خلائی نہیں گئی۔ کیونک نعش کا جلانا کسی طرح تحقی نہیں رہ سکتا۔ اگر نعش کوجلاتے تو باواصاحب کے پھول بھی گئے میں پہنچاتے یا کریا کرم بھی کرتے مگر ایسا ہر گر نہیں ہوا۔ پھر ایک تیسر اقرینہ یہ ہے کہ باوا صاحب جہم ساتھی کلاں یعنی انگد کی جنم ساتھی میں دفن کئے جانا لیسند کرتے ہیں اس سے صاف طور پر نکلتا ہے کہ باوا صاحب نے پوشیدہ طور پر دفن کئے جانے کیلئے اپنے مرید مسلمانوں کو وصیت کی ہوگی کیونکہ انسان جس چیز کو پہند کرتا ہے اس کے حاصل کرنے کیلئے تد ہر بھی کرتا ہے اور ایسے موقعہ پر بجر وصیت کے اور کوئی تد ہیر نہیں۔

پرہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے لکھنا چاہتے ہیں کہ باواصا حب کی وفات کے وقت جب بعض مسلمانوں نے باواصا حب کے وارثوں کے پاس آ کر جھڑا کیا کہ باوا صاحب مسلمان سے اور ہم اسلام کے طور پران کی گور منزل کریں گے تو جس قدر بزرگ باواصا حب کے جانثینوں اور دوستوں اور اولا دمیں سے وہاں بیٹھے تھے کوئی ان کی بات پر ناراض نہ ہوا۔ اور کسی نے اٹھ کر بیہ نہ کہا کہ اے نالائقو! نا دانو اور آ نکھوں کے اندھواور بے اد بو!!! بیتم کیسے بکواس کرنے لگے۔ کیا باواصا حب مسلمان سے تا ان کی نعش ہم تمہارے سپر دکر دیں اور تم اس پر جناز ہ پڑھواور فن کرو۔ اے احمقو!!! کیا تمہیں معلوم نہیں وہ تو اسلام کے سخت وشمن سے اور تمہارے نبی کو جس کی شرع کی روسے تم جناز ہ

نوٹ ۔ جنم ساکھی کلاں صفحہ ۲۰۲ میں باواصاحب کا بیشعر قبر کے بارے میں ہے داغ پوتر دہرتر می جود ہرتی ہو ہے سائے تان نکٹ نہ آوے دوزخ سندی بھا لینی جولوگ داغ سے پاک ہوکر قبر میں داخل ہوئے دوزخ کی بھاپان کے زد یک بالکل نہیں آئے گی۔ منہ

یر ٔ صنا حاہتے ہو جھوٹا جانتے تھے اور گندی گالیاں نکالا کرتے تھے بلکہ جاہئے تھا کہ قوم کے بزرگ ایسی ہے ادبی سے سخت جوش میں آ کرا یسے جاہلوں کو دوجار سوٹے لگا دیتے اور دروغ گو کواس کے گھر تک پہنچانے کیلئے چندشعر باوا صاحب کےان کوسنا دیتے جن میں ہمارے نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی کم ہے کم وہ شعرتو ضرور سنانے چاہئے تھے جو پر چہ خالصہ بهادرتیس تتمبر ۹۵ ۱۸ء میں صفحه ۵ و۲ میں درج ہیں مگرید کیا بھول کی بات ہوگئ کہان بزرگوں نے ان گستاخوں اور جھوٹوں اور بےاد بوں کو نہ ڈیٹروں کی مار کی نہ جھڑ کا نہ گالیاں دیں اور نہ ہاواصاحب کےالسےشعران کوسنائے جن سے ثابت ہوتا ہو کہوہ اسلام سے سخت بیز ارتھےاور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسیا نبی اورسیا پیغیبرنہیں سمجھتے تھے۔اور شعر بنابنا کر گالیاں دیا کرتے تھے۔ بلکہان بزرگوں نے جب مسلمانوں کی بیدرخواست سنی کہ ہم باواصا حب کی نعش پر جنازہ ہی پڑھیں گےتو ذرہ بھی پیہ جواب نہ دے سکے کتمہیں جناز ہ پڑھنے کا کیااستحقاق ہےاورایک ہندو جواسلام کا مکذب ہے کیوں مسلمان اس کا جناز ہ پڑھیں بلکہ انہوں نے ایک عذر درمیان لا کرجس کی حقیقت خدا کومعلوم ہے باوا صاحب کی چا در کونصفا نصف کر کے ہندومسلمان ں ملمان اس پر جناز ہ پڑھ کے فن کریں اور ہندواس کوجلا دیں اورمعلوم ہوتا ہے کہ باوا صاحب بھی مسلمانوں کی رعایت کرنا جا ہتے تھے ورنہ کیا ضرورتھا کہان کاجسم گم ہوتا سوجسماسی لئے گم ہوا کہ تا ہندوان کی نعش پر قابض نہ ہوں اورجسم گم ہونے کےاشار ہ سے باواصاحب کا مذہب سمجھ لیں غرض جن بزرگوں نے اپنی خوشی اور رضا سے مسلمانوں کو جنازہ یڑھنے اور دفن کرنے کیلئے چا در کا نصف ٹکڑا دے دیا۔ان کی بیملی کارروائی صاف شہادت دیتی ہے کہ وہ بدل اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگر مسلمان لوگ باوا صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں توان کا اختیار ہے کہان کومسلمان مجھیں اوران پر جناز ہ پڑھیں اور ندصرف راضی ہوئے بلکہ چا در کا ٹکڑا دے کران کو جناز ہ پڑھنے کی ترغیب بھی دی۔ پھر جس صورت میں وہ بزرگ جنہوں نے باوا صاحب کو دیکھا تھا ان لوگوں پر ناراض نہ ہوئے جنہوں نے باوا صاحب کو لممان قرار دیا ان پر جنازہ پڑھا ان کی قبر بنائی بلکہ انہوں نے جا درکا نصف ٹکڑا

€110 b

د کے کرآ پ چاہا کہ وہ لوگ اپنے خیال کو پورا کریں تو اب ہم منصف مزاج سکھ صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ جوتح ریر پر چہ خیرخواہ عام امرت سرمرقومہ ۲۲را کتو بر۹۵ء میں اسمضمون کی چھپی ہے کہ کچھ عجب نہیں کہست بچن کا زہرا گلا ہواایک نئی رست خیز کے باعث ہواورایک ے ۱۸۵۷ء کا پیش خیمہ ہو۔ کیا بیان بزرگوں کی رائے اور خیال کے موافق ہے جنہوں نے جانشینی کے پہلے موقعہ میں ہی نہایت نرمی سے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمان اپنے زعم اور خیال کے موافق باوا صاحب کی گورمنزل کریں اور ہندو اینے زعم کے موافق کریں تو کیا اس فیصلہ کا خلاصه مطلب پیزمین تھا کہ باوا نا نک صاحب کی نسبت ہریک شخص ہندوؤں اورمسلمانوں میں سے اپنی رائے زنی میں آ زاد ہے۔ جولوگ باواصاحب کومسلمان خیال کرتے ہیں وہمسلمان خیال کریں جناز ہ پڑھیں ان کا اختیار ہے اور ہندو جوکریں ان کا اختیار ۔ پھرجبکہ باواصا حب کے بعد پہلی جانتینی کے وقت میں ہی پہلے جانشیں اور مہاتما آ دمیوں کے عہد میں جو بیشک خداترسی اور عقلمندی اور حقیقت فہمی اور واقعہ شناسی میں آپ صاحبوں سے ہزار درجہ بڑھ کرتھے یہ فیصلہ ہوا جواو پر لکھ چکا ہوں تو پھرالیں مقدس چیف کورٹ کے فیصلہ سے جس کی صدافت پر آپ کو بھروسہ چاہئے تجاوز کر کے اس عاجز کی اس رائے کو ہنگامہ محشر کا نمونہ سمجھنا کیا ایسا کرنا ا چھے اور شریف آ دمیوں کو مناسب ہے اے معزز سکھ صاحبان! آ پ یاد رکھیں کہ یہ وہی سلمانوں کی طرف سے مدل دعویٰ ہے جس کی ڈگر**ی آپ کے خدا**ترس بزرگ مسلمانوں کو دے چکے ہیں اوران کے حق میں اپنی قلم سے فیصلہ کر چکے ہیں اب ساڑھے تین سو برس کے بعدآ پ کے بیعذر معذرت خارج از میعاد ہے کیونکہ مقدمہ ایک بااختیار عدالت سے انفصال یا چکا ہےاور وہ حکم قریباً جار سو برس تک واقعی اور سیح مانا گیا ہےاور آج تک کوئی جرح یا جحت اس کی نسبت پیش نہیں ہوئی تو کچھ شک نہیں کہاب وہ ایک **ناطق فیصلہ** قراریا گیا جس کی ترمیم منتیخ آ پ کے اختیار میں نہیں ۔ آ پ لوگ ان بزرگوں کے جانشین ہیں جواس جھکڑ ہے کے اول مرتبہ کے وفت مسلمان دعویداروں سے نہایت نرمی سے پیش آئے تھے اور ایک ذرہ بھی ہندوؤں

€IIY}

کا کے ظنہیں کیا تھا سوہم لوگ آپ کے دلی انصاف سے وہی امیدر کھتے ہیں جس کانمونہ آپ صاحبوں کےمعزز بزرگوں اورحلیم مزاج گوروؤں سے ہمارے بھائی دیکھے جی اور آپ صاحبوں پر یہ پوشیدہ نہیں کہ بیرائے ہماری کچھ جدیدرائے نہیں جس صورت میں ان روثن ضمیر بزرگوں نے اس رائے کونفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جن کےسامنے بیروا قعات موجود تھے بلکہ سلمانوں کے دعویٰ کوقبول کیا۔تو آ پ صاحبوں کوبہر حال ان کے نقش قدم پر چلنا جا ہے ٔ اور مجھ سے پہلے یہی رائے بڑے بڑے محقق انگریز بھی دے چکے ہیں اوروہ کتابیں برٹش انڈیامیں شائع بھی ہو چکی ہیں ہاں ہم نے تمام دلائل کواس رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔غرض ہماری پیہ رائے ہے جونہایت نیک نیتی سے کامل تحقیقات کے بعد ہم نے کھی ہے اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ آ ب انکار کے وقت جلدی نہ کریں اور ان عالیشان بزرگوں کو یاد کریں جو آ پ سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور نیز آپ ان حلیم بزرگوں کے بزرگ اخلاق یاد کریں جنہوں نے دعو پدارمسلمانوں کو درشتی سے جواب نہ دیا اورمسلمانوں کی رائے کور د نہ کیا اور بہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ انہوں نے منافقانہ کارروائی کی ہواورمسلمانوں کوخوش کر دیا ہو کیونکہ وہ لوگ خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والے اور خدا پر بھروسہ رکھنے والے تھے وہ مخلوق کی کیا پرواہ رکھتے تصحفاص كرايسے موقعه يرېميشه كيلئے ايك داغ كي طرح ايك الزام باقى رەسكتا تھا بلكه درحقيقت وہ دلوں میں سمجھتے تھے کہ باوا صاحب کا ہندوؤں سے تو فقط بیفلق تھا کہ وہ اس قوم میں پیدا ہوئے اورمسلمانوں سے بی تعلقات تھے کہ درحقیقت باوا صاحب اسلامی برکتوں کے وارث ہو گئے تھاوران کا اندراس و حدہ لاشریک کی معرفت اور سے کرتار کی محبت سے بھر گیا تھا جس کی طرف اسلام بلاتا ہے اور وہ اس نبی کے مصدق تھے جو اسلام کی ہدایت لے کرآیا تھا۔اسی واقعی علم کی وجہ سے وہ مسلمانوں کور دنہ کر سکے۔غرض پہلے ہمارے بھائیوں نے توان بزرگوں کے اخلاق کانمونہ دیکھا اور اب ہم آپ صاحبوں کے اخلاق کاعمدہ نمونہ دیکھنے کیلئے خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اس بات کواللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ ہم باواصا حب کی خوبیوں اور بزرگیوں کومسلمانوں میں شائع کرنا چاہتے ہیں اور یقیناً یہ بات یا در کھنے کے لائق ہے

**∮**11∠}

کہ ہماری اس تحریر سے جوئق اور اصل حقیقت پر مشتمل ہے نیک طبع اور سعادت مند مسلمانوں میں صلح کاری اور مدارات کا مادہ آپ لوگوں کی نسبت ترقی کرے گا اور محبت اور اتفاق جس کے بغیر دنیوی زندگی کا کچھ بھی لطف نہیں روز بروز زیادت پذیر ہوگی اور ہمیں باوا صاحب کی بزرگیوں اور عن کچھ کھی لطف نہیں اور ایسے آدمی کوہم در حقیقت خبیث اور نا پاک طبع سمجھتے ہیں جوان کی شان میں کوئی نالائق لفظ منہ پر لاوے یا تو ہین کا مرتکب ہو۔

ہم اس بات کوبھی افسوں سے لکھنا جا ہتے ہیں کہ جواسلامی بادشا ہوں کے وقت میں سکھ صاحبوں سے اسلامی حکومتوں نے کچھز اعیں کیں یالڑائیاں ہوئیں توبیتمام باتیں درحقیقت د نیوی امور تھے اورنفسانیت کے تقاضا سے ان کی ترقی ہوئی تھی اور دنیا پرستی نے ایسی نزاعوں کو با ہم بہت بڑھا دیا تھا مگر دنیا پرستوں پر افسوس کا مقام نہیں ہوتا بلکہ تاریخ بہت سی شہا دتیں پیش کرتی ہے کہ ہریک مذہب کےلوگوں میں پینمونے موجود ہیں کہراج اور بادشاہت کی حالت میں بھائی کو بھائی نے اور بیٹے نے باپ کواور باپ نے بیٹے کوٹل کردیا۔ ایسےلوگوں کو مذہب اور دیانت اور آخرت کی برواہ نہیں ہوتی اور وہ لوگ دنیا میں بہت ہی تھوڑ ہے گذر ہے ہیں جو حکومتوں اور طاقتوں کے وقت میں اپنے غریب شریکوں یا پڑوسیوں پرظلم نہیں کرتے اور ظاہر ظاہریا پوشیدہ عملی حکمتوں سے دوسری ریاستوں کو تباہ اور نیست و نابود کرنانہیں چاہتے اوران کے کمزور اور ذلیل کرنے کی فکر میں نہیں رہتے مگر ہریک فریق کے نیک دل اور شریف آ دمی کو جاہے کہ خود غرض بادشاہوں اور راجوں کے قصول کو درمیان میں لاکرخواہ نہ خواہ ان کے بیجا کینوں سے جو محض نفسانی اغراض پرمشمل تھے۔ آپ حصہ نہ لے وہ ایک قوم تھی جو گذرگی ان کے اعمال ان کیلئے اور ہمارے اعمال ہمارے لئے۔ہمیں جاہئے کہایٹی کھیتی میں ان کے کانٹوں کو نہ بوئیں اور اپنے دلوں کومخش اس وجہ سے خراب نہ کریں کہ ہم سے پہلے بعض ہماری قوم میں سے ایسا کا م کر چکے ہیں ہاں اگر ہم باو جودا بنی دلی صفائی اور سچائی کے اور باو جود اس کے کہا پنے غیب دان خدا کے روبر وصادق اور قوموں کے ہمدر د ہوں اور کوئی بداندیثی اور کھوٹ ہمار ہے دل میں نہ ہو پھر بھی کھوٹوں اور بدا ندیشوں اور مفسدوں میں سے شار کئے

﴿١١٨﴾ ﴿ جَا ئين تواس كاعلاج ہمارے پاس كچھہيں ~

توانم كهاي عهدو بيال كنم كهجان در روخلق قربان كنم توانم كه بير بهم درين رَه دبهم ولي برگمان راچه در مان كنم

اوراب میں مناسب دیکھتا ہوں کہ باواصاحب کی وفات پر جومسلمانوں کا ہندوؤں سے جھگڑا ہوا تھااس کو بھائی بالا صاحب کی جنم ساکھی سے فعل کروں تامعلوم ہو کہ باواصاحب کے اسلام کے بارے میں پہلا مدعی میں ہی نہیں ہوں۔سودہ عبارت بیہ ہے۔

سری مظاکر جی نا نک جی کو آپ نے انگان میں ملائے لیا۔ تال پھیر اوشے پروار ترجہ۔ خدا تعالیٰ نے نا نک جی کو اپنے وجود میں ملا لیا یعنی باوا صاحب فوت ہوگئے۔ تب وہاں مجلس وچ کھائے پی گئے۔ سب ایکٹر ہوئے کر لگے بیراگ کرنے جال اتنے میں ایک شور پڑ گیا سب ایکٹے ہوکر غم کرنے لگے اسنے میں میں ایک شور پڑ گیا سب ایکٹے ہوکر غم کرنے لگے اسنے میں مری بابے جی کا دیدار کراں گے میں سری بابے کے مرید بو پٹھان سی وہ کہن ہم سری بابے جی کا دیدار کراں گ باوا صاحب کا دیدار کریں گ تال ہندواں کہیا۔ بھائی اب تہمار وسا نہیں۔ تال پٹھانال کہیا ہمارا پیر ہے تال ہندوؤں نے کہا کہ وہ ہمارا پیر ہے تب ہندوؤں نے کہا کہ وہ ہمارا وقت نہیں تب پٹھانوں نے کہا کہ وہ ہمارا پیر ہے تب ہندوؤں نے کہا کہ وہ ہمارا سے ور جو پیراں دا راہ ہے۔ سو ہم کراں گے تے اسیں ضرور دیدار کراں گے۔ اور جو پیراں دا راہ ہے۔ سو ہم کراں گ

کہ نوٹ۔ ایسے لوگ جو مسلمان اور پھر باواصاحب کے مرید سے ان کا فرن اور جنازہ کیلئے اصرار کرنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ باواصاحب نے جوان کے مرشد سے اسلام کے خالف ان کوکوئی تعلیم نہیں دی تھی اور نہ اسلام کے حکموں اور مُملوں سے ان کو برگشتہ کیا تھا ور نہ اگر باواصاحب بہندو سے یا اسلام کے خالف سے تو باواصاحب کی تا ثیران میں بہ چا ہے تھی کہ وہ کم سے کم اسلام کے حکموں سے لا پروا ہوجاتے اور ان کوفنوں سجھتے نہ بہ کہ باواصاحب کے مربد اور ہمراز ہوکران کے دفن اور جنازہ کیلئے جھڑ سے کھڑ تے کیونکہ جس شخص کا مرشد اور مرشد بھی ایسا کا مل جیسا کہ باواصاحب سے ایک دین کو جو با سمجھتا ہوتو غیر ممکن ہے کہ اس کے مربد و ہیں اسی دین کے موافق اس کی تجمیز شخص کی رنا چاہیں جس دین سے وہ ان کوروکتار ہا۔ باواصاحب ہندو کہ بہت ہیں بید ہوئی کے جیرو ہیں اسی دین کے موافق اس کی تجمیز شخص کی رزش پائی تھی۔ پس ممکن تھا کہ ظاہری تعلقات کی وجہ سے ہندوؤں کو

ہم اس کا ضرور دیدار کریں گے۔ اور جو پیروں کیلئے مسلمان رسوم ادا کرتے ہیں۔ ہم کریں گے <del>کھ</del>

€119}×

تال هندو مسلمانال دا جھارا ورھ گیا۔ ہندو کہن نہیں دیکھنے دیناں تال مسلمان تب ہندومسلمانوں کا جھگڑا بڑھ گیا ہندو کہتے تھے کہ ہم باوا صاحب کودیکھنے نہیں دیں گے اورمسلمان کہن اساں دیدار کرناں ہے ۔ جاں بہت واد ہوا۔ پٹھان کہن گور منزل کراں گے کہتے تھے کہ ہم نے دیدار کرنا ہے جب بہت فساد ہوا تب پٹھانوں نے کہا کہ ہم جہیز تکفین اور جنازہ تاں وچہ بھلے لوکاں کہیا اندر چل کے دیکھو تاں سہی حاں دیکھیا تاں وغیرہ سب رسوم اسلام اداکریں گے تب اچھے لوگوں نے درمیان ہوکر کہا کہ ذرااندر چل کے تو دیکھو جب اندر جا کر دیکھا تو چادر ہی ہے۔ بابے دی دِہ ہے نہیں دوہاں دا جھگڑا کی گیا۔ جتنے معلوم ہوا کہ فقط چادر ہی بڑی ہے جسم نہیں ہے تب دونوں گروہ کا جھکڑا فیصلہ ہوگیا جس قدر سکھ سیوک تھے سب رام رام کر اوٹھے لگے صفتاں کرن واہ باباجی توں دھن سکھ مرید تھے سب اللہ اللہ کر اٹھے اور صفتیں کرتے تھے کہ واہ باوا صاحب آپ دھن ہیں۔ سب کہن سری نانک جی پر تکہیا پرمیشر دی مورت سی۔ ان کی قدرت ہیں سب کہتے تھے کہ نائک صاحب ظاہر ظاہر مظہر الٰہی تھے ان کی قدرت کھی لکھی نہیں سی جاندی تے اساں سیوا بھی ناکیتی۔تے مسلمان بھی اور ہم نے کچھ خدمت نہ کی اور مسلمان بھی نہیں حاتی بابے دا کھیل دکھ کر لگے صفتال کرن۔ وصن خدائے ہے تے وصن بابا نانک باوا صاحب کا بیر کام د کیھ کر تعریف کرن گئے کہ کیا ہی وہ قادر خدا ہے اور کیا ہی اچھا باوا جی ہے جسدی قدرت لکھی نہیں گئی۔ ہندو مسلمان سب تارے ہیں نانک تھا جس کی قدرت لکھی نہیں گئی سب ہندو مسلمانوں کو اس نے تار دیا

بقیہ نوٹ۔ دھوکا لگا ہواور باوا صاحب کے اندرونی حالات کا ان کواصل پیۃ نہ ہوگر جومسلمان اپنے مذہب کے متعصب مرید ہوئے تھے اگروہ باواصاحب کو ہندو تجھتے تو ان کے ہرگز مرید نہ ہوتے اور اگر مرید ہوتے تو اسلام سے دست بردار ہوجاتے لیکن ان کا فن اور جنازہ کیلئے جھگڑ نا اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ وہ باواصاحب کومسلمان ہی سجھتے تھے اور خود بھی اسلام مضبوط تھے اگر مرشد اسلام کو براجا نتا ہے تو مرید اسلام پر کیونکر قائم رہ سکتا ہے بلکہ یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ خود باواصاحب نے ان کو سجھار کھا تھا کہ تم نے ضرور جنازہ پڑھنا۔ ھنہ (۱۲۰) کی تی مسلماناں کے پیسے ہندواں اک چاور لیکے بیان میں رکھ کے چکھا میں جلائی تے مسلماناں کی ہر ہندوؤں نے ایک چاور لے کر اور سیڑھی پر رکھ کر چکھا میں جلا دی اور مسلمانوں ادھی چاور فن کیتی۔ دوہاں آپو اپنے دھرم کرم کیتے۔ تے نے نصف چاور لے کر وفن کر دی اور دونوں فریق نے اپنی اپنی سم کے موافق تجمیز آتفین کی لیمن بابا جی بیکنٹھ کو سن دھے گئے۔ تے سری بابے جی دے چلانے اپنی آبی واجبات جنازہ وغیرہ بجالائے اور باواصاحب معجسم کے بہشت میں داخل ہو گئے اور ایک سکھنے جس کا کہشت میں داخل ہو گئے اور ایک سکھنے جس کا کہشت میں داخل ہو گئے اور ایک سکھنے جس کا کہشت میں داخل ہو گئے اور ایک سکھنے جس میں نام بڑھا تھا باوانا نگ صاحب کے فوت ہونے کی کھا انگد صاحب اور بالاصاحب اور دوسرے مجمع کے حضور سنائی در کیکھو جنم ساکھی کلال بھائی بالے والی صفحہ کا ا

## باوانا نک صاحب کے اسلام پر اسلام کے مخالفوں کی شہادتیں

برگ صاحب ترجمه سیرالمتأخرین جلداول صفحه ۱۱ کے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں کہ بابانا نک نے اپنی ابتدائی عمر میں ایک اسلامی معلم سے علیم پائی اور ایک شخص سید حسین نام نے بابانا نک کی ایام

نوٹ ہے۔ انگل میں داخل ہوگالیکن ویدی ان شریف کی تعلیم ہے کہ جسم کے ساتھ انسان بہشت میں داخل ہوگالیکن ویدی انعلیم بالکل اس کے برخلاف ہے کیونکہ ویدی روسے صرف روح کوئٹی ملتی ہے اور جسم مکتی خانہ میں داخل نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے ہندولوگ جسم کوجلا دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس کا تعلق مرنے کے ساتھ بالکل ختم ہوجا تا ہے لیکن مسلمان اپنے مُردوں کو وُن کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلامی تعلیم کے روسے جسم کا روح سے تعلق باتی رہتا ہے اور وہ ابدی تعلق ہے جو بھی منقطع نہیں اسلامی تعلق کی وجہ سے بہشت میں بہشتیوں کا جسم لذت میں شریک ہوجائے گا اور دوز نے میں دوز خیوں کا جسم مذاب میں شریک ہوگا اور باواصا حب نے جو مسلمانوں کی مقابر پر چلہ شی کی یہ بھی صاف دلیل اس بات پر ہے کہ باواصا حب اس تعلق کو مانتے اور قبول کرتے تھے۔ ھنہ

**&**ITI**}** 

طَفُولیت میں اسلام کی بڑی بڑی مصنفات ان کو پڑھا ئیں ۔ڈاکٹرٹرمپ صاحب اپنے ترجمہ گرنتھ نمبرالف صفحہ ۴۲ میں لکھتے ہیں کہ بایا نا نک صاحب کا جنم ساکھی میں ایک یہ شعر ہے کہ قیامت کے دن نیک کام والوں کی کوئی پُرسش نہیں ہوگی اے نا نک نجات وہی یا ئیں گے جن کی بناہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔لیکن افسوس کہڑمپ نے اپنے ترجمہ گرنتھ میں باوا نا نک صاحب کی نسبت پہ بھی نکتہ چینی کی ہے کہ نا نک کوئی محقق اور نکتہ رس آ دمی نہیں تھا۔ اسلئے اس کامشرب علمی اصول پرمبنی نہیں اسے با قاعدہ مدرسہ کی تعلیم نہیں ملی تھی اسلئے وہ اینے خیالات نہایت غیر منتظم اور پریثان اسلوب سے ظاہر کرتا تھا اورٹرمپ صاحب نے ایک طنز اور تھٹھے کے طور پر دیبا چیصفحہ ۲ میں لکھا ہے کہ جنم ساکھیوں میں نا نک کا یانچواں سفر گور کھ ہتری کی طرف بیان کیا گیا ہے مگراب تک جغرافیہ دانوں کواس مقام کا کچھ پیۃ نہیں ملا۔ ڈاکٹر نے ا پنے تعصب سے گو باوا صاحب کو ہندوقر اردیا ہے مگر جس مقام پراس نے باوا صاحب کے اس شعر کا تر جمہ کیا ہے کہ بغیر شفاعت محم مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے کوئی نجات نہیں یائے گا و ہاں گھبرا کراس کو کہنا بڑا کہ بیرآ خری شعرطنی اور نا نک کےمشرب کے برخلاف ہے اگر چہہ اس میں اس کا نام بھی ہے اسلئے کہ اس میں نا نک نے صاف صاف اقرار کیا ہے کہ بغیر شفاعت اسلام کے نبی محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے کسی کونجات نہیں ملے گی کیکن واضح رہے کہ ڈاکٹر ٹرمپ صاحب کا یہ خیال کہ یہ شعر جس سے نا نک کا اسلام سمجھا جا تا ہے نا نک کے مشرب کے برخلاف ہے سراسرتعصب کے راہ سے ہے کیونکہ خودٹرمپ صاحب نے اپنے ترجمہ میں بابا نا نک صاحب کے وہ بہت سے اشعار لکھے ہیں جو باواصاحب کے اس شعر کے موید ہیں ۔اور نہایک نہدو بلکہ بیسیوں ایسےاشعار کا تر جمہایٹی قلم سے کیا ہے پھراس شعر یر تعجب کرنا اگر تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔ٹرمپ صاحب نے اپنے ترجمہ میں برابر اول سے آخر تک ان اشعار کوتصریح سے کھھا ہے کہ باوا نائک صاحب خدا تعالیٰ کو ر وحوں اورجسموں کا خالق جانتے تھے اور تو بہ قبول ہونے اور حشر جسمانی کے قائل تھے نجات کو جاودانی سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کو وحدۂ لاشریک اسلامی تعلیم کے موافق

€177 }

مسجھتے تھےتو پھر پیشعران کےمشرب کے مخالف کیوں ہوا افسوس کہڑمپ صاحب. سے بھی آئکھیں بند کرلیں کہ باوا صاحب گرنتھ میں خودا قرار کرتے ہیں کہ **بغیر کلمہ بڑھنے کے** بخت بیدار نہیں مل سکتا اور بغیر درود را ھنے کے آخرت کے برکات حاصل نہیں ہوسکتیں۔اور جنم ساکھی کلاں کے وہ اشعار بھی ٹرمپ کو یاد نہر ہے جس میں *لکھا ہے کہ*وہ **لوگ عنتی ہیں جونما زنہیں** پڑھتے۔کیاییتمام اشعارٹرمپ صاحب کی نظر سے نہیں گذر تے بجب کہ ڈاکٹرٹرمپ صاحب خود ا بینے ہاتھ کی تحریروں کے برخلاف رائے ظاہر کرر ہے ہیں اور گواُن کا بیان ہے کہ میں نے سات برس محنت کر کے گرنتھ کا تر جمہ لکھا ہے مگران کی رائے ایسی ہلکی اور خفیف اور سطحی ہے کہ اگر ایک گہری نگاہ کا آ دمی سات دن بھی اس بارے میں کوشش کرے تو بے شک اس کی مخالفا نہ رائے ان کے سات برس کی رائے پر غالب آ جائے گی۔ہمیں ٹرمپ صاحب کے بیان پر نہایت افسوس آیا ہے کہ وہ اقرار کے ساتھ پھرا نکار کوجمع کرتے ہیں اوراس نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے جس تک ایک صاف دل اور محقق آ دمی بینی جا تا ہے بہر حال ہم نے ان کی وہ شہادت جس نے ان کو نہایت گھبراہٹ میں ڈال دیا ہے انہیں کی کتاب میں سے نقل کر کے اس جگہ لکھ دی ہے یعنی باوا صاحب کا بیرمقولہ کہ بغیر شفاعت محرمصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سی کونجات نہیں ملے گی ایسی با توں کو بقینی طور پر قبول کرنے کیلئے بیقرینہ کافی ہے کہ بیتمام کتابیں سکھ صاحبوں کی قلم سے نکلی ہیں اور وہ کسی طرح اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے تھے کہ باوا صاحب کے اسلام کی نسبت کوئی اشارہ بھی ان کی کتابوں میں پایا جائے پس جو کچھ برخلاف منشاءان کی کتابوں میں اب تک موجود ہے بیقوی دلیل اس بات پر ہے کہ یہ باتیں باوا صاحب کی نہایت یقین تھیں اور بہت شہرت یا چکی تھیں اسلئے وہ لوگ با وجود سخت مخالفت کے پوشیدہ نہ کر سکے اور نہاینی کتابوں سے مٹا سکے اور بہر حال ان کولکھنا پڑا مگر ان کا درجہ ثبوت کم کرنے کیلئے بید دوسری تدبیران کوسوجھی کہان کے مخالف باتیں بھی لکھ دیں پس اس صورت میں وہ

{1rr}

خالف با تیں ظنی اور مشتبہ طہریں گی جونفسانی اغراض کی تحریک سے کھی گئیں نہ ایسی با تیں جن کے لکھنے کا کوئی بھی محرک موجو ذہیں تھا اسی وجہ سے دانشمندا نگریزوں نے باواصا حب کے اسلام کا صاف اقرار کر دیا ہے اور ہماری طرح یہی رائے کسی ہے کہ باوا نا تک صاحب در حقیقت مسلمان تھے۔ چنا نچہ ہم ذیل میں بطور نمونہ پاوری ہیوز صاحب کی رائے باوا نا تک صاحب کی نسبت کلھتے ہیں جن کی نظر ڈاکٹر ٹرمپ صاحب کے ترجمہ پر بھی گذر چکی ہے اور جنہوں نے اور بہت سی تحقیقات بھی علاوہ اس کے کی ہے ناظرین کو چاہئے کہ اس کوغور سے پڑھیں اور وہ بیت ہے۔ اور وہ بیت کی اس کوغور سے پڑھیں اور وہ بیت۔

## هیوزهٔ کشنری آف اسلام صفحه ۵۸۳ و ۵۹۱

سکصول کی ابتدائی روایات کو بغور پڑھنے سے پختہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نا تک نے در حقیقت ایسا ندہب بایں غرض ایجاد کیا کہ اسلام اور ہندو ندہب میں مصالحت ہوجائے۔ جنم ساکھیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائل عمر میں نا تک (بایں کہ ہندوتھا) صوفیوں کی تا ثیر سے بخت متاثر ہوااور انصوفیوں کی پاک صاف طرز زندگی نے جوان دنوں بکثر تشالی ہنداور پنجاب میں منتشر سے بڑا گہراا ثراس پر کیااس بات سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ جس ہندو پر اہل اسلام کی تا ثیر ہوگی اس کے کوائف میں تصوف کے نشان پائے جا کیں گے چنا نچہ بہی وجہ ہے کہ سکصوں کے گروؤں کی تعلیمات میں ہم صاف صاف تصوف کی آمیزش پائے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ پہلے گورو فقراء کے لباس اور وضع میں زندگی بسر کرتے تھے اور اس طریق سے صاف ظاہر کرتے تھے کہ مسلمانوں کے فرقہ صوفیہ سے ہماراتعلق ہے تصاویر میں انہیں ایبا دکھایا گیا ہے کہ چھوٹے مسلمانوں کا طریق تھا) اور طریق ذکر کے ادا مسلمانوں کا طریق تھا) اور طریق ذکر کے ادا کرنے پرآ مادہ ہیں۔ نا تک کی نسبت جوروایات جنم ساکھی میں محفوظ ہیں۔ پوری شہادت و پی کہ اسلام سے اس کا تعلق تھا۔ نہ کور الصدر (نواب دولت خان قاضی اور نا تک کی گفتگو) بیان سے صاف پایاجا تا ہے کہ نا تک کی گفتگو) بیان سے صاف پایاجا تا ہے کہ نا تک کے پہلے بلافصل خلفاء یقین رکھتے تھے کہ نا تک اسلام سے

&1rr &

ہت قریب ہو گیا تھااور ہمیں خوداس وقت کی تحریروں کود مکھ کراس امر کی تصدیق ہوتی ہےاوراس میں کوئی بھی شہبیں رہتااور درحقیقت اور بہت ہی شہادتیں اورخود نا نک کا مذہب بھی اس شک کو باقی رہنے نہیں دیتا نانک کے حالات سے پہلی واضح ہوگا کہ سلمان بھی اس کو تعظیم کی نگاہ سے د کیھتے تھے اور نا نک بھی ان سے ایسی صاف باطنی سے ملتا کہ کھلا کھلامسجدوں میں ان کے ساتھ جا تا اوراس حال سے اپنے ہندود وستوں اور ہمسابوں کوسخت اضطراب میں ڈالتا کہ وہ درحقیقت مسلمان ہے۔ جب نائک اور شیخ فرید نے سفر میں مرافقت اختیار کی تو لکھا ہے کہ بیایک گاؤں بسیار نام میں پہنچ آ اور جہاں بیٹھتے تو ان کے اٹھ جانے کے بعد وہاں کے ہندولوگ اس جگہ کو گائے کے گوبرسے لیپ کریاک کرتے۔اس کا باعث صاف پیرہے کہ شخت یابند مذہب ہندو ان دونوں رفیقوں کی نشست گاہوں کو نایا ک خیال کرتے تھے اگر نا نک مذہب کے لحاظ سے ہندور ہتا توالیں باتیں اس کی نسبت بھی مٰدکور نہ ہوتیں ۔ان نتائج کی بڑی مویّد وہ روایت ہے جو نانک کے حج مکہ کے سفر کی نسبت ہے اگر چہ ڈاکٹرٹرمپ کی سفر مکہ کے بارے میں بیرائے ہے کہ پہقصہ موضوعہ معلوم ہوتا ہے مگر بہر حال اس داستان کی ایجاد ہی صاف بتاتی ہے کہنا نک کے محرم راز دوست نانک کے مذہبی حالات پرنظر کر کے سفر حج کو کچھ بھی بعید ازعقل نہیں سمجھتے تھے نانک کے مقالات میں اس سے منقول ہے کہ اس نے کہا۔ اگر چہوہ مرد ہیں مگر حقیقت میں عورتیں ہیں جو مصطفیٰ اور کتاب اللہ (قرآن) کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے''نا نک اسلام کے نبی محمر کی شفاعت کا اعتراف کرتا ہے اور بھنگ شراب وغیرہ اشیاء کے استعال ہے منع کرتا ہے۔ دوزخ بہشت کا اقر ارکرتا اورانسان کے حشر اور یوم الجزا کا قائل ہے سولا ریب بی**ا قوال جونا نک** کی طرف منسوب ہیں صاف ظاہر کرتے ہیں کہوہ اسلام کا قائل اور معتقد ہے۔

نوٹ۔اس سے ثابت ہے کہ سلحاءاہل اسلام کی صحبت میں رہ کرکیسی کیسی پاک تا ثیریں ہندوؤں کے دلوں میں ہوتی رہی ہیں جن سے تھوڑے ہی عرصہ میں چھرکروڑ ہندومسلمان ہو گیا۔ منہ

کھ نوٹ ۔ بسیار کسی گاؤں کا نامنہیں مترجم کی غلطی ہے۔اصل مطلب میہ ہے کہ وہ بہت سے دیہات میں پھرےاور ہندو سخت بغض سے پیش آئے کیونکہ بسیار بہت کو کہتے ہیں۔ مندہ

نوٹ۔اورہم نے انگریزی کی اصل عبارت ہیوز کی معہڑمپ کی عبارت کے اخیر کتاب میں شامل کر دی ہے ناظرین جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں اس کوضرور پڑھیں۔منه &110 b

#### ۔ بیڈت دیا نند کی باوانا تک صاحب کی

## نسبت رائے

ہم پہلے اس سے پنڈت دیا نند کے ان تمام اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں جواس نے باواصاحب کی نسبت اپنی کتاب ستیارتھ بر کاش میں لکھے ہیں لیکن اس وقت ہم مناسب سمجھتے ہیں کہاس کی وہ تمام عبارت جو باواصاحب کے متعلق ستیارتھ پر کاش میں ہے سکھ صاحبوں کے ملاحظہ کیلئے اس جگہ تح ریکر دیں تامعلوم ہو کہ پنڈت دیا ننداوران کے بیروآ ریددرحقیقت باواصاحب کی عزت اور بزرگی کے ذاتی دشمن ہیں اور تاوہ اس بات برغور کریں کہ ہم نے باوا صاحب کی نسبت جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی کمال معرفت اور سیجے گیان کے مناسب حال ہے سیکن دیا نند نے اس بات پر بہت زور مارا ہے کہ تا خواہ نہخواہ باوا صاحب کونا دان اور گیان اور ودیا سےمحر وم گھہراو ہے مگریپہ درحقیقت اس کی غلطی ہے جواس کی دلی تاریکی کی وجہ سے اس پر غالب آگئی ہے سچا گیان اور سچی معرفت انسان کوخدا تعالی کی طرف توجہ کرنے سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیا نند کا کلام باوجوداس دعوے وید دانی کے نہایت بے برکت اور خشک اور سچی معرفت اور گیان سے ہزاروں کوس دوراور بات بات میں خود پسندی اور تکبراور سطحی خیال کی بد بوؤں سے بھرا ہوا ہے کیکن باواصا حب کا کلام ایسے مخص کا کلام معلوم ہوتا ہے جس کے دل پر درحقیقت خدا تعالی کی محبت اورعشق نے غلبہ کیا ہوا ہے اور ہریک شعرتو حید کی خوشبو سے بھرا ہوامعلوم ہوتا ہے دیا نند کی کلام پرنظر ڈال کر فی الفور دل گواہی دیتا ہے کہ پیخص ایک موٹے خیال کا آ دمی اور صرف لفظ پرستی کے گڑھے میں گرفتار اور فقر اور جوگ کے سے نور سے بے نصیب اورمحروم ہے لیکن باوا صاحب کی کلام پر نگاہ کر کے یقین آ جا تا ہے کہ اس شخص کا دل الفاظ کے خشک بیا بان کو طے کر کے نہایت گہرے دریائے محبت الہٰی میں غوطہ زن ہے پس باوا صاحب کی مثال دیا نند کے ساتھ ایک ہرے بھرے باغ اور خشک لکڑی کی مثال ہے ہمارے بہ کلمات نہ کسی کی خوشامد کیلئے اور نہ کسی کو رنج دینے

﴿١٣١﴾ الصحَّے لئے ہیں بلکہ ایک واقعی امر ہے جس کومخض للّٰد بطورشہادت ہم نے ادا کر دیاہے اور اب ہم ستیارتھ پرکاش کا وہ مقام لکھتے ہیں جس میں دیا نند نے سراسراینی جہالت اور د لی عناد سے باوا صاحب کی نسبت بدگوئی کے مکروہ لفظ استعال کئے ہیں اور وہ پیہے:-ستيارتھ پر کاش صفحه ۳۵مطبوعه اجمير ۱۹۴۸

था पर विद्या कुछ भी नहीं थी हाँ भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है और संस्कृत कुछ होते तो निर्भय शबद को निभौं क्यों लिखते और इसका दुष्टान्त उन का थे कि मैं संस्कृत पढ़े संस्कृत ग्रामिणों के सामने مرت بھی سُن بھی نہیں تھا | कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बना कर संस्कृत के گو پیرٹ بن گئے ا भी पण्डित बन गये

प्रतिष्ठा और अपनी

गानक जी का आशय तो अच्छा । نائك جي كا آش تو اچھا تھا ہر وديّا بي کھي نہيں ترجمه: نانك جي كا خيال تواحيها تها پرعلم كچه بهي نهيس تها می ماں بھاشا اُس دلیس کی جو گراموں کی ہے بولی اُس دلیں کی جو کہ دیہاتی ہے उसे जानते थे वेदादि शास्त्र 😹 🏂 । उसे जानते थे वेदादि शास्त्र أسے جانتے تھے وید وغیرہ شاستر اورسنسکرت کچھ جانتے نہیں تھے جو جانتے ہوتے (نرجھے) شید کو نر بھو کیوں لکھتے اور اس کا ورشٹانت اُن کا لفظ کو (نربہو) کیوں لکھتے اور اس کی نظیر اُن کا बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते या अध्या अध्या संस्कृती स्तोत्र है चाहते بنایا ہوا سنسرتی ستور ہے چاہتے تھے کہ میں سنسکرت में भी पग अड़ाऊँ परन्तु बिना میں بھی یک اڑاؤں پر نتو بناں پڑھے سنسکرت میں بھی ٹانگ اڑاؤں کیکن بغیر پڑھے سنسکرت कै से आ सकता है हां उन <u>سمنوں کے سامنے</u> آسکی ہے ہاں اُن کرامینوں کے سامنے ہاں اُنِ دیہاتیوں کے سامنے होंगे यह बात अपने मान | ہونکے یہ بات اپنی مان پر تشخصا اور اپنی ہونگے یہ بات اپنے فخر اور بڑائی اور اپنی &11∠}

कभी न करते उन को अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी। नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मान प्रतिष्ठा के लिये | है जिस है जि जिस है ज कुछ दंभ भी किया होगा इसी लिये उन के गुन्थ में जहाँ-तहाँ वेदों क्योंकि जो ऐसा न करते पुछता जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती इसलिये पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उन को नास्तिक बनाते । जैसे है

ل<mark>ھاتی کی اچھا کے بنا بھی نہ کرتے ان کو ائی</mark> प्रख्याति की इच्छा के बिना | کی خواہش کے بغیر بھی نہ کرتے ان کو اپنی خواہش از بس ضروری تھی نہیں تو جیسی تنسكرت مهيس بره ها جب كچھ انجھے مان تھا سنسكرت نهين بره ها هول جب ملجه ضرور تها تو بڑائی کے لئے کچھ دھوکہ بازی بھی کی ہوگی اس کئے اُن کے گرنتھ میں جہاں تہاں ویدوں اس لئے اُن کے گرنتھ میں جہاں تہاں ویدوں की निन्दा और स्तुति भी है | کی نندیا اور استی بھی ہے کیونکہ جو ایبا نہ کرتے کی بُرائی اور تعریف بھی ہے کیونکہ جو ایبا نہ کرتے تو اُن سے بھی کوئی وید کا مطلب یوجھتا جب نہ آتا پرنشٹھا نشٹ ہوتی اس کئے پہلے ہی اینے خلاف بولتے تھے اور کہیں کہیں وید کے لئے اچھا ناستک بناتے جبیا کہ ہے۔

वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानी सन्त की महिमा वेद न जाने नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानक जी आदि अपने आप को अमर <u>کئ</u> समझते थे क्या वे नहीं मर गये वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्त जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं जो मुर्खों का नाम सन्त होता है वे बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते जो नानक जी वेदों का मान करते तो उन का सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे क्यों कि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दुसरे को पढ़ा कर ملم تو پڑھے ہی نہیں تھے دوسرے کو بڑھا کر

وید برطہت برہما مرے جاروں وید کہانی سادھ وید بڑھ کے برہا مرا چاروں دید کہانیاں ہیں سادھ ں وید نہ جانے۔ نانک برہم گیاتی کی تعریف وید نہیں جانتے نا نک سب کچھ جاننے والا میشر (سکھ<sup>منی بوڑی ے، ۸ چوک ۲،۸)</sup> وید بڑھنے والے م گئے اور نانک جی وغيره اپنے آپ کو غير فانی سمجھتے تھے کيا وہ نہيں مر گئے ۔ جو حاروں ویدوں کو کہانی کیے اس کی سب باتیں جو حاروں ویدوں کو کہانی کیے اس کی سب باتیں سنت بیجارے ویدوں کی مہما تبھی بے چارے ویدوں کی تعریف جان سکتے تے تو اُن کا سمیر دائے نہ چلتا نہ وے <mark>۔</mark> ہی فخر کرتے تو اُن کا داؤ نہ چلتا نہ وہ ودھیا تو بڑھے ہی نہیں تھے تو دوسرے کو بڑھا کر 700

&1r9&

शिष्य कैसे बना सकते थे यह सच है कि जिस थे उस समय पंजाब संस्कृत की विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था उस समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया नानक जी के सामने उनका कुछ सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्यों कि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उन को सिद्ध बना लेते हैं पश्चात बहुत सा महातमय कर के ईश्वर के समान मान लेते हैं । हाँ नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उन के चेलों ने ''जन्म साखी'' आदि में वाले थे

بنا سکتے تھے یہ چھے ہے کہ جس समय नानक जी पंजाब में हुए | سے اس سے ایک بخاب میں ہوئے تھے اس سے زمانہ میں ناک جی پنجاب میں ہوئے تھے اس وقت ہے پیٹرت تھا اُس سے اُنہوں نے ا مسلمانوں سے رُکھی تھا اس وقت انہوں نے پھھ لوکوں کو بحاما نانک جی کے سامنے اُن کا کچھشمیر دائے وابہت سے خشش ہیں ہوئے ۔ کچھ اُن کا طریقہ یا بہت سے شاگرد نہیں ہوئے تھے کیونکہ اورھ وانوں میں یہ حال ہے پیچھے اُن کو سدھ بنا گنتے ہیں پس<u>جات</u> کہ مرنے کے بعد اُن کو بزرگ بنا کیتے ہیں اس کے بعد جی بڑے مالدار نائك اور رئیس بھی نہیں تھے رینو اُن کے چیلوں نے اور رئیس بھی نہیں تھے لیکن ان کے چیلوں نے ''नानक चन्द्रोदय'' और اور جنم ساکھی آدی میں (نائک چندرودی) बड़े सिद्ध और बड़े बड़े ऐश्वर्य عند الشرع والله عند المرابع الشرع والله عند المرابع المرابع المرابع والله عند المرابع المرابع والله المرابع ا بڑے لائق اور بڑے بڑے سامانوں والے تھے

लिखा है नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी मान किया नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी सोना चाँदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़े हुए और अमुल्य रत्नों का पारावार न था लिखा है भला वे उनके चेलों का दुसरा जो उन के पीछे उन के लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रखी है अर्थात् इन का हुआ उन के पीछे उस ग्रंथ में किसी की वहाँ तक के जितने छोटे छोटे पुस्तक थे

لکھا ہے نانک جی برہا آدی سے ملے بڑی لکھ دیا ہے نانک جی برہما وغیرہ سے ملے بڑی ب نے ان کا مانا نائک جی **ت** سے گھوڑ ہے رتھ ماتھی سونا حاندی مولی بنا آدی رتنوں سے جڑے ہوئے اور اُنگ رتنوں کا بار اوار نہ تھا لکھا ہے بھلا یہ اور بیش بہا جواہر کا انتہا نہ تھا لکھا ہے بھلا سے गपोड़े नहीं तो क्या है इस में <mark>کے چیلوں کا ا</mark> پ نہیں تو کیا ہے اس میں اُن کے چیلوں کا दोष है नानक जी का नहीं | كو اُن كے ا ہيں دوسرا جو اُن كے ا نانک جی کا نہیں دوسرا جو اُن کے پیچھے اُن کے کڑکے سے ادواسی چلے اور رامداس <mark>س</mark>ے پیچھے اُن کے بیٹے سے ادواسی سکھ چلے اور رامداس آدی سے نرملے کتنے ہی کدی والوں نے سے نرملے کتنے ہی گدی والوں نے کرنتھ میں رکھی ہے ارتھاتھ اُن کا بولی بنا کر گرنتھ میں ملا دی تیعنی اُن کا गुरू गोबिन्द सिंह जी दुशवां 🛮 🐧 🚅 👺 📆 गुरू गोबिन्द सिंह जी दुशवां 🔻 گورو گوبند سنگھ جی دسوال ہوا اس کے پیچھے کسی کی भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु | بھا شا اُس گرنتھ میں تہیں ملائی گئی کسنتو وہاں بولی اس گرنتھ میں نہیں ملائی گئی کیکن وہاں

تک کے لیمنی گوہند سکھے کی جتنی حیصوئی حیصوئی پوتھاں تھیں

41m)

उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई कितने ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़ कर इन के शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं जो नानक जी ने कुछ विशेष भितत ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था अब उदासी कहते हैं हम बड़े निर्मले कहते हैं हम बड़े अकालीत थे सूतरसाई कहते हैं सर्वोपरि हम हैं इन में गोबिन्द सिंह जी शूरवीर हुए जो मुसलमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुत सा दु:ख दिया था उन से बैर लेना चाहते थे

، کو اکٹھے کرکے جلد بندھوا دی اُن بھی نانک جی کے پیچیے بہت سی برہم گیانی آپ برمیشر بن کے اس پر عمل عبادت بھوڑ کر اُن کے حش مجھکھ آئے <mark>۔</mark> ت نگاڑ کر دیا نہیں جونا نک جی نے کچھ بگاڑ دیا نہیں تو اگرنانک جی نے کچھ ایشر کی لکھی تھی اُسے کرتے آتے خاص کر بھگتی ایشر کی لکھی تھی وہ ہی کرتے آتے احھا تھا اب ادواسی کہاتے ہیں ہم بڑے اب ادواسی سکھ کہتے ہیں ہم بڑے ہیں ہم بڑے اکالیت تھےستری شاہی کہتے ہیں ہم بڑےا کالیت تھے یعنی حیات حاودانی میں ستر ہے شاہی سرواؤير ہم ہيں ان ميں گوبند سنگھ جی ہیں کہ سب برہم ہیں ان میں گوہند سکھ جی شربیر ہوئے جو مسلمانوں نے اُن کے برشاون <mark>ا</mark> بڑے بہادر ہوئے جو مسلمانوں نے اُن کے بروں کو کر بہت سا ڈ کھ دیا تھا ان سے بیر لینا جاہتے تھے ۔ بہت سا ستایا تھا ان سے بدلہ لینا حاہتے تھے परन्तु इन के पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया प्रसिद्ध की मुझको देवी ने वर और खाड़ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुत से लोग उन के साथी हो गये और उन्होंने जैसे बाम मार्गियों संस्कार चलाये थे वैसे पंच कारक अर्थात् इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे एक केश अर्थात् जिस के रखने से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ बचाव हो दूसरा कंगण जो शिर के ऊपर पगडी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में कड़ा जिस से हाथ काछ अर्थात् जान् के

رنتو ان کے یاس کچھ سامگری نہ تھی اور اُدھر انہوں نے ایک برش چرج کروایا پر سدھ جمائي پٹری کی کہ مجھ کو دنوی نے ورکھنگ دیا ہے کہ سے لڑوتمہارا کے ہوگا بہت سے لوگ لمانوں سے لڑو تمہاری فتح ہوگی بہت سے لوگ نکے ساتھی ہو گئے اور انہوں نے جیسے یام مار کیوں اُن کے ساتھی ہو گئے اور انہوں نے جیسے ہام مار گیوں ने पंच मकार चक्रांकितों ने पंच علائے سنسکار چلاکے ہوائی مکار چکرائلتو نے چھ سنسکار چلاکے ہوائی مکار چکرائلتو یا کچ میم چکر انتوں نے یا کچ تمسین جلائے و کسے ﷺ کارار تھاتھ ان کے ﷺ کار تھے ویسے یانچ کاف جلائے لینی ان کے یانچ کاف گدھ کے اپوکی تھے ایک کیش ارتھاتھ جسک<mark>ے</mark> لڑائی کے لئے تھے ایک کیش سرکے بال جن کے ر کھنے سے لڑائی میں لکڑی اور ملوار سے پچھ بچاوٹ سے لڑائی میں لکڑی اور تلوار سے کچھ بجاؤ ہے دوسرا کنگن جو سر کے اویر بگڑی میں اکالی لوگ رکھتے ہیں اور ہاتھ میں کڑا جس سے ہاتھ سکھ رکھتے ہیں اور ہاتھ میں کڑا جس سے ہاتھ और शिर बच सके तीसरा 🚄 🚄 اور سر 😸 سکے تیسرا کاچ ارتھاتھ جانوں کے اورسر نج سکے تیسرا کچھ لیٹی رانوں سے اوپر

ऊपर एक जांघिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है बहुत करके अखाड़ मल्ल और नट भी इस को इसीलिये धारण करते हैं कि जिस से शरीर का मर्मस्थान बचा रहे और अटकाव न हो चौथा कंगा कि जिस से केश सुधरते हैं पांचवां काच् कि जिस से शत्रु से भेट भटक्का होने से लड़ाई रीति गोबिन्द सिंह जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी सब इस समय में उन का रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कर्त्तव्य थीं उन को धर्म तो नहीं करते किन्तु उस से विशेष ग्रंथ की पुजा करते हैं क्या जड़ पदार्थ के सामने

اوہر ایک جانگیا کہ جو دوڑنے اور کودنے میں اچھا جو دوڑنے اور کودنے میں اچھا ہوتا ہے بہت کرکے اکھاڑے کے مل اور نٹ ہے اکثر اکھاڑے کے پہلوان اور بھی اس کو اسی لئے دھارن کرتے ہیں کہ جس سے بھی اس کو اسی لئے بہنتے ہیں کہ جس سے ریر کا مرم استھان بحا رہے اور اٹکاو نہ ہو چوتھا رہے اور حرج بھی نہ ہو چوتھا سے پیش سُرھرتے ہیں ما بچوال کا جو کہ جس سے بال سدھارتے ہیں یانچواں حاقو سے شتر و سے بھیٹ بھٹکا ہونے سے لڑائی کہ جس سے وحمن سے لڑنے کے وقت لڑائی میں میں کام آوے اس کئے یہ ریتی گوبند سنگھ جی نے ا اس سے میں اُن کا رکھنا کچھاپوگی مہیں ہے برنتو اب دنوں ان کا رکھنا کچھ ضروری نہیں نیکن جو*ہُدھ کے بر*بوجن کے لئے ہاتیں کرتٹ تھیں اُں کو دہرم باتیں لڑائی کی وجہ سے برتی گئی تھیں ان اُں کو دہرم کے ساتھ مان کی ہیں۔مورتی ہوجا تو نہیں کرتے । کے ساتھ مان کی ہیں۔مورتی ہوجا تو نہیں کرتے । کے ساتھ مان کی ہیں بت برستی تو نہیں کرتے کنتو اُ س سے بشیش گرنتھ کی بو جا کر تے ہیں کیا ۔ گر اس سے خاص کر گرنتھ کی پوجا کرتے ہیں کہ यह मूर्ति पूजा नहीं है किसी <u>ہورتی کے سامنے</u> بہ بت بریتی نہیں ہے کسی غیر متحرک چیز کے سامنے

शिर झ्काना वा उस की पूजा करनी सब मूर्ति पुजा है जैसे मुर्ति वालों ने अपनी दुकान जमा कर जीविका ठाडी की है वैसे इन लोगों ने भी कर ली है जैसे पुजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते भेट चढवाते हैं वैसे नानक पंथी लोग ग्रन्थ की पुजा करते कराते भेट वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग ग्रन्थ साहिब वाले नहीं करते हां वेदों को न सुना न देखा क्या करें जो सुन्ने और देखने में आवें तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुराग्रही नहीं हैं वे सब संप्रदाय वाले वेदमत में आ का बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है जैसे इसको हटाया वैसे विषयासिक्र दुरिभमान को भी हटा कर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।

سرجگھانا و اُس کی بوجا کرنی سب مورتی بوجا ہے سرجھانا یا اس کی عبادت کرنا سب بت برستی ہے <u>جیسے مورثی والوں نے اپنی دوکان جما کر جیو کا ٹھاڑی</u> جیسی بت پرستوں نے اپنی دوکان جما کر جیو کا مضبوط کی ہے ویسےان لوگوں نے بھی کر لی ہے جیسے بوجاری اساب زندگانی کررکھی ہے ویسے ہی ان لوگوں نے بھی کر لی ہے۔ لوگ مورثی کا درشنی کراتے بھیٹ چڑہواتے ہیں ویسے <mark>۔</mark> جیسے بوجاری لوگ بت کی زیارت کراتے نذریں جڑ ہواتے ہیں ویسے نا نک بینھی لوگ کرنتھ کی بوجا کرتے کراتے بھیٹ نانک میتھی لوگ گرنت کی پوجا کرتے کراتے نذریں भी चढ़वाते हैं अर्थात् मूर्ति पूजा مورتی ہوجا والے جتنا وید کا भी चढ़वाते हैं अर्थात् मूर्ति पूजा چڑھاتے ہیں لینی بت پرست جتنا وید کا ادب مان کرتے ہیں اتنا یہ لوگ گرنھ والے نہیں کرتے کرتے ہیں اتنا گرنتھ صاحب والے نہیں کرتے ہیں برکہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ویدوں کونہ سُنا نہ دیکھا کیا ۔ انہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ویدوں کونہ سُنا نہ دیکھا کیا ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویدوں کو نہ سُنا نہ دیکھا کیا کریں جو سنے اور دیکھنے میں آویں تو بُدھ مان لوگ جو کہ لریں جو سُنے اور دیکھنے میں آویں تو سمجھدار لوگ جو کہ ہٹی ڈرا کر ہی نہیں ہیں وےسے سمیر دائے والے ویدمت <mark>میں۔</mark> ضدی اور متعصب نہیں ہیں وے سب طریقیہ والے وید مذہب जाते हैं परन्तु इन सबने भोजन منتق النسب في المعير المنتسلة المنتسلة الناسب المنتسلة الناسب المنتسلة الناسب المنتسلة الناسب المنتسلة الناسب ا میں آجاتے ہیں کیکن ان سکھوں نے روٹیوں کا جھگڑا بہت ساہٹا دیا ہے جىسےاس كو پېٹااويسےويشيا سكتے ورجھي مان كوجھي پہٹا كرويدمت<mark>.</mark> جیسےاس کو دور کیا تھا ویسے اور نفسانی خواہشوں کوبھی ہٹا کر وید مذہب

&1r0}

## باوا نا نک صاحب کی بعض کرامات کاذ کر

یہ بات اللہ جلّ شانهٔ کی عادت میں داخل ہے کہ جب ایک انسان این دل سے اپنی جان سے اپنے تمام وجود سے اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ اوراینی زندگی کا اصل مقصد اسی کوٹھہرا تا ہے اور غیر سے قطع تعلق کرتا اور اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ قادر و کریم ورحیم خدا ایک خاص طور سے اس سے تعلق بکڑتا ہے اور ایک ایسے نئے رنگ میں اس بریجلی فر ماتا ہے جس سے دنیا غافل ہوتی ہے سو جو کچھاس کے کامل اخلاص اور کامل صدق اور کامل وفا کی یا داش میں عنایت الہی وقیاً فوقیاً اس کی عزت ظاہر کرتی ہے مثلاً مشکلات کے وقت میں اس کی دشکیری فرماتی ہےاور ناقد رشناسوں براس کا قدر ومنزلت کھول دیتی ہےاوراس کے دوستوں برفضل اوراحسان کا پرتوہ ڈالتی ہےاوراس کےموذی دشمنوں کوقیر کے ساتھ پکڑتی ہےاوراس کومعارف اور دقائق ہے حصہ بخشتی ہے اور اس کی قبولیت کو دنیا میں پھیلا دیتی ہے اور اس کے ہریک قول اور فعل میں برکت رکھ دیتی ہےاوراس کے ہریک بوجھ کی آ پے متکفل ہوجاتی ہےاور عجیب طوریراس کی تمام حاجتوں کو پورا کردیتی ہے تو ان تمام صورتوں کا نام کرامت ہے اور جب انسان خدا کا ہوجاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے اور جب خدا اس کا ہوجاتا ہے تو بہتوں کو جواس کے نیک بندے ہیں اس کی طرف رجوع دیتا ہے اور بیتمام عنایات ربّا نیداس بندہ کی کرامات میں داخل ہوتی ہیں سوچونکہ باوانا نک صاحب درحقیقت خداتعالی کے مخلص بندوں میں سے تھے اور اپنی زندگی میں ایک کھلی کھلی تبدیلی کر کے اللہ جلّ شانۂ کی طرف جھک گئے تھے اسلئے عنایات ربانیہ نے وہ کرامات بھی ان میں ظاہر کیں جوخدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ چنانچنسخدانڈیاآ فس میں کھاہے کہ جب قاضی نے باوانا نک صاحب پر برظنی کی کہ یہ کیوں ایسا کہتاہے کہ نہ ہندو ہے نہ سلمان ہےتو باوانا نک صاحب نے اپنی فوق الفطرت قوت سے قاضی کے

خیالات کا اندازہ کرلیا اور قاضی کو انہوں نے کہا کہ سپامسلمان اپنے آپ کو پاک اور بے لوث بنا تا ہے اس میں راستبازی صبر اور صداقت قولی ہوتی ہے جو کچھ قائم ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچا تا اور جو کچھ مردہ ہے اس کونہیں کھا تا (یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتا) اے نا تک ایسا ہی مسلمان سیدھا جنت میں جاتا ہے جب نا نک نے یہ فقر ہے ابیات میں پڑھے تو اس وقت جتنے ہندو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بابانا نک میں خدا بول رہا ہے۔ از نسخہ انڈیا آفس صفحہ اسے ابھ تک۔

اب جاننا جا ہے کہ باوانا نک صاحب کی اس تقریر سے دوکرامتیں ظاہر ہوتی ہیں (۱)اوّل ہیرکہ جب قاضی نے ایک ایسی جگہ پر جہاں باواصا حب موجوزنہیں تھے بیتذ کرہ کیا کہ نا نک پیرکیا کہتا ہے کہنہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے تو باواصاحب نے اس ذکر کو جو غائبانہ ہوا تھا کشفی طور برمعلوم کرلیا اور قاضی کواینے ابیات میں یہ جتلا دیا کہ اسلام کی مذمت میرامقصود نہیں بلکہ مقصود بیہ ہے کہاس زمانہ کے اکثر مسلمان رسم اور عادت کے طور پرمسلمان ہیں اسلام کی حقیقت ان میں نہیں یائی جاتی سچامسلمان راستباز اور یا ک طبع ہوتا ہے اور نیز جتلا دیا کہ مردہ کھانا لینی گِله کرنامسلمانوں کا کامنہیں چونکہ قاضی نے غائبانہ باواصاحب کا گِله کیا تھا۔اورقر آن میں ہے کہ گلہ کرنا مردہ کھانے کے برابر ہے اسلئے باوا صاحب نے قاضی کومتنبہ کر دیا کہ تونے مسلمان كهلاكرميرا كله كيول كيا-كيا تحقي خبنهيس كهايي بهائي كا كله كرنامرده كهانا ب كيونكه الله تعالى قرآن مِين فرماتا بِ وَلَا يَغْتَبُ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ أَيُحِبُّ آحَدُكُمْ آنُيًّا كُلُّ لَهُمَ آخِيُهِ مَیْتًا لَ یعنی ایک مسلمان کو چاہئے کہ دوسرے مسلمان کا گلہ نہ کرے کیا کوئی مسلمان اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اینے مردہ بھائی کا گوشت کھاوے (۲) دوسری پیکرامت تھی کہ اسلام کی ٹھیک حقیقت بتلا دی کیونکہ صبر اور استقامت کے ساتھ تمام راست بازی کی راہوں کو پورا کرنا اور یا ک اور بےلوث زندگی اختیار کرنایهی اسلام کی جڑھ اور اصل حقیقت ہے اور باقی تمام شریعت کے احکام اس اجمال کی تفصیل ہیں چنانچہ ہم عنقریب کسی قدر حقیقت اسلام کی بیان کریں گے۔

اور منجملہ باواصاحب کی کرامات کے چولا صاحب بھی ایک بڑی کرامت ہے ہم نے خود اپنی جماعت کے ساتھ ڈیرہ نانک میں جاکر چولا صاحب کو دیکھا ہے ایسے لطیف اور خوبصورت حرفوں میں قرآن شریف کی آیتیں کھی ہوئی ہیں کہ ایسے کپڑے پر اس خوبصورتی کے ساتھ لکھنا انسان کا کام معلوم نہیں ہوتا اور جا بجا ایسے خوبصورت دائرے ہیں جوگویا نہایت عمدہ پر کار کے ساتھ کھنچے گئے ہیں اور جس عمدگی سے کسی جگہ موٹے حروف ہیں اور کسی جگہ باریک حرفوں میں قرآنی آیات کھی گئی ہیں اور نہایت موزوں مقامات میں رکھی گئی ہیں ان پرنظر غور کر کے تعجب آتا ہے کہ کیونکر ایسے نہایت معولی کپڑے پر ایسی لطافت سے بیتمام آیتیں کھی گئیں ہیں۔ اور ایک جگہ کلمہ ایک معمولی کپڑے پر ایسی لطافت سے بیتمام آیتیں کھی گئیں ہیں۔ اور ایک جگہ کلمہ

## لا الله الله الله محمد رسُول الله

نہایت موٹا اور جلی لکھا ہوا ایبا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ پڑھنے والوں کے دلوں کواپی لطافت اور حُسن سے اپنی طرف کھنچ رہا ہے غرض وہ تمام نقوش قدرتی ہی معلوم ہوتے ہیں اور پھر عجب تر یہ کہ ہا وجود صد ہا حوادث کے جو ملک پنجاب پر وار دہوتے رہے ان سب کے صدمہ سے چولہ صاحب اب تک مخفوظ رہا سو بلا شبہ اول درجہ کی کرامت باوا صاحب کی وہی چولہ ہے جن لوگوں نے چولہ صاحب کوہیں دیکھایا غور کے ساتھ نظر نہیں کی وہ اس کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے لوگوں نے چولہ صاحب کوہیں گان ہوان کو بے شک خدا تعالیٰ کی قدرت یاد آئے گی اور بلا شبہ اس لیکن جولوگ غور سے دیکھیں گے ان کو بے شک خدا تعالیٰ کی قدرت یاد آئے گی اور بلا شبہ اس وقت جنم ساتھی کلاں یعنی بھائی بالا والی کے جنم ساتھی کا وہ بیان ان کی نظر کے سامنے آجائے گا میں میں لکھا ہے کہ وہ قر آئی آیات قدرت کے ہاتھ سے چولہ صاحب پر لکھی گئی ہیں۔ ہم اور بعض کرامات باوانا نک صاحب سے مجھے کو سر دار سیوا سنگھ سپر نٹنڈ نٹ مدرسہ خوالہ یہا درامرت سرنے بذریعہ اپنے خط ۲۸ سمبر ۹۵ ماء اطلاع دی چنانچہ بعینہ ان کے خط کی عبارت ذیل میں لکھی جاتی ہے اور وہ ہے۔

سلطان پور میں نواب دولت خال لودھی اور قاضی کے ساتھ نائک صاحب

﴿ ١٣٨﴾ کا تنماز پڑھنا ﷺ ان دونوں کی حضوری نہ ہونے سے نیت سے علیحدہ ہونا نواب دولت خاں نے سبب پوچھا کہ آپ نے نماز کو کیوں توڑا۔ گورونا نک صاحب نے فرمایا کہ اس وقت آپ کا بل میں گھوڑ کے بیا ہی تھی صحن میں کھڑا تھا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں بچھیرانہ گر پڑے۔ دونوں صاحبوں نے قبول کیا کہ ٹھیک نماز کے وقت ہمارے خیال ٹھکانے نہ تھے۔

اور منجملہ انکی کرامات کے جوسیواسٹھ صاحب نے اپنے خط میں لکھی ہیں ایک میہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حسن ابدال کے متصل ایک جگہ پنچہ صاحب ہے وہاں نا نک صاحب کا باباولی قندھاری کے ساتھ یہ ماجرا گذرا کہ ولی قندھاری صاحب پہاڑ کے اوپرایک چشمہ کے متصل رہتے تھے۔ اتفاق سے وہاں گورونا نک صاحب اور مردانہ جا نکلے۔ مردانہ نے گوروصاحب سے التماس کی کہ اگر حکم ہوتو میں پانی لے آؤں انہوں نے اجازت

بعض *سکھ*صاحبان اپنی ناواقفی کےسبب سے باوانا نک صاحب کےاسلام سےا نکارکرتے ہیں اور جب ان کے اسلام کا ذکر کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں مگر ان میں سے جوصاحب اپنے مذہب کے واقف اورعقلمند ہیں وہ خودان کےاسلام کا اقر ارکر تے ہیں دیکھوںمر دارسیواسکگھے نے اپنے خط ۲۸ تتمبر ۹۵ ۱۸ء میں کیونکہ صاف صاف اقرار کر دیا کہ باوانا نک صاحب نے نواب دولت خان اور قاضی کے ساتھ نماز بڑھی اوران کی عدم حضور نیت کی وجہ سے پھر نماز سے علیحدہ ہو گئے ظاہر ہے کہ اگر باواصاحب کی عادت نماز پڑھنا نہ ہوتا اوروہ اپنے تیئن غیرمسلمان سمجھتے تومسلمانوں کے ساتھ نماز میں ہرگز شامل نہ ہوتے پس نمازیوں کےساتھدان کا نماز میں کھڑا ہو جانا ایک نہایت پختہ دلیل اس بات پر ہے کہ وہ نماز بڑھا کرتے تھے اور یہ بات ہماری طرف سے نہیں بلکہ سردارسیوا سنگھ صاحب کے خط کا بیان ہے جو خالصہ بہا درامرتسر مدرسہ کے سیرنٹنڈنٹ ہیں اورعرصہ قریب دس سال کا ہوا ہے کہ ایک صاحب بھائی نرائن سنگھ نام جن کوآ وگرنتھ کنٹھ تھاامرتسر سے قادیان میں ، تشریف لائے اور ہازار میں ہماری مسجد کے قریب انہوں نے وعظ کیااور بہت سے مسلمان اور ہندو ان کی باتیں سننے کیلئے جمع ہوئے اوراس تقریر کی اثناء میں انہوں نے بیان فرمایا کہ باوا نا نک صاحب ہائچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے ہندو یہ بات سنکرسخت ناراض ہوئے اورقریب تھا کہان برحملہ کریں ، مگرمسلمانوں نے ان کی حمایت کی اورانہوں نے فرمایا کہ یہلوگ سب نا دان ہیں ان کوخبرنہیں جو باتیں میں بیان کرتا ہوں ان کے بڑے بڑے ثبوت میرے پاس ہیں مگر ہندو بیٹھ نہ سکے اور برا کہتے چلے گئے۔ بیدواقعہ قریباً صدیا ہندوؤں اورمسلمانوں کوقا دیان میں معلوم ہے۔ منه

&1m9}

د کے دی جب مردانہ اوپر گیا تو بابا ولی قندھاری نے اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو صاحب
کرامات ہیں ﷺ وہاں ہی پانی کیوں نہیں نکال لیتے۔ اس نے گروصا حب سے آ کراسی طرح
عرض کر دیا گوروصا حب نے برچھی گاڑ کر وہاں سے پانی نکال لیا۔ ولی صاحب کا پانی خشک ہو گیا
انہوں نے طیش میں آ کر پہاڑ کوان پر گرانا چاہا بابانا نک صاحب نے ہاتھ سے تھام دیا۔ چنا نچہ
یا نچے انگل کا نشان ابتک موجود ہے۔

742

کھ توٹ: صاحب کرامات کا لفظ بھی باوانا تک صاحب کے اسلام پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اہل اسلام کاعقیدہ بیہ ہے کہ اگر کسی ایسے خص سے کوئی ابجو ہید امر صادر ہو جو مسلمان نہیں تو اس کے اس ابجو ہیکا ام کرامت نہیں رکھتے بلکہ اس کا نام استدراج رکھتے ہیں سوبابا ولی قندھاری نے جو باوانا تک صاحب کو صاحب کرامت قرار دیا جو اس سے صاف طور پر پایا گیا کہ انہوں نے تشفی طور پر معلوم کرلیا کہ باواصاحب اہل اسلام ہیں ورنہ بابا قندھاری ان کا نام صاحب کرامت نہ رکھتا بلکہ ان کوصاحب استدراج کہتا پر معلوم کرلیا کہ باواصاحب اللہ اسلام ہیں واز بابا نا تک صاحب نے بھی اس لفظ کور دہ ہیں کیا اور مردانہ کا پانی کے لئے جانا صاف دلالت کرتا ہے کہ باواصاحب بلا کراہت مردانہ کے ہاتھ سے کھائی لیتے تھے ایسے ملکوں میں باواصاحب کا دود و ہرس رہنا جہاں ہندوؤں کا نام ونشان نہ تھا جیسا کہ ملک عرب کیا بغیر کھائے ہیں جندہ کہت

€100€

تہم مرتبہاور پھرید کمال کیا ہے کہ لَمْ یَلِدُ کالفظ جس کے بیمعنی ہیں کہ خداکسی کا بیٹانہیں کسی کا جنايا ہوانہيں خدا كے ننانو سے اساء كے ساتھ ملايا ہے مثلاً كہاہے وہ قُدُّو س ہے كى كابيانہيں وہ قیوم ہے کسی کا جنایا ہوانہیں وہ قادر ہے کسی کے پیٹ سے نہیں نکلاغرض ان صفات کو بار بار ذکر فرمایا ہے جس سے انسان نہایت اطمینان سے میں مجھتا ہے کہ باواصاحب نے عیسائی مذہب کے بارے میں پیشگوئی کی ہے گویا ہے جتلا دیا ہے کہ تین سو برس کے بعد عیسائی مذہب پنجاب میں تھلے گااور خبر دار کر دیا ہے کہ وہ لوگ باطل پرست اور کا ذب ہیں اور ناحق ایک عاجز انسان کوخدا بنارہے ہیں ان کے فریب میں نہ آنا وران کے مذہب کو قبول نہ کرنا کہ وہ جھوٹے مکار ہیں۔ہم جب اس پیشگوئی کود کیھتے ہیں تو ایک نہایت عظمت اس کی ہمیں معلوم ہوتی ہے اور پھر کمال بیہ ہے کہ قرآنی آیات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اس میں بیا شارہ ہے کہ اس ٹیر آشوب زمانہ میں تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ یہی دین الہی جس نے کوئی بناوٹی خدا پیش نہیں کیا۔اسی طرح چولہ صاحب میں بار باریہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوہ خداہے جس نے روحوں اورجسموں کو پیدا کیا ہے اورایک وقت آنیوالا ہے جومردے جی اٹھیں گے اور خدا انصاف کرے گا اور پیاشارات با وا صاحب کے اشعار میں بھی یائے جاتے ہیں بعض اشعار میں وہ خدا کے خالق الارواح ہونے اور دارالجزاء پراس قدرز ور دیتے ہیں کہ گویا وہ ایک آنیوالے فرقہ کے وجود کی خبر دے رہے ہیں اور چولہ صاحب اور ان کے بعض اشعار سے جوایک ذخیرہ کثیرہ ہے صرتے یہ پیشگوئی محسوس ہوتی ہے کہ وہ دیا ننداوراس کے بدرہ فرقہ کی خبر دے رہے ہیں بیالیمی پیشگو ئیاں ہیں جوایک دانشمندنظر تامل کے بعد ضروران پریقین کرلے گا اور ہم نے بہت سوچا کہاس میں کیا بھید ہے کہ باوانا نک صاحب کے چولہ پر بار بار لا السہ الا السّله حمد رسول الله كها گيا ہے اور بار بارية كركيا گيا ہے كقر آن بى ايك ايى كتاب ہےجس سے خدا تعالیٰ کی راہ ملتی ہے حالا نکہ صرف ایک مرتبہ لکھنا کافی تھا آخراس میں یہ جمید معلوم ہوا کہ باواصاحب کے چولہ پریہ بھی ایک قتم کی پیشگوئی اس تاریک زمانہ کے لئے ہے کیونکہ اس پُر فریب زمانہ نے بہت سی آئکھوں میں غبار ڈال دی ہے اور بہت سے باطل

élni∳

خدا پوج جاتے ہیں پس گویا چولہ صاحب بزبان حال ہریک مذہب کے انسان کو کہدر ہاہے کہ اے عافل تو کہاں جاتا ہے اور کن خیالات میں لگاہے اگر سے مذہب کا طالب ہے تو ادھر آ اور اس خدا پر ایمان لاجس کی طرف لا الله الا الله محمد رسول الله بلاتا ہے کہ وہی غیر فانی اور کامل خدا اور تمام عیبوں سے منز ہا ور تمام صفات کا ملہ سے متصف ہے۔

#### باوانا نک صاحب پریا در یوں کاحملہ

یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ کے یا دری جس قدر دوسرے مذاہب پر نکتہ چینی کرنے کے لئے اپناوفت اور اپنا مال خرچ کررہے ہیں اس کا کروڑواں حصہ بھی اینے ندہب کی آ زمائش اور تحقیق میں خرج نہیں کرتے حالانکہ جو تخص ایک عاجز انسان کو خدا بنار ہاہے اور اس ازلی ابدی غیرمتغیر خدا بریمصیبت روار کھتا ہے کہ وہ ایک عورت کے پیٹ میں نومہینہ تک بچہ بن کرر ہااور خون حیض کھا تار ہااورانسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوااور پکڑا گیااورصلیب بر کھینجا گیا۔ایسے قابل شرم اعتقاد والوں کو جائے تھا کہ کفارہ کا ایک جموٹا منصوبہ پیش کرنے سے پہلے اس قابل رحم انسان کی خدائی ثابت کرتے اور پھر دوسرے لوگوں کو اس عجیب خدا کی طرف بلاتے مگر میں دیکھا ہوں کہان لوگوں کواینے مذہب کا ذرہ بھی فکرنہیں۔تھوڑے دن ہوئے ہیں كەلىك يرچەامرىكن مشن پرلىس لودھىيانەمىس سے پنجاب دىلىجىس بكسوسائى كى كارروائيون کے واسطےایم والیمینجر کے اہتمام سے نکلا ہے جس کی سرخی پیہے۔وہ گروجوانسان کوخدا کا فرزند بنا ویتا ہے اس پر چه میں سکھ صاحبوں پر جمله کرنے کے لئے آ دگر نتھ کا پیشعرابتدائی تقریر میں لکھا ہے۔ جے سوچا ندااوگوین سورج چڑھے ہزار اینے جانن ہندیاں گوربن کھوراندھار لینی اگر سوچا ند نکلے اور ہزار سورج طلوع کرے تو اتنی روشنی ہونے بربھی گورو لیعنی مرشد اور ہادی کے بغیر سخت اندھیرا ہے پھراس کے بعد لکھا ہے افسوس کہ ہمارے سکھ بھائی ناحق دس با دشاہیوں کو گورو مان بیٹھے ہیں اور اس ست گوروکونہیں ڈھونڈ تے جومنش کو دیوتا بنا سکتا ہے

&17T}

پھر آ گے لکھتا ہے کہ وہ ست گور ویسوغ مسیح ہے جس نے اپنی جان قربان کی اور گنہگاروں کے بدلے آ پلعنتی ہوا۔اس کے ماننے سے لوگ گنا ہوں سے پاک ہو جاتے ہیں''اور پھر سکھ صاحبوں کومخاطب کر کے لکھتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ اب تک گور وسمجھے بیٹھے ہیں اوران ہے روشنی یانے کی امیدر کھتے ہیں وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے تاریک دل کوروشن کریں ہاں اس گورویسوغ مسیح میں بیرخاصیت ہے کہ کیسا ہی دل تاریک اور نایا ک کیوں نہ ہووہ اس کوروشن اور یاک کرسکتا ہے غرض بیہ کہتم یسوع کوخدا کر کے مان لو۔ پھرتم خاصے یا ک اور پوتر ہوجاؤ گے اورسب گناہ جھڑ جائیں گے اورمنش سے دیوتا بن جاؤ گے ۔مگر افسوس کہ بیلوگ نہیں سبجھتے کہا گرانسانوں کوہی خدا بنانا ہےتو کیااس قتم کےخدا ہندؤوں میں کچھکم ہیں۔ باوانا نک صاحب ہندؤوں کےمت سے کیوں بیزار ہوئے اسی لئے تو ہوئے کہان کا وید بھی فانی چیزوں کو خدا قرار دیتا ہے اور یانی اور آگ اور ہوا اور سورج اور جا ندکو پرستش کے لائق سمجھتا ہے اوراس سیجے خدا سے بیخبر ہے جوان سب چیز وں کو پیدا کرنے والا ہے پھر جبکہ باواصاحب اس سیج خدا پر ایمان لائے جس کی ہے مثل اور کامل ذات پرز مین وآسان گواہی دے رہا ہے اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے انوار کی برکتیں بھی حاصل کرلیں تو پھران کے بیروُں کی عقلمندی سے بہت بعید ہے کہ وہ اس تعلیم کے بعد جوان کو دی گئی ہے پھر باطل خداؤں کی طرف رجوع کریں۔ ہندولوگ ہزار ہابرس ایسے خداؤں کی آ ز مائش کر چکے ہیں اور نہ سرسری طور پر بلکہ بہت تحقیق کے بعدا پسے خداان کو چھوڑ نے پڑے اب پھراس جھوٹی کیمیا کی تمناان کی دانشمندی ہے بہت دور ہے۔ باوانا نک صاحب نے اس خدا کا دامن پکڑا تھا جومرنے اور جنم لینے سے پاک ہے اور جولوگوں کے گناہ بخشنے کے لئے آپ لعنتی بننے کامختاج نہیں اور نہ کسی کی جان بچانے کے لئے اپنی جان دینے کی اس کو حاجت ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ عیسائیوں کا بید کیسا خدا ہے جس کو دوسروں کے چھوڑانے کے لئے بجز اینے تنیس ہلاک نے کے اور کوئی تدبیر ہی نہیں سوجھتی ۔اگر در حقیقت زمین وآسان کامد براور مالک اور خالق یہی بیجارہ ہےتو پھرخدائی کا انتظام سخت خطرہ میں ہے۔ بےشک پیخواہش تو نہایت

&1rr}

عمدہ ہے جوانسان گناہ سے یاک ہومگر کیا گناہ سے یاک ہونے کا یہی طریق ہے کہ ہم کسی غیر آ دمی کی خودکشی پر بھروسہ رکھ کراینے ذہن میں آپ ہی پیفرض کرلیں کہ ہم گناہ سے پاک ہوگئے بالخصوص ابیا آ دمی جوانجیل میں خود اقرار کرتا ہے جو میں نیک نہیں وہ کیونکر اپنے اقتدار سے دوسروں کونیک بنا سکتا ہےاصل حقیقت نجات کی خداشناسی اور خدا پرستی ہے۔ پس کیا ایسےلوگ جواس غلط فہمی کے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں جو مریم کا صاحبزادہ ہی خداہے وہ کیسے حقیقی نحات کی امید رکھ سکتے ہیں انسان کی عملی اور اعتقادی غلطیاں ہی عذاب کی جڑھ ہیں وہی در حقیقت خدا تعالیٰ کے غضب سے آگ کی صورت بر متمثل ہوں گی اور جس طرح بقر پر سخت ضرب لگانے ہے آ گنگلتی ہے اسی طرح غضب الٰہی کی ضرب انہیں بداعتقادیوں اور بدعملیوں ہے آ گ کے شعلے نکالے گی اور وہی آ گ بداعتقا دوں اور بدکاروں کو کھا جائے گی جبیبا کہ تم د کیھتے ہو کہ بجلی کی آ گ کےساتھ خودانسان کی اندرونی آ گ شامل ہو جاتی ہے تب دونوں مل کر اس کوجسم کر دیتی ہیں۔اسی طرح غضب الٰہی کی آگ بداعتقادی اور بداعمالی کی آگ کے ساتھ ترکیب یا کرانسان کوجلا دے گی اسی طرف اشارہ کر کے اللّٰہ تعالیٰ قر آن میں فر ما تا ہے۔ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْدِدَةِ لَهِ يَعْنَجَهُم كَيا يِيزِ ہے۔ وہ خدا كِ فضب كي آگ ہے جودلوں پر پڑے گی لیعنی وہ دل جو بداعمالی اور بداعتقادی کی آگ اینے اندرر کھتے ہیں وہ غضب الٰہی کی آگ ہے اپنے آگ کے شعلوں کو مشتعل کریں گے۔ تب بید دونوں قتم کی آگ باہم مل کراہیا ہی ان کوجسم کرے گی جبیبا کہ صاعقہ گرنے سے انسان جسم ہوجا تا ہے پس نجات وہی یائے گا جو بداعتقادی اور بڈملی کی آگ سے دورر ہے گا۔سوجولوگ ایسے طور کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہ تو تیجی خدا شناسی کی وجہ سے ان کے اعتقاد درست ہیں اور نہ وہ بداعمالیوں سے بازریتے ہیں بلکہایک جھوٹے کفارہ پر بھروسہ کرے دلیری سے گناہ کرتے ہیں وہ کیونکرنجات یا سکتے ہیں یہ بے جارے ابتک شمجھے نہیں کہ درحقیقت ہریک انسان کے اندر ہی دوزخ کا شعلہ اوراندر ہی نجات کا چشمہ ہے دوزخ کا شعلہ فروہونے سے خود نجات کا چشمہ جوش مارتا ہے اس عالم میں خدا تعالی بیسب باتیں محسوسات کے رنگ میں مشاہدہ کرادے گا اگر عیسائیوں

€144\$

تحواس سیج فلسفه کی خبر ہوتی تو مارے شرمندگی کے کسی کومنه نه دکھا سکتے ہزار وں فسق و فجو راورمکر اور فریب کےساتھ بیدعوے کرنا کہ ہم گناہ سے پاک ہو گئے ہیں عجیب قتم کی جالا کی ہے جس مذہب کا بیاصول ہے کمسے کی خورکشی نے تمام عبادتوں اور نیک کا موں اور نیک عملوں کونکما اور ہیچ کر دیا ہےاوران کی ضرورت کچھ بھی باقی نہیں رہی کیاا یسے عقیدے کے لوگوں کی نسبت کچھ امید کرسکتے ہیں کہ وہ خدا تعالی کی بندگی میں دل لگاویں اور سیے دل سے تمام بد کاریوں کو چھوڑ دیں۔پھرجبکہایسے قابل شرم عقیدہ میں گرفتار ہوکرانواع اقسام کی غفلتوں اور فریبوں اور نا جائز کاموں میں گرفتار ہور ہے ہیں تو تعجب ہے کہا پنے حال پر کچھ بھی نہیں روتے اوراینی مصیبت یرایک ذرہ ماتم نہیں کرتے بلکہ خوداند ھے ہوکر دوسرں پر کمی بصارت کی تہمت لگاتے ہیں ہم سچے سے کہتے ہیں کہ جسقد رباوانا نک صاحب کےاشعار میں توحیدالہی کے متعلق اور سچی وحدانیت کے بیان کرنے میںعمدہ عمدہ مضامین پائے جاتے ہیں اگروہ موجودہ انجیلوں میں پائے جاتے تو ہمیں بڑی ہی خوشی ہوتی گرایسے جعلی کتابوں میں سیج حقائق اور معارف کیونکریائے جائیں جو حقیقی خدادانی اور حقیقی خدا برستی اور حقیقی نجات کے بھید سے بہت ہی دور جا بڑے ہیں۔ نا دا نوں کے منہ پر ہر وقت کفار ہ اور مسے کی خودکشی اور ایک فانی انسان کا خدا ہونا چڑ ھا ہوا ہے اور باقی تمام اعمال صالحہ سے فراغت کر رکھی ہے بیٹک خدا کے بندوں اور اپنے بنی نوع کے لئے جان دینا اور انسان کی بھلائی کے لئے دکھ اٹھانا نہایت قابل تعریف امر ہے مگریہ بات ہرگز قابل تعریف نہیں کہ ایک تخص ہے اصل وہم پر بھروسہ کر کے کنوئیں میں کو دیڑے کہ میرے مرنے سےلوگ نجات یا جائیں گے جان قربان کرنے کا پیطریق تو بے شک سیجے ہے کہ خدا کے بندول کی معقول طریقه سے خدمت کریں اوران کی بھلائی میں اینے تمام انفاس خرچ کر دیں اور ان کے لئے ایسی کوشش کریں کہ گویا اس راہ میں جان دے دیں مگریہ ہر گر تھیجے نہیں ہے کہ ا پنے سریر پھر مارلیں یا کنوئیں میں ڈوب مریں یا بھانسی لے لیں اور پھرتصور کریں کہاس بے جا حرکت سے نوع انسان کو کچھ فائدہ پہنچے گا عیسا ئیوں کو سمجھنا جا ہے کہ باوانا نک صاحب حقیقی نجات کی راہوں کوخوب معلوم کر چکے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ یاک ذات بجز اپنی

&11°0}

ستی اورکوشش کے نہیں ملتا اور وہ خوب جانے تھے کہ خدا ہر یک جان سے اُسی جان کی قربانی چاہتا ہے نہیں گئے ہے کہ خدا کو وہی پاتے چاہتا ہے نہیں غیر کی۔ زید کی خود تشی بکر کے کا منہیں آتی۔ بات یہی گئے ہے کہ خدا کو وہی پاتے ہیں جو آپ خدا کے ہوجاتے ہیں جو لوگ ہرایک ناپا کی کے دروازے اپنے پر بند کرتے ہیں۔ اُنہیں پراُس پاک کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔

### اسلام کیاچیز ہے

جبکہ ہم اس ثبوت کے دینے سے فارغ ہو چکے کہ در حقیقت بابا نا نک صاحب ان یا ک طبع بزرگوں میں سے تھے جن کے دلوں پر اسلام کا نور جیکا تو اب اس سوال کا جواب باقی رہا کہ اسلام کیا چیز ہے سوواضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے ہرایک چیز کو دنیا میں پیدا کر کے اس کی پیدائش کے مناسب حال اس میں ایک کمال رکھا ہے۔ جواس کے وجود کی علت غائی ہے اور ہریک چیز کی واقعی قدرو قیمت اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ چیز اینے کمال تک پہنچ جائے مثلاً بیلوں میں کلبہرانی اور آب یاشی اور بار برداری کا ایک کمال ہے اور گھوڑوں میں انسانوں کی سواری کے پنیجان کی منشا کےموافق کام دینا ایک کمال ہے اور اگر جہان کمالات تک پینچناان جانوروں کی استعداد میں داخل ہے گرتا ہم کاشت کاروں اور جا بک سواروں کی تعلیم سے بیر کمالات ان کے ظہور میں آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ریاضت اور تعلیم دینے سے ایسی طرز سے ان جبلی استعدادوں کوان جانوروں میں پیدا کر دیتے ہیں جواُن کے اپنی منشا کے موافق ہوں پس اس قاعدہ کے رُوسے ماننا پڑتا ہے کہ انسان بھی کسی کمال کے حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ جبکہ دنیا کی کسی چیز کا وجودعبث اور بے کا رنہیں تو پھرانسان جیساایک نادرالخلقت جاندارجس میں بہت سی عمدہ اور بےمثل قوتیں یا کی جاتی ہیں کیونکراینی خلقت کی رو سے محض بے فائدہ اور نکماٹھہر سکتا ہے۔لیکن پیر گمان نہیں ہوسکتا کہ

آنسان کا عمدہ کمال یہی ہے کہ وہ کھانے پینے اور ہر یک قسم کی عیاشی اور دولت اور حکومت کی لذات میں عمر بسر کرے کیونکہ اس قسم کی لذات میں دوسرے جانور بھی اس کے شریک ہیں بلکہ انسان کا کمال ان قو توں کے کمال پرموقوف ہے جواس میں اور اس کے غیر میں ما بہ الامتیاز ہیں اور انسان کے دین کا کمال سے ہے کہ اس کی ہریک قوت میں دین کی چمک نظر آ و سے اور ہریک فطر تی طاقت اس کی ایک دین کا چشمہ ہوجاد ہے اور وہ تو تیں ہے ہیں۔

عقل \_عفت \_شجاعت \_عدل \_ رحم \_صبر \_ استقامت \_شکر \_محبت \_خوف \_طمع \_ حزن عم \_ایثار\_سخاوت \_ ہمت \_ حیا\_سخط \_غضب \_اعراض \_ رضا \_شفقت \_ تذلل \_حمد \_ ذم \_امانت \_ دیانت \_صدق \_عفو \_انقام \_ کرم \_ جود \_مواسات ذکر \_تصور \_مروت \_ غيرت ـ شوق ـ همدردي ـ حلم ـ شدت ـ فهم ـ فراست ـ تدبير ـ تقولي ـ فصاحت ـ بلاغت ـ عمل جوارح ذوق\_اُنس\_دعا نطق\_اراده\_تواضع\_رفق\_مدارات\_ت**ح**نن\_وفا\_حسنعهد\_صلەرم\_ وقاربه خشوع \_ خضوع \_ زید \_ غیطه \_ ایجاد \_ معاونت طلب تدن \_نشلیم \_ شهادت صدق \_ رضا بقضا۔ احسان \_ تو کل \_ اعتماد یخمل \_ ایفاء عہد \_ تبتل \_ اطاعت \_ موافقت \_ مخالطت \_ عشق \_ فنا نظری \_ تطبم \_ فکر \_ حفظ \_ا دراک \_ بغض \_ عداوت \_ حسر ت \_ اخلاص \_علم اليقين \_ عین الیقین حق الیقین \_ جهد\_تو به \_ ندامت \_ استغفار \_ بذل روح \_ ایمان \_ تو حید \_ رویا \_ كشف يسمع \_ بصر \_خطرات \_ بيتما م قوتيں انسان ميں بھی يائی جاتی ہيں اور کوئی دوسرا جاندار ان میں شریک نہیں ۔اوراگر چہ بظاہرایک ایسا شخص جس کو تد براورتفکر کرنے کی عادت نہیں کہ سکتا ہے کہان قو توں میں کئی ایک ایسی قو تیں بھی ہیں جن میں بعض دوسرے جانور بھی شریک ہیں مثلاً محبت یا خوف یاعداوت مگریوری پوری غورکرنے سےمعلوم ہوگا کہ بہشرا کت صرف صورت میں ہے نہ کہ حقیقت میں ۔ انسانی محبت اور خوف اور عداوت انسانی عقل اورمعرفت اورتج بہ کا ایک نتیجہ ہے پھر جبکہ انسانی عقل اور معرفت اورتج یہ دوسرے حیوا نات کو حاصل نہیں ہوسکتا تو پھراس کا نتیجہ کیونکر حاصل ہوسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی محبت اور خوف اور عداوت کا کوئی انتها نہیں انسانی محبت رفتہ رفتہ عشق تک پہنچ جاتی

&10℃}

ہے۔ یہاں تک کہ وہ محبت انسان کے دل میں اس قدرگھر کر جاتی ہے کہ اس کے دل کو چیر کر اندر چلی جاتی ہے اور بھی اس کو دیوا نہ سابناد ہی ہے اور نہ صرف محبوب تک ہی محد و درہتی ہے بلکہ انسان اپنے محبوب کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب میں پائے جاتے ہیں اور اس وہ رہتا ہے اور ان اوضاع اور اطوار سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب میں پائے جاتے ہیں اور اس ملک سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب میں بائے جاتے ہیں اور اس ملک سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب میں بائے جاتے ہیں اور اس محدود نہیں رہتی اور بعض اوقات پشتوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے ایسا ہی انسانی خوف بھی دور در از نتیجہ سے پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ آخرت کا خوف بھی دامنگیر ہو جاتا ہے لہذا دوسر سے حوانات کی قوتیں انسانی قوتوں کے نبیع اور سرچشمہ میں سے حرگر نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ایک طبیعی خواص ہیں جو بے اختیار ان سے ظہور میں آتے ہیں اور جو بچھانسان کو دیا گیا ہے وہ انسان ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اب جانا چاہئے کہ جس قدرانسان کوتو تیں دی گئی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اپنے کی پرخرج کرنا اور ہر یک قوت کا خدا تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے راہ میں جنبش اور سکون کرنا بھی وہ حالت ہے جس کا قرآن شریف کی روسے اسلام نام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اسلام کی یہ تعریف فرما تا ہے۔ بکلی ڈمن اَسُلَمَ وَجُهَا وَهُوَ مُمَّوْنَ اَسُلَمَ وَجُهَا کی راہ میں وَهُوَ مُمَّوْنَ اَسُلَامِ کی انسان کا اپنی ذات کو اپنے تمام قوئی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کردینا اور پھراپنی معرفت کو احسان کی حد تک پہنچا دینا یعنی ایسا پردہ غفلت درمیان سے اٹھانا کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یہی اسلام ہے پس ایک شخص کو مسلمان اس وقت

وَجِهِ مَن الله عَن الخت کی روسے مُنہ کے ہیں چونکہ انسان منہ سے شناخت کیا جاتا ہے۔ اور کروڑ ہا انسانوں میں مابہ الامتیاز منہ سے قائم ہوتا ہے اس لئے اس آیت میں منہ سے مراداستعارہ کے طور پر انسان کی ذات اور اس کی قوتیں ہیں جن کی روسے وہ دوسر سے جانوروں سے امتیاز رکھتا ہے گویا وہ قوتیں اس کی انسانیت کا مُنہ ہے۔

&IMA

کہہ سکتے ہیں کہ جب بہتمام قوتیں اس کی خدا تعالیٰ کے راہ میں لگ جائیں اوراس کے زیر تھم واجب طور پراپنے اپنے کل پرمستعمل ہوں اور کوئی قوت بھی اپنی خودروی سے نہ چلے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نئی زندگی کامل تبدیلی سے ملتی ہے اور کامل تبدیلی ہر گزممکن نہیں جب تک انسان کی تمام قو تیں جواس کی انسانیت کا نچوڑ اورلب لباب ہیں اطاعت الٰہی کے نیچے نہ آ جا ئیں اور جب تمام قوتیں اطاعت الہی کے نیج آ گئیں اور اپنے نیچرل خواص کے ساتھ خط استقامت پر چلنے لگیں۔تو ایسے شخص کا نام مسلمان ہوگالیکن ان تمام قوتوں کا اینے اپنے مطالب میں پورے یورے طور پر کامیاب ہوجانا اور رضائے الٰہی کے نیچ کم ہو کر اعتدال مطلوب کو حاصل کرنا بجز نعلیم الٰہی اور تا ئیدالٰہی غیرممکن اورمحال ہےاورضر ورتھا کہ کوئی کتاب دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایسی نازل ہوتی کہ جواسلام کا طریق خدا کے بندوں کوسکھاتی کیونکہ جس طرح ہم اپنے ماتحت جانوروں گھوڑوں گدھوں بیلوں وغیر ہ کوتر بیت کرتے ہیں تا ان کی مخفی استعدادیں ظاہر کریں اورا بنی مرضی کےموافق ان کو چلاویں۔اسی طرح خدا تعالیٰ یاک فطرت انسانوں کی فطرتی قوتیں ظاہر کرنے کیلئے ان کی طرف توجہ فرما تا ہے اور کسی کامل الفطرت بروحی نازل کر کے دوسروں کی اس کے ذریعہ سے اصلاح کرتا ہے تاوہ اس کی اطاعت میں محوہوجا ئیں۔ یہی قدیم ہے سنت اللہ ہے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ ہریک زمانہ کی استعداد کے موافق اسلام کا طریق اس زمانہ کوسکھلاتار ہاہے۔

اور چونکہ پہلے نبی ایک خاص قوم اور خاص ملک کیلئے آیا کرتے تھے اس لئے ان کی تعلیم جو ابھی ابتدائی تھی مجمل اور ناقص رہتی تھی کیونکہ بوجہ کمی قوم اصلاح کی حاجت کم پڑتی تھی اور چونکہ انسانیت کے بودہ نے ابھی پورانشو ونما بھی نہیں کیا تھا اسلئے استعدادیں بھی کم درجہ پڑتیں مگر زمین اور اعلیٰ تعلیم کی برداشت نہیں کرسکتی تھیں پھراییا زمانہ آیا کہ استعدادیں تو بڑھ گئیں مگر زمین گناہ اور بدکاری اور مخلوق پرستی سے بھر گئی اور بچی تو حید اور بچی راستبازی نہ ہندوستان میں باقی رہی اور نہ مجوسیوں میں اور نہ یہودیوں میں اور نہ عیسائیوں میں اور نہ یک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کر کے دنیا کو کامل اسلام قرآن شریف کو اینے یاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کر کے دنیا کو کامل اسلام

€11°9}

سکھایا اور پہلے نبی ایک ایک قوم کیلئے آیا کرتے اور اسی قدر سکھلاتے تھے جو اسی قوم کی استعداد کے انداز ہ کے موافق ہو اور جن تعلیموں کی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ علیمیں اسلام کی ان کونہیں ہتلاتے تھےاسلئے ان لوگوں کا اسلام ناقص رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان دینوں میں ہے کسی دین کا نام اسلام نہیں رکھا گیا۔گرید دین جو ہمارے پاک نبی مجرمصطفیٰصلی اللهٔ علیه وسلم کی معرفت د نیامیں آیا اس میں تمام د نیا کی اصلاح منظورتھی اور تمام استعدادوں کےموافق تعلیم دینا مدنظرتھااسلئے بیردین تمام دنیا کے دینوں کی نسبت اکمل اورائم ہوااوراسی کا نام بالخصوصیت اس**سسلام** رکھا گیااوراسی دین کوخدانے کامل کہا جبیبا کہ قرآن شريف ميں ہے۔ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُهُو الْلِسْلَامَ دِيْنًا لِلْ يعني آج ميں نے دين كوكامل كيا اورايني نعت كو يورا كيا اور ميں راضي ہوا جوتمہارا دین اسلام ہو۔ چونکہ پہلے دین کامل نہیں تھے اور ان قوانین کی طرح تھے جو مختص القوم يامختص الزمان ہوتے ہيں اسلئے خدانے ان دينوں کا نام اسلام نہ رکھااورضرور تھا کہاپیاہوتا کیونکہوہ انبیاءتمام قوموں کیلئے نہیں آئے تھے بلکہا بی اپنی قوم کیلئے آتے تھے اور اسى خرابي كى طرف ان كى توجه ہوتى تھى جوان كى قوم ميں پھيلى ہوئى ہوتى تھى اورانسانىت كى تمام شاخوں کی اصلاح کرنا ان کا کامنہیں تھا کیونکہ ان کے زیر علاج ایک خاص قوم تھی جو خاص آفتوں اور بیاریوں میں مبتلاتھی اوران کی استعداد سبھی ناقص تھیں اسی لئے وہ کتابیں ، ناقص رہیں کیونکہ تعلیم کی اغراض خاص خاص قوم تک محدود تھے مگر اسلام تمام دنیا اور تمام استعدادوں کیلئے آیا اور قر آن کوتمام دنیا کی کامل اصلاح مدنظرتھی جن میںعوام بھی تھے اور خواص بھی تھے اور حکماء اور فلاسفر بھی اس لئے انسانیت کے تمام قویٰ پرقر آن نے بحث کی اور یہ چا ہا کہانسان کی ساری قوّتیں خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا ہوں اور بیا سلئے ہوا کہ قر آ ن کا مدنظر انسان کی تمام استعدادیں تھیں اور ہریک استعداد کی اصلاح منظور تھی اور اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھہرے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یروہ تمام کام پورا ہو گیا جو پہلے اس سے کسی نبی کے ہاتھ پر پورانہیں ہوا تھا۔ چونکہ قرآن کونوع انسان کی تمام استعدادوں سے کام پڑتا تھا اوروہ دنیا کی عام اصلاح کیلئے نازل

€1**0**+}

تیا گیا تھا اسلئے تمام اصلاح اس میں رکھی گئی اور اس لئے قرآنی تعلیم کا دین اسلام کہلا یا اور اسلام کہا یا اور اسلام کہا یا اور اسلام کی کا لقب کسی دوسرے دین کو خاص سکا کیونکہ وہ تمام ادیان ناقص اور محدود تھے غرض جبکہ اسلام کی دین حقیقت ہے ہے تو کوئی عقلمند مسلمان کہلانے سے عار نہیں کرسکتا ہاں اسلام کا دعویٰ اسی قرآنی دین نے کیا ہے اور اسی نے اس عظیم الثان دعویٰ کے دلائل بھی پیش کئے ہیں اور یہ بات کہنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہ اس قول کے مساوی ہے کہ میر ادین ناقص ہے۔

یہ بات بھی مجھے بیان کرناضروری ہے کہ وہ حقیقی خوش حالی جس کی طلب نے انسان کو فدہ ہے کہ وہ حقیقی خوش حالی جس کی طلب نے انسان کو فدہ ہے کہ کا طالب بنایا ہے بجز اسلام کے اور کسی جگہ مل نہیں سکتی جس وقت اس ضروری سوال پرہم غور کرتے ہیں کہ کیونکر ہم نہایت خوشحالی سے اس ٹیر فتنہ دنیا سے سفر کر سکتے ہیں تو ہماری روح جو سے اور کامل آرام کو چاہتی ہے معاً یہ جواب دیتی ہے کہ ہماری کامل اور لا زوال خوش حالی کیلئے دو چیز وں کی ضرورت ہے۔

اول۔ یہ کہاس فانی زندگی کے فانی تعلقات میں ہم ایسے اسیر اور مقید نہ ہوں کہ ان کا چھوڑ نا ہمارے لئے عذاب الیم ہو۔

وم - بیکہ ہم درحقیقت خدا تعالیٰ کو ان تمام چیزوں پر مقدم رکھ لیں اور جس طرح ایک شخض بالا رادہ سفر کر کے ایک شہر کو چھوڑ تا اور دوسر ہے شہر میں آجا تا ہے اسی طرح ہم اپنے ارادہ سے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیں اور خدا کے لئے ہر یک دکھ کو تبول کریں اگر ہم ایسا کریں تو اپنے ہاتھ سے اپنے لئے بہشت کی بنیادی این رکھیں گے اسلام کیا چیز ہے؟ یہی کہ ہم اس سفلی زندگی کو کھو دیں اور نابود کریں اور ایک اور نئی پاک زندگی میں داخل ہوں اور بینا کمکن ہے جب تک کہ ہمارے تمام تو کی خدا کی راہ میں قربان نہ ہوجا کیں اسلام پر قدم مار نے سے نئی زندگی ملتی ہے اور وہ انوار اور برکات حاصل ہوتے ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو مجھے شک ہے کہ اجنبی لوگوں میں سے کوئی ان پر اعتبار بھی کر لے گا۔ خدا ہے۔ اور اس کی ذات پر ایمان لانا اور در حقیقت اسی کا

€101}

۔ ہوجانا یہی راہ ہے جس کا نام اسلام ہے لیکن اس راہ پر وہی قدم مارتا ہے جس کے دل پر اس **زندہ خدا** کا خوف ایک قوی اثر ڈالتا ہے۔ا کثر لوگ بیہودہ طریقوں پرنجات کےخواہشمندر ہتے ہیں لیکن اسلام وہی طریق نجات بتا تا ہے جو درحقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ازل سے مقرر ہے اور وہ پیہ ہے کہ سیجے اعتقاد اور یا کے عملوں اور اس کی رضا میں محوہونے سے اس کے قرب کے مکان کو تلاش کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو کیونکہ تمام عذاب خدا تعالیٰ کی دوری اورغضب میں ہے پس جس وقت انسان سچی تو ہواور سیچ طریق کے اختیار کرنے سے اور تیجی تابعداری حاصل کرنے سے اور تیجی تو حید کے قبول کرنے سے خدا تعالیٰ سے نز دیک ہوجا تا ہے اوراس کوراضی کر لیتا ہے تو تب وہ عذاب اس سے دور کیاجا تا ہے کیکن بیسوال کہ کیونکر انسان حجمو ٹے عقیدوں اور باطل خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہانسان اس وقت غلط خیالات اور بدعقا ئد میں پھنس جاتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی سجی وحی کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اپنے خودتر اشیدہ خیالات یا اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے خیالات کا پیرو بن جاتا ہے بیتو ظاہر ہے کہ انسان غلطی سے پینہیں سکتا اور اس کی فطرت پرسہو ونسیان غالب ہے پھرالیں راہ میں جونہایت باریک اورساتھ اس کے نفسانی جذبات بھی گئے ہوئے ہیں کیونکر پچ سکتا ہے لہذا تمام سیح طالبوں اور حقیقی راست بازوں نے اس بات کی تصدیق پراینے سر جھکا دیئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کی راہوں کو دریافت کرنے کیلئے اس کی وحی اور الہام کی ضرورت ہے۔ حق کے طالب کیلئے سب سے پہلے ضروری یہی مسلہ ہے کہ کسی طرح خدا تعالی کی ہتی اور وجود پریفین کامل پیدا ہوجائے کیکن جوذات بالکل پوشیدہ اورغیب الغیب اور وراءالورا ہےانسان محض اپنی کوششوں اورا پنے ہی خو دساختہ گیان اورمعرفت سے اس پر یقین کامل نہیں لاسکتا بلکہ بک طرفہ کوششوں کا آخری نتیجہ شک اور وہم اور ہستی باری کا انکار ے۔ کیونکہ جو شخص دس یا ہیں برس یا مثلاً بچاس برس تک خدا تعالیٰ کی طلب میں لگا رہے

﴿۱۵۲﴾ اورز مین و آسان کے عائب قدرت دیکھ کراس بات کی ضرورت کوشلیم کرے کہ اس احسن ترتیب اورابلغ ترکیب اور ٹرحکمت اشیاء کا ضرور کوئی خالق ہوگا تو بالطبع اس کواس بات کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالی کی طرف ہے بھی اس کوکوئی نثان ملےصرف خودساختہ خیالات ہی پر مدار نہ رہے لیکن جب ایک زمانہ دراز تک اس خالق کی طلب میں رہ کر پھر بھی اس طرف سے کوئی آ واز نہ آ وے اور کوئی نشان پیدا نہ ہوتو وہ یقین جواس نے محض اپنی عقل کی تراش خراش سے پیدا کیا تھا آخروہ بھی ایک بوسیدہ عمارت کی طرح گر جائے گااوراس کا پچھلا حال پہلے حال سے بدتر ہوگا کیونکہ بیانسان میں ایک فطرتی خاصیت ہے کہا گرایخ وجود کے تمام زور اور تمام قوت سے ایک چیز کو ڈھونڈے اور طلب کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا ندر کھےاور پھربھی وہ چیزمیسر نہ آ و بے تو اس چیز کے وجود کی نسبت اس کا اعتقاد قائم نہیں ر ہتا بالخصوص اگر کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ تا ہوجس کی نسبت اس کا بیاعتقا دبھی ہو کہ وہ میری اس کوشش اوراضطراب سے واقف ہےاور میری اس بیقراری پرمطلع ہے تو پھرا گراس کی طرف ے کوئی پیغام نہ پہنچے تو بلاشبہا نکاراورنومیدی کاموجب ہوگا۔ پس استحقیق کی رو سے بہ بات ثابت شدہ امر ہے کہ خداتعالیٰ پرسچایقین بغیر ذربعہ دحی اورالہام کے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا۔اوراب ہم ہریک مذہب کامعیار بیان کرتے ہیں اور نینوں مذہبوں آربه -عيساني -اسلام کو ہالمقابل لکھ کرکھر ہے کھوٹے کی تمیز ناظرین برہی چھوڑتے ہیں۔

&10m}

# فطرتى معيارسے مداہب كامقابلہ

## اور گورنمنٹ انگریزی کے احسان کا کچھ تذکرہ

برے خیال میں مٰداہب کے بر کھنے اور جانچنے اور کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے کیلئے اس سے بہتر کسی ملک کے باشندوں کوموقعہ ملناممکن نہیں جو ہمارے ملک پنجاب اور ہندوستان کو ملاہے اس موقع کے حصول کیلئے پہلافضل خدا تعالیٰ کا گورنمنٹ برطانیہ کا ہمارے اس ملک برتسلط ہے۔ ہم نہایت ہی ناسیاس اورمنکر نعمت گھہریں گے اگر ہم سیجے دل سے اسمحسن **گورنمنٹ** کا شکر نہ کریں جس کے بابرکت وجود سے ہمیں دع**وت اور تبلیغ** اسلام کا وہ موقع ملا جوہم سے پہلے کسی با دشاہ کو بھی نہیں مل سکا کیونکہ اس علم دوست گورنمنٹ نے اظہار رائے میں وہ آزادی دی ہے۔ جس کی نظیرا گرکسی اورموجودہ عملداری میں تلاش کرنا جا ہیں تو لا حاصل ہے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہم لنڈن کے بازاروں میں دین اسلام کی تائیر کیلئے وہ وعظ کر سکتے ہیں جس کا خاص مکہ معظمہ میں میسر آنا ہمارے لئے غیرممکن ہے اور اس گورنمنٹ نے نہ صرف اشاعت کتب اور اشاعت مذہب میں ہریک قوم کوآ زادی دی بلکہ خود بھی ہریک فرقہ کو بذریعہ اشاعت علوم وفنون کے مد د دی اور تعلیم اور تربیت سے ایک دنیا کی آئکھیں کھول دیں۔ پس اگر چہاس محسن گورنمنٹ کا بیاحسان بھی کچھتھوڑانہیں کہ وہ ہمارے مال اور آبرواورخون کی جہاں تک طاقت ہے سیج دل سے **محافظت** کررہی ہے اورہمیں اس آ زادی سے فائدہ پہنچارہی ہے جس کیلئے ہم سے پہلے بہتیر نوع انسان کے سیج ہمدر دتر ستے گذر گئے لیکن پیدوسرااحسان گورنمنٹ کا اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ جنگلی وحشیوں اور نام کے انسانوں کوانواع واقسام کی تعلیم کے ذر بعیہ سے اہل علم وعقل بنانا حیا ہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہاس گورنمنٹ کی متواتر کوششوں

\$10r}

سے وہ لوگ جوقریب قریب مولیثی اور جاریا یوں کے تھے کچھ کچھ حصہ انسانیت اورفہم وفراست کا لے چکے ہیں اورا کثر دلوں اور د ماغوں میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوگئی ہے جوعلوم کےحصول کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔معلومات کی وسعت نے گویا ایک دفعہ دنیا کو بدل دیا ہے کیکن جس طرح شیشے میں سے روشنی تو اندر گھر کے آسکتی ہے مگریانی نہیں آسکتا اسی طرح علمی روشنی تو دلوں اور د ماغوں میں آگئی ہے مگر ہنوز وہ مصفا یانی اخلاص اور رو بحق ہونے کا اندر نہیں آیا جس سے روح کا بودانشو ونمایا تا اور اچھا کھل لا تالیکن بیگورنمنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ ابھی ایسے اسباب مفقو دیاقلیل الوجود ہیں جو س<mark>چی روحانیت کو جوش میں</mark> لا ویں۔ پیرنجیب بات ہے کہ علمی ترقی سے مکر اور فریب کی بھی کچھ ترقی معلوم ہوتی ہے اور اہل حق کو نا قابل برداشت وساوس کا سامنا ہے ایمانی سادگی بہت گھٹ گئی ہے اور فلسفیا نہ خیالات نے جن کے ساتھ دینی معلومات ہم قدم نہیں ہیں ایک زہریلا اثر نوتعلیم یافتہ لوگوں پر ڈال رکھا ہے جو دہریت کی طرف تھینچ رہاہے۔اور واقعی نہایت مشکل ہے کہاس اثر سے بغیر حمایت دینی تعلیم کے لوگ چ سکیں پس وائے برحال اُس تخص کے جوابیہ مدرسوں اور کالجوں میں اس حالت میں چھوڑ اگیا ہے جبکہ اس کو دینی معارف اور حقائق سے کچھ بھی خبر نہیں ۔ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عالی ہمت گورنمنٹ نے جونوع انساں کی ہمدرد ہے۔اس ملک کے دلوں کی زمین کو جوایک بنجر یٹا ہوا تھاا پنے ہاتھ کی کوششوں ہے جنگلی درختوں اور جھاڑیوں اور مختلف اقسام کے گھاس سے جو بہت اونجے اور فراہم ہوکرز مین کوڈ ھک رہے تھے یاک کر دیا ہے اور اب قدرتی طور پروہ وقت آ گیا ہے جوسیائی کا نیج اس زمین میں بویا جائے اور پھر آ سانی یانی سے آبیاشی ہو پس وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جواس مبارک گورنمنٹ کے ذریعہ سے آسانی ہارش کے قریب پہنچ گئے ہیں مسلمانوں کو چاہئے کہ اس گورنمنٹ کے وجود کو خدا تعالیٰ کافضل سمجھیں اور اس کی سچی اطاعت کیلئے الیمی کوشش کریں کہ دوسروں کیلئے نمونہ ہو جا ئیں ۔ کیا احسان کاعوض احسان نہیں۔ کیا نیکی کے بدلہ نیکی کرنا لازم نہیں سو جاہئے کہ ہریک شخض سوچ لے۔

€100}

آوراپنانیک جو ہردکھلا و سے اسلامی شریعت کسی کے حق اور احسان کوضائع کرنانہیں چاہتی پس نہ منافقا نہ طور پر بلکہ دل کی سچائی سے اس محسن گور نمنٹ سے اطاعت کے ساتھ پیش آنا چاہئے۔ کیونکہ ہمارے دین کی روشنی پھیلانے کیلئے پہلی تقریب خدا تعالیٰ نے یہی قائم کی ہے۔

پھر دوسرا ذریعہ جو مذاہب کے شناخت کرنے کا ہمارے ملک میں پیدا ہوگیا چھاپے خانوں کی کثرت ہے کیونکہ ایسی کتابیں جو گویا زمین میں فن تھیں ان چھاپہ خانوں کے ذریعہ سے گویا پھرزندہ ہوگئیں یہاں تک کہ ہندوؤں کا وید بھی نے اوراق کالباس پہن کرنگل آیا گویا نیاجنم لیا اور حقاء اور عوام کی بنائی ہوئی کہانیوں کی بردہ دری ہوگئی۔

تیسرا ذریعیرا ہوں کا کھلنااور ڈاک کا احسن انتظام اور دور دورملکوں ہے کتابوں کا اس ملک میں آ جانا اور اس ملک سے ان ملکوں میں جانا ریسب وسائل تحقیق حق کے ہیں جوخدا کے فضل نے ہمارے ملک میں موجود کر دیئے جن سے ہم پوری آزادی کے ذریعہ سے فائدہ اٹھا ر ہے ہیں می**رسب فوائد**اس محسن اور نیک نیت گورنمنٹ کے ذریعہ ہمیں ملے ہیں جس کیلئے بے اختیار ہمارے دل سے دعانکلتی ہے کیکن اگریہ سوال ہو کہ پھرالیی مہذب اور دانا گورنمنٹ ایسے مذہب سے کیوں تعلق رکھتی ہے جس میں انسان کوخدا بنا کر سیچ خدا کے بدیہی اور قدیم اور غیر متغیر حلال کی کسر شان کی جاتی ہے۔تو افسوس کہ اس سوال کا جواب بجز اس کے پچھنہیں کہ سلاطین اورملوک کو جوملک داری کا خیال وا جبی حد سے بڑھ جاتا ہے لہٰذا تدبّراور تفکر کی تمام قوتیں اسی میں خرچ ہوجاتی ہیں اور قومی حمایت کی مصلحت آخرت کے امور کی طرف سراٹھانے نہیں دیتی اوراسی طرح ایک مسلسل اورغیر منقطع دنیوی مطالب کے نیچے دب کرخدا شناسی اور حق جوئی کی روح کم ہو جاتی ہے اور بایں ہمہ خدا تعالیٰ کے فضل سے نومیدی نہیں کہ وہ اس باہمت گورنمنٹ کو صراط منتقیم کی طرف توجہ دلا و ہے۔ ہماری دعا جبیبا کہ اس گورنمنٹ کی دنیوی بھلائی کیلئے ہے ایبا ہی آخرت کیلئے بھی ہے اس کیا تعجب ہے کہ دعا کا اثر ہم دیچہ لیں

&107}

اس زمانہ میں جبکہ دی اور باطل کےمعلوم کرنے کیلئے بہت سے دسائل پیدا ہو گئے ہیں ، ہمارے ملک میں تین بڑے مذہب بالمقابل کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں ان مذاہب ثلثہ میں سے ہریک صاحب مذہب کودعویٰ ہے کہ میراہی مذہب حق اور درست ہےاور تعجب کہ سی کی زبان بھی اس بات کےا نکار کی طرف مائل نہیں ہوتی کہاس کا مذہب سیائی کے اصولوں برمبنی نہیں لیکن میں اس امر کو باور نہیں کرسکتا کہ جبیبا کہ ہمارے مخالفوں کی زبانوں کا دعویٰ ہے ایبا ہی ایک سیکنڈ کیلئے ان کے دل بھی ان کی زبانوں سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ سیج مذہب کی بیایک بڑی نشانی ہے کہ بل اس کے جوہم اس کی سچائی کے دلائل بیان کریں خودوہ اپنی ذات میں ہی ایبا روشن اور درخشاں ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مذاہب اس کے مقابل پر رکھے جائیں تو وہ سب تاریکی میں بڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اوراس دلیل کواس وقت ایک دانشمند انسان صفائی سے سمجھ سکتا ہے جبکہ ہریک مذہب کواس کے دلائل مختر عدسے علیحدہ کر کے صرف اس کے اصل الاصول پر نظر کرے تعنی ان مذاہب کے طریق خدا شناسی کو فقط ایک دوسرے کے مقابل برر کھ کر جانچے اور کسی مذہب کے عقیدہ خداشناس پر بیرونی دلائل کا حاشیہ نہ چڑھاوے بلکہ مجر دعن الدلائل کر کے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے مقابل پر رکھ کر پر کھے اور سو ہے کہ کس مذہب میں ذاتی سچائی کی چیک یائی جاتی ہےاور کس میں بیخاصیت ہے کہ فقط اس کے طریق خداشناسی بر ہی نظر ڈالنا دلوں کواپنی طرف کھینچتا ہے مثلاً وہ تین مذہب جن کا میں ابھی ذ کر کرچکا ہوں یہ ہیں آ<del>ری</del>ہ۔عی**سائی۔اسلام** اگر ہم ان نتیوں کی اصل تصویر دکھلانا چاہیں تو بتفصيل ذيل ہے۔

آرید ند بہب کا ایک ایسا خدا ہے جس کی خدائی اپنی ذاتی قوت اور قدرت پر چلنا غیر ممکن ہے اور اس کی تمام امیدیں ایسے وجودوں پر لگی ہوئی ہیں جواس کے ہاتھ سے پیدائہیں ہوئے حقیقی خداکی قدرتوں کا انتہا معلوم کرنا انسان کا کام نہیں مگر آریوں کے پرمیشر کی قدرت

€10∠}

انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔وہ ایک ایسا کم سرمایہ پرمیشر ہے کہ اس کی تمام قدرتوں کی حدمعلوم ہو چکی ، ہے اورا گراس کی قدرتوں کی بہت ہی تعریف کی جائے تواس سے بڑھ کر کچھنہیں کہہ سکتے کہوہ اینے جیسی قدیم چیز وں کومعماروں کی طرح جوڑ ناجا نتا ہےاورا گرییسوال ہو کہایئے گھر ہے کونسی چیز ڈالتا ہے تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھ**نہیں** ۔غرض اس کی طافت کا انتہائی مرتبہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ موجودہ روحوں اور اجسام صغار کو جوقدیم اور اس کے وجود کی طرح انادی اور واجب الوجود ہیں جن کی پیدائش پراس کے وجود کا کچھ بھی اثر نہیں باہم پیوند کر دیتا ہے لیکن اس بات پر دلیل قائم ہونامشکل ہے کہ کیوں ان قدیم چیز وں کوایسے پرمیشر کی حاجت ہے جبککل چیزیں خود بخو د ہیں ان کے تمام قو کا بھی خود بخو د ہیں اوران میں باہم ملنے کی استعداد بھی خود بخو دہے اوران میں قوت جذب اور کشش بھی قدیم سے ہے اوران کے تمام خواص جوتر کیب کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں خود بخو دہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کس دلیل سے اس ناقص اور ناطافت برمیشر کیضر ورت ثابت ہوتی ہےاوراس میںاوراس کےغیر میں مایہالا متیاز بج<sup>و</sup> زیادہ ہوشہاراور ذہن ہونے کے اور کیا ہوسکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ آریوں کا پرمیشر ان بے انہنا قدرتوں سے نا کام ہے جوالوہیت کے کمال کے متعلق ہیں اور بیاس فرضی پرمیشر کی بدسمتی ہے کہ اس کو وہ کمال تا م میسر نہ ہو سکا جوالوہیت کا **پورا جلال** حمیکنے کیلئے ضروری ہے اور دوسری بنصیبی بہ ہے کہ بجز **چندورق وید** کے قانون قدرت کی روسے اس کے شناخت کرنے کی کوئی بھی راہ نہیں کیونکہ اگریہی بات صحیح ہے کہ ارواح اور ذرات اجسام معہ اپنی تمام قو توں اورکششوں اور خاصیتوں اورعقلوں اورا درا کوں اورشعوروں کےخود بخو دہبِن تو پھر ا یک عقل سلیم ان چیز وں کے جوڑ نے کیلئے کسی دوسر ہے شخص کی ضرورت نہیں مجھتی وجہ بیہ کہ اس صورت میں اس سوال کا جواب دیناا مکان سے خارج ہے کہ جو چیزیں اپنے وجود کی قدیم ہے آپ ہی خدا ہیں اور اپنے اندروہ تمام قوتیں بھی رکھتی ہیں جوان کے باہم جوڑنے کیلئے ضروری ہیں تو پھر جس حالت میں ان کواپنے وجود کیلئے پرمیشر کی حاجت نہیں ہوئی اوراینی

€10A}

و قوتوں اور خاصیتوں میں کسی بنانے والے کی مختاج نہیں گھہریں تو پھر کیا وجہ ہے کہان کو باہم تعلق کیلئے کسی دوسرے جوڑنے والے کی حاجت پڑگئی حالانکہ روحوں کے ساتھان کے قویٰ کا جوڑنا اور ذرات اجسام کے ساتھان کی قوتوں کا جوڑنا میں بھی ایک جوڑنے کی قتم ہے پس اس سے تو یہ ثابت ہو گیاہے کہ ان قدیم چیزوں کو جیسا کہ اپنے وجود کیلئے کسی خالق کی ضرورت نہیں اوراینی قو توں کیلئے کسی موجد کی حاجت نہیں ایسا ہی باہم جوڑ پیدا ہونے کے لئے کسی صانع کی حاجت نہیں اور بہ نہایت بیوتو فی ہوگی کہ جب اول خوداینی ہی زبان سے ان چیزوں کی نسبت مان لیں کہ وہ اپنے وجود اورا پی قوّ توں اور اپنے باہم جوڑ کیلئے دوسر ہے کے مختاج نہیں تو پھراسی منہ سے یہ بھی کہیں کہ بعض چیزوں کے جوڑنے کیلئے ضرورکسی دوسرے کی حاجت ہے پس بیتو ایک دعویٰ ہوگا جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ۔غرض اس عقیدہ کی روسے برمیشر کا وجود ہی ثابت کرنامشکل ہوگا سواس انسان سے زیادہ کوئی برقسمت نہیں جوایسے برمیشر پر بھروسہ رکھتا ہے جس کواپنا وجود ثابت کرنے کیلئے بھی بہاعث کمی قدرت کے کوئی عمدہ اسباب میسر نہیں آ سکے۔ بیرتو ہندوؤں کے برمیشر میں خدائی کی طاقتیں ہیں اوراخلاقی طاقتوں کا بیرحال ہے کہ وہ انسانوں کی طاقتوں سے بھی کچھ گری ہوئی معلوم ہوتی ہیں چنانجہ ہم دیکھتے ہیں کہایک نیک دل انسان بار ہاایسے قصور واروں کے قصور بخش دیتا ہے جو عجز اور نیاز کے ساتھ اس سے معافی چاہتے ہیں اور بار ہا اپنے کرم نفس کی خاصیت سے ایسےلوگوں براحسان کرتا ہے جن کا کچھ بھی حق نہیں ہوتالیکن آ ریہلوگ اینے پرمیشر کی نسبت بیر بیان کرتے ہیں کہوہ ان دونوں قسموں کے خلقوں سے بھی بے نصیب ہے اوران کے نز دیک ہریک گناہ کروڑ ہا جونوں کا موجب ہے اور جب تک کوئی گنہگار بے انتہا جونوں میں پڑ کر پوری سزانہ یا لے تب تک کوئی صورت مخلصی نہیں اوران کے عقیدہ کی روسے یا مید بالکل بےسود ہے کہ انسان کی تو ہداور پشیمانی اور استغفار اس کے دوسر ہے جنم میں بڑنے سے روک دے گی یاحق کی طرف رجوع کرنا گذشتہ ناحق کے اقوال واعمال کی سزا ہے اُ ہے

€109}

۔۔ بچالےگا۔ بلکہ بیثار جونوں کا بھگتنا ضروری ہے جوکسی طرح ٹل نہیں سکتا اور کرم اور جود کے طور یر کچھ بخشش کرنا تو پرمیشر کی عادت ہی نہیں۔ جو کچھ انسان یا حیوان کوئی عمدہ حالت رکھتا ہے یا کوئی نعمت یا تا ہے وہ کسی پہلی جون کا کھل ہے مگر افسوس کہ باوجود بکہ آریوں کو وید کے اصولوں پر بہت ہی ناز ہے مگر پھربھی بہوید کی ب**اطل تعلیم** ان کی انسانی کانشنس کومغلوب نہیں کرسکی اور مجھےان ملا قاتوں کی وجہ سے جواکثر اس فرقہ کے بعض لوگوں سے ہوتی ہیں یہ بات بار ہاتجر بہ میں آ چکی ہے کہ جس طرح نیوگ کے ذکر کے وقت ایک ندامت آریوں کو دامنگیر ہوجاتی ہےاسی طرح وہ نہایت ہی ندامت ز دہ ہوتے ہیں جب کہان سے بیسوال کیاجا تا ہے کہ پرمیشر کی قدرتی اور اخلاقی طاقتیں کیوں ایسی محدود ہوگئیں جن کی شامت سے اس کی خدائی بھی عندالعقل ثابت نہیں ہوسکتی اور جس کی وجہ سے بدنصیب آ رپیدائمی نجات یانے سے محروم رہے۔غرض ہندوؤں کے برمیشر کی حقیقت اور ماہیت یہی ہے کہ وہ اخلاقی اور الوہیت کی طاقتوں میں نہایت کمزور اور قابل رحم ہے اور شایدیہی سبب ہے کہ ویدوں میں پرمیشر کی یرستش چھوڑ کرا گنی اور والیواور جا نداورسورج اوریانی کی پرستش پرز ورڈ الا گیا ہے اور ہریک عطا اور بخشش کا سوال ان سے کیا گیاہے کیونکہ جبکہ پرمیشر آریوں کو کسی منزل تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ خود پوری قدرتوں سےمحروم رہ کرنا مرادی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہےتو پھر دوسرے کا اس پر بھروسہ کرنا صری<sup>ح غلط</sup>ی ہے۔ ہندوؤں کے پرمیشر کی **کامل تصویر آ**ئکھوں کے سامنے لانے كيلئے اسى قدر كافى ہے جوہم لكھ حكے۔

اب دوسرا مذہب یعنی عیسائی باقی ہےجس کے حامی نہایت زوروشور سے اپنے خدا کوجس کا نام انہوں نے بیوع مسیح رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سیا خدا سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کے خدا کا حلیہ بیر ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے جو۳۲ برس کی عمر یا کراس دارالفنا ہے گذر گیا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیونکروہ گرفتار ہونے کے وقت ساری رات دعا کر کے پھر بھی اینے مطلب سے نامرادر ہااور ذلت کے ساتھ کپڑا گیا

€1Y+}

آور بقول عیسائیوں کے سولی پر کھینچا گیا اور ایہ لمب ایلی کرتا مرگیا تو ہمیں یک دفعہ بدن پرلرزہ پڑتا ہے کہ کیا ایسے انسان کوجس کی دعا بھی جناب الہی میں قبول نہ ہوسکی اور نہایت ناکا می اور نام ادی سے ماریں کھا تا کھا تا مرگیا قا در خدا کہہ سکتے ہیں ذرااس وقت کے نظارہ کوآ تکھوں کے سامنے لاؤ جبکہ یسوع مسے حوالات میں ہوکر پلاطوس کی عدالت سے ہیرودوس کی طرف بھیجا گیا۔ کیا یہ خدائی کی شان ہے کہ حوالات میں ہوکر چھکڑی ہاتھ میں زنچیر پیروں میں چند سپاہیوں کی حراست میں چالان ہو کر چھڑکیاں کھا تا ہوا گلیل کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس حالت پُر ملالت میں ایک حوالات سے دوسری حوالات میں پہنچا۔ پلاطوس نے کرامت دیکھنے پر حالت پُر ملالت میں ایک حوالات میں کہنچا۔ پلاطوس نے کرامت دیکھنے پر حوالہ کیا ہاں وقت کوئی کرامت دیکھلا نہ سکا۔ ناچار پھر حراست میں واپس کر کے یہود یوں کے حوالہ کیا گیا اور انہوں نے ایک دم میں اس کی جان کا قصہ تمام کر دیا۔

اب ناظرین خودسوچ لیس کہ کیااصلی اور حقیقی خداکی کہی علامتیں ہواکرتی ہیں کیا کوئی پاک کانشنس اس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ وہ جو زمین و آسان کا خالق اور بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے وہ اخیر پرالیا بدنصیب اور کمز وراور ذلیل حالت میں ہوجائے کہ شریرانسان اس کواپنے ہاتھوں میں مل ڈالیس۔اگر کوئی ایسے خدا کو بو جو اور اس پر چروسہ کر بے تو اسے اختیار ہے لیکن پچ تو یہ ہے کہاگر آریوں کے پرمیشر کے مقابل پر بھی عیسا ئیوں کے خدا کو گھڑا کر کے اس کی طاقت اور قدرت کو وزن کیا جائے تب بھی اس کے مقابل پر بھی یہ چے محض ہے کیونکہ آریوں کا فرضی پرمیشراگر چہ پیدا کرنے کی کچھ کھی طاقت نہیں رکھتا لیکن کہتے ہیں کہ پیدا شدہ چیز وں کو کسی قدر جوڑسکتا ہے مگر عیسا ئیوں کے یبوع میں تو اتن بھی طاقت نابت نہ ہوئی جس وقت یہود یوں نے صلیب پر بھینچ کر کہا تھا کہاگر تو اب اپنے آپ کو بچائے تو ہم تیرے پرائیان لاویں گے تو وہ ان کے سامنے اس کے ساتھ جوڑنا تھا سواس کمزور کو جوڑنے کی بھی طاقت نہ ہوئی پیچھے سے یردہ داروں کے ساتھ جوڑنا تھا سواس کمزور کو جوڑنے کی بھی طاقت نہ ہوئی پیچھے سے یردہ داروں

**&**171**}** 

تے باتیں بنالیں کہ وہ قبر میں زندہ ہوگیا تھا مگرافسوں کہانہوں نے نہسوجا کہ یہودیوں کا توبیہ سوال تھا کہ ہمارے روبروہم**یں زندہ ہوکر دکھلاوے پ**ھر جبکہان کے روبروزندہ نہ ہوسکا اور نہ قبر میں زندہ ہوکران ہے آ کرملا قات کی تو یہودیوں کے نز دیک بلکہ ہریک محقق کے نز دیک اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں زندہ ہو گیا تھا اور جب تک ثبوت نہ ہوتب تک اگر فرض بھی كرليس كەقبر ميں لاش كم ہوگئ تواس <u>سەزندہ ہونا</u> ثابت نہيں ہوسكتا بلكەعندالعقل يقيني طور يريمي ثابت ہوگا کہ در بردہ کوئی کرامات دکھلانے والا چورا کر لے گیا ہوگا دنیا میں بہتیرے ایسے گذرے ہیں کہ جن کی قوم یا معتقدوں کا یہی اعتقادتھا کہان کی فعش گم ہوکروہ معہ جسم بہشت میں بہنچ گئی ہے تو کیاعیسائی قبول کرلیں گے کہ فی الحقیقت ایباہی ہوا ہوگا مثلاً دور نہ جاؤ بابا نا تک صاحب کے واقعات پر ہی نظر ڈالو کہ کا لاکھ سکھ صاحبوں کا اسی پرا تفاق ہے کہ درحقیقت وہ مرنے کے بعد معہایے جسم کے بہشت میں پہنچ گئے اور نہصرف اتفاق بلکہ ان کی معتبر کتابوں میں جواسی زمانہ میں تالیف ہوئیں یہی لکھا ہوا ہے۔اب کیا عیسائی صاحبان قبول کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں بابانا نک صاحب معہ جسم بہشت میں ہی چلے گئے ہیں افسوں کہ عیسائیوں کو دوسروں کیلئے تو فلسفہ یا د آ جا تا ہے مگراینے گھر کی نامعقول با توں سے فلسفہ کوچھونے بھی نہیں دیتے۔ اگر عیسائی صاحبان کچھانصاف سے کام لینا چاہیں تو جلد سمجھ سکتے ہیں کہ سکھ صاحبوں کے دلائل بابا نانک صاحب کی نغش گم ہونے اور معہ جسم بہشت میں جانے کے بارے میں عیسائیوں کے مزخرفات کی نسبت بہت ہی قوی اور قابل توجہ ہیں اور بلا شبہانجیل کی وجوہ سے ز بردست ہیں کیونکہ اول تو وہ واقعات اسی وفت بالا والی جنم ساکھی میں لکھے گئے مگرانجیلیں یسوع کے زمانہ سے بہت برس بعدلکھی گئیں پھرایک اور ترجیح بابانا نک صاحب کے واقعہ کو یہ ہے کہ بیوع کی طرف جو بیرکرامت منسوب کی گئی ہے تو پید درحقیقت اس ندامت کی بردہ یوثی کی غرض سےمعلوم ہوتی ہے جو یہود یوں کےسامنے حواریوں کواٹھانی پڑی کیونکہ جب یبودیوں نے بیوع کوصلیب بر تھینج کر پھراس سے بیہ مجزہ جایا کہ اگر وہ اب زندہ

﴿١٦٢﴾ الله بوكرصليب يرسے اتر آئے تو ہم اس پرايمان لائيں گے تواس وقت بسوع صليب پر سے اتر نہ سکا پس اس وجہ سے بیبوع کے شاگر دوں کو بہت ہی **ندامت** ہوئی اوروہ یہود یوں کے سامنے منبہ وکھانے کے قابل ندرہے لہذا ضرورتھا کہوہ ندامت کے چھیانے کیلئے کوئی ایسا حیلہ کرتے جس سے سادہ لوحوں کی نظر میں اس طعن اور ٹھٹھے اور ہنسی سے پچ جاتے ۔سواس بات کوعقل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے فقط ندامت کا کلنگ اپنے منہ پر سے اتار نے کی غرض سے ضرور پیرحیلہ بازی کی ہوگی کہرات کے وقت جبیبا کہان پرالزام لگا تھا یسوع کی نعش کواس کی **قبر می**ں سے نکال کرکسی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ خوا جبہ کا گواہ ڈ ڈو کہد یا ہوگا کہ لوجیسا کہ تم درخواست کرتے تھے یسوع زندہ ہوگیا مگر وہ آسان پر چلا گیا ہے کیکن پیمشکلیں بابانا نک صاحب کے فوت ہونے برسکھ صاحبوں کو پیش نہیں آئیں اور نہ کسی مثمن نے ان ہریہ الزام لگایا اور ندایسے فریبوں کیلئے ان کوکوئی ضرورت پیش آئی اور نہ جیسا کہ یہود بوں نے شور محایاتھا کہ مش چرائی گئی ہے کسی نے شور مجایا سواگر عیسائی صاحبان بجائے بیوع کے بابانا نک صاحب کی نسبت بهعقیده رکھتے تو کسی قدرمعقول بھی تھا مگریسوع کی نسبت توابیا خیال صریح بناوٹ اور جعلسازی کی بد ہوسے بھرا ہواہے۔

ا خیرعذریسوع کے دکھا ٹھانے اورمصلوب ہونے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا ہوکر پھراسلئے سولی پر کھینچا گیا کہ تا اس کی موت گنا ہگاروں کیلئے کفار ہ گھہر ہے کیکن یہ بات بھی عیسائیوں کی ہی ایجاد ہے کہ **خدا بھی مراکر تا**ہے گوم نے کے بعد پھراس کو زندہ کر کے عرش پر پہنچا دیا اور اس باطل وہم میں آج تک گرفتار ہیں کہ پھروہ عدالت کرنے کیلئے دنیا میں آئے گا اور جوجسم مرنے کے بعداس کو دوبارہ ملا وہی جسم خدائی کی حثیت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ گرعیسائیوں کا پیمجسم خداجس پر بقول ان کے ایک مرتبموت بھی آ چکی ہے اور خون گوشت ہڑی اور اوپر نیچے کے سب اعضاء رکھتا ہے یہ ہندوؤں کے ان ا**وتاروں** سے مشابہ ہے جن کوآج کل آربیلوگ بڑے جوش سے چھوڑتے جاتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے خدانے تو صرف ایک مرتبہ

€14**m**}

ہم بنت یعقوب کے پیٹ سے جنم لیا مگر ہندوؤں کے خدابش نے **نومر تب**ردنیا کے گناہ دور نے کیلئے تولد کا داغ اینے لئے قبول کرلیا خصوصاً آٹھویں مرتبہ کا جنم لینے کا قصہ نہایت د کیسے بیان کیاجا تا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ جب زمین **دی**سئتو ں کی طاقت سے مغلوب ہوگئی تو بشن نے آ دھی رات کو **کنواری لڑکی** کے پیٹ سے پیدا ہو کر اوتار لیا اور جو یاب دنیا میں تھلیے ہوئے تھان سےلوگوں کوچھوڑ ایا۔ پیقصہ اگر چہ عیسائیوں کے مذاق کے موافق ہے مگراس بات میں ہندوؤں نے بہت عقامندی کی کہ عیسائیوں کی طرح اینے اوتاروں کوسو **لی نہیں دیا** اور نہان کے تعنتی ہونے کے قائل ہوئے ۔ **قر آن شریف** کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کوخدا بنانے کے موجد پہلے آ ربیدورت کے برہمن ہی ہیں اور پھریہی خیالات بونانیوں نے ہندوؤں سے لئے آخراس مکروہ اعتقاد میں ان دونوں قوموں کے فضلہ خوار عیسائی بنے ۔اور ہندوؤں کوایک اور بات دور کی سوجھی جوعیسائیوں کونہیں سوجھی اور وہ پیر کہ ہندو لوگ خدائے از لی ابدی کے قدیم قانون میں بیہ بات داخل رکھتے ہیں کہ جب بھی دنیا گناہ سے *بھر* گئاتو آخران کے پرمیشرکویہی تدبیر خیال میں آئی کہ خود دنیا میں جنم لے کرلوگوں کونجات دیوے اورابیاواقعہ صرف ایک دفعہٰ ہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ضرورت کے وقتوں میں ہوتار ہالیکن گوعیسا ئیوں کا بیہ تو عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ **قدیم** ہےاور گذشتہ زمانہ کی طرف خواہ کیسے ہی اُ ویر سےاویر چڑھتے جا ئیں اس خدا کے وجود کا کہیں ابتدا نہیں اور قدیم سے وہ خالق اور رب العالمین بھی بے کیکن وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اور غیر متنا ہی ز مانوں سے اپنے پیارے بیٹوں کولوگوں کیلئے سولی پرچڑھا تارہاہے بلکہ کہتے ہیں کہ بیتر بیرابھی اس کو پچھ تھوڑے *عرصہ سے* ہی سوچھی ہے اورابھی بڈھے باپ کو بیرخیال آیا ہے کہ بیٹے کوسولی دلا کر دوسروں کوعذاب سے بچاوے۔ بیاتو ظاہرہے کہاس بات کے ماننے سے کہ خداقدیم اور ابدا لآباد سے چلا آتا ہے بید وسری بات بھی ساتھ ہی ماننی پڑتی ہے کہاس کی مخلوقات بھی بحثیت قدامت نوعی ہمیشہ سے ہی چلی آئی ہے

&14r}

آورصفات قدیمہ کے تجلیات قدیمہ کی وجہ ہے بھی ایک عالم مکمن عدم میں مختفی ہوتا چلا آیا ہے اور بھی دوسرا عالم بجائے اس کے ظاہر ہوتا رہاہے اور اس کا شارکوئی بھی نہیں کرسکتا کہ کس قدر عالموں کوخدانے اس دنیا سے اٹھا کر دوسرے عالم بجائے اس کے قائم کئے چنانچہ خدا تعالی نے قرآن شریف میں بیفر ماکر کہم نے آ دم سے پہلے جان کو پیدا کیا تھا اسی قد امت نوع عالم کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔لیکن عیسا ئیوں نے باوجود بدیہی ثبوت اس بات کے کہ قدامت نوع عالم ضروری ہے پھراب تک کوئی الیبی فہرست پیش نہیں کی جس سے معلوم ہو کہان غیر محدود عالموں میں جوایک دوسرے سے بالکل بے تعلق تھے کتنی مرتبہ خدا کا فرزندسو لی پر کھینچا گیا کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ بموجب اصول عیسائی مذہب کے کوئی شخص بجز خدا کے فرزند کے گناہ سے خالی نہیں پس اس صورت میں توبیہوال ضروری ہے کہوہ مخلوق جو ہمارے اس آ دم ہے بھی پہلے گزر چکی ہے جن کاان بنی آ دم کے سلسلہ سے پچھلتی نہیں ان کے گناہ کی معافی کا کیابندوبست ہوا تھا اور کیا یہی بیٹاان کونجات دینے کیلئے پہلے بھی کئی مرتبہ **بھانسی م**ل چکا ہے یا وہ **کوئی دوسرا بیٹا ت**ھا جو پہلے زمانوں میں پہلی مخلوق کیلئے سولی پر چڑھتار ہاجہاں تک ہم خیال کرتے ہیں ہمیں تو یہ بھھ آتا ہے کہ اگر صلیب کے بغیر گنا ہوں کی معافی نہیں تو عیسائیوں کے خدا کے بے انتہا اور اکن گنت بیٹے ہوں گے جو وقتاً فوقتاً ان معرکوں میں کام آئے ہوں گے اور ہریک اپنے وقت پر پھائسی ملا ہوگا پس ایسے خدا سے کسی بہودی کی امیرر کھنالا حاصل ہے جس کے خودایے ہی نوجوان بیے مرتے رہے۔ +

امرت سرکے مباحثہ میں بھی ہم نے بیسوال کیا تھا کہ عیسائی بیا قرار کرتے ہیں کہ ان
کا خداکسی کو گناہ میں ہلاک کرنانہیں چاہتا پھراس صورت میں ان پر بیا عتر اض ہے کہ اس خدا
نے ان شیاطین کی پلیدروحوں کی نجات کیلئے کیا بندوبست کیا جن پلیدروحوں کا ذکر انجیل میں
موجود ہے ہے کیا کوئی ایسا بیٹا بھی دنیا میں آیا۔ جس نے شیاطین کے گناہوں کے
ہنوٹ ۔اسلامی تعلیم سے نابت ہے کہ شیاطین بھی ایمان لے آتے ہیں چنانچہ ہمارے سیدومولی نی سلی اللہ علیہ وہلم نے

\$170\$

کتے اپنی جان دی ہویا شیاطین کو گناہ سے بازر کھا ہوا گراییا کوئی انتظام نہیں ہوا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا خدااس بات پر ہمیشہ راضی رہاہے جوشیاطین کو جوعیسائیوں کے اقرار سے بنی آ دم سے بھی زیادہ ہیں ہمیشہ کی جہنم میں جلاوے پھر جبکہ ایسے سی بیٹے کا نشان نہیں دیا گیا تو اس صورت میں عیسائیوں کوا قرار کرنایڑا کہان کے خدانے شیاطین کوجہنم کیلئے ہی پیدا کیا ہے۔غرض بچارے عیسائی جب سے ابن مریم کوخدا بنا بلیٹھ ہیں بڑی بڑی مصیبتوں میں بڑے ہوئے ہیں کوئی ایبا دن نہیں ہوگا کہ خودانہیں کی روح ان کےاس اعتقاد کونفرت سےنہیں دیکھتی ہوگی۔ پھر ایک اور مصیبت ان کویہ پیش آئی ہے کہ اس مصلوب کی علّت غائی عندالتحقیق کچھ ثابت نہیں ہوتی اوراس كے صليب ير كھنچے جانے كاكوئى ثمرہ بيايي ثبوت نہيں پہنچنا كيونكہ صورتيں صرف دوہيں۔ (۱) اول ۔ بید کہ اس مرحوم بیٹے کی مصلوب ہونے کی علّت غائی بیقرار دیں کہ تا اپنے ماننے والوں کو گناہ کرنے میں دلیر کرے اور اپنے کفارہ کے سہارے سے خوب زور شور سے فتق و فجور اور ہریکے قشم کی بدکاری پھیلا و ہے سو بہصورت توہیدا ہت نامعقول اور شیطانی طریق ہےاور میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی ایسانہیں ہوگا کہ اس فاسقانہ طریق کو پسند کرے اور ایسے کسی مذہب کے بانی کو نیک قرار دے جس نے اس طرح پر عام آ دمیوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی ہو بلکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کا فتویٰ وہی لوگ دیتے ہیں جو در حقیقت ا یمان اور نیک چلنی سے محروم رہ کراینے اغراض نفسانی کی وجہ سے دوسروں کو بھی بدکاریوں کے جنم میں ڈالنا چاہتے تھے اور پہلوگ درحقیقت ان نجومیوں کے مشابہ ہیں جو ایک

بقیبہ فرمایا کہ میراشیطان مسلمان ہوگیا ہے غرض ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور مطہر اور مقرّب انسان کا نوٹ شیطان ایمان کیا کہ میرا شیطان ایمان ہوتا ہے اور مطہر اور مقرّب انسان کا نوٹ شیطان ایمان ہیں لا سکا بلکہ الٹااس کو گرم اہ کرنے کی فکر میں ہوا اور ایک پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی دولتیں دکھلا ئیں اور وعدہ کیا کہ تجدہ کرنے پر بیتمام دولتیں دے دول گا اور شیطان کا بیمقولہ حقیقت میں ایک بڑی پیشکوئی تھی اور اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ جب عیسائی قوم اس کو تجدہ کرے گی تو دنیا کی تمام دولتیں ان کودی جاویں گی سوالیا ہی ظہور میں آیا جن کے بیشوا نے خدا کہ لا کر پھر شیطان کی پیروی کی لیعنی اس کے پیچھے ہولیا ان کا شیطان کو تیجو ہولیا ان کا شیطان کو تیجو ہولیا ان کودی جد شیطان کو تیا اور ظاہر شیطان کو تیون کی دولتیں در فقیقت ای تجدہ کی وجہ سے ہیں جو انہوں نے شیطان کو کیا اور ظاہر سے کہ شیطان کو وعدہ کے بعد عیسائیوں کو دنیا کی دولتیں دی گئیں۔ منہ سے کہ شیطان کو عدہ کے موافق تو تجدہ کے بعد عیسائیوں کو دنیا کی دولتیں دی گئیں۔ منہ

&177}

شارع عام میں بیٹھ کرراہ چلتے لوگوں کو پھسلاتے اور فریب دیتے ہیں اور ایک ایک پیسہ کیکر پیچارے حتقاءکو بڑے تسلی بخش الفاظ میں خوشخبری دیتے ہیں کہ عنقریب ان کی ایسی الیی نیک قسمت کھلنے والی ہےاورا یک سیج حقق کی صورت بنا کران کے ہاتھ کے نقوش اور چہرہ کے خط وخال کو بہت توجہ ہے دیکھتے بھالتے ہیں گویا وہ بعض نشا نوں کا پیۃ لگار ہے ہیں۔اور پھرایک نمائشی کتاب کے ورقوں کو جوصرف اسی فریب دہی کیلئے آ گے دھری ہوتی ہے الٹ ملیٹ کریقین دلاتے ہیں کہ درحقیقت پوچھنے والے کا ایک بڑا ہی ستارہ قسمت حیکنے والا ہے غالباکسی ملک کا با دشاہ ہوجائے گا ورنہ وزارت تو کہیں نہیں گئی اور یا بہلوگ جوکسی کو باوجوداس کی دائمی نا یا کیوں کے خدا کا مور دفضل بنانا جا ہتے ہیں ان کیمیا گروں کی مانند ہیں جوایک سادہ لوح مگر دولتمند کو د مکھ کرطرح طرح کی لاف زنیوں سے شکار کرنا جا ہتے ہیں اورادھرادھر کی باتیں کرتے کرتے پہلے آنیوالے کیمیا گروں کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جھوٹے بدذات ناحق اچگوں کے طور برلوگوں کا مال فریب سے کھسکا کر لے جاتے ہیں اور پھر آخربات کو کشاں کشاں اس حدتک پہنچاتے ہیں کہ صاحبومیں نے اپنے بچاس یا ساٹھ برس کی عمر میں جس کو کیمیا گری کا مدى د يكها جهوا بى پايا ـ بال مير ع كوروبيكناه باشى سيح رسائنى تصرور بارو پيدكا دان كر گئے مجھے خوش نصیبی سے باراں برس تک ان کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور پھل یایا۔پھل یانے کا نام س کرایک جاہل بول اٹھتا ہے کہ باباجی تب تو آپ نے ضرورسائن کانسخہ گوروجی ہے سکھ لیا ہوگا۔ یہ بات س کر باباجی کچھ ناراض ہوکر تیوری چڑھا کر بولتے ہیں کہ میاں اس بات کا نام نہلو ہزاروںلوگ جمع ہوجا ئیں گے ہم تو لوگوں سے حیب کر بھا گتے پھرتے ہیں۔ غرض ان چند فقروں سے ہی جاہل دام میں آ جاتے ہیں پھرتو شکار دام افتادہ کو ذرج کرنے کیلئے کوئی بھی دقت باقی نہیں رہتی خلوت میں راز کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت تمہاری ہی خوش قتمتی ہمیں ہزاروں کوسوں سے کھنچ لائی ہے اوراس بات سے ہمیں خود بھی حیرانی ہے کہ کیونکریہ سخت دل تمہارے لئے نرم ہو گیا اب جلدی کرواور گھرسے یا مانگ کر دس ہزار کا طلائی زیور لے آؤ ایک ہی رات میں دہ چند ہو جائے گا گر خبردار کسی کو

**∮**17∠}

میری اطلاع نه دینا کسی اور بہانہ سے مانگ لینا قصہ کوتاہ یہ کہ آخرزیور لے کراپی راہ لیتے ہیں اور وہ دیوانے دہ چند کی خواہش کرنے والے اپنی جان کوروتے رہ جاتے ہیں یہ اس طمع کی شامت ہوتی ہے جوقانون قدرت سے غفلت کر کے انتہا تک پہنچائی جاتی ہے مگر میں نے سنا ہے کہ ایسے ٹھگوں کو بیضرور ہی کہنا پڑتا ہے کہ جس قدر ہم سے پہلے آئے یا بعد میں آویں گے یقیناً کہ ایسے ٹھگوں کو بیضرور ہی اور بٹ مار اور نا پاک اور جھوٹے اور اس نسخہ سے بیخبر ہیں۔ ایسا ہی عیسائیوں کی پٹری بھی جم نہیں سکتی جب تک کہ حضرت آدم سے لے کرا خیر تک تمام مقدس نبیوں کو یا پی اور بدکا نہ نہ بنالیں۔ ہم

791

(۲) دوسری صورت اس قابل رحم بیٹے کے مصلوب ہونے کی بیہ ہے کہ اس کے سولی ملنے کی ب علّت غائی قرار دی جائے کہاس کی سولی پرایمان لانے والے ہریک قتم کے گناہ اور بدکاریوں سے پچ جائیں گےاوران کےنفسانی جذبات ظہور میں نہآنے یائیں گےمگرافسوس کہ جبیبا کہ پہلی صورت خلاف تہذیب اور بدیہی البطلان ثابت ہوئی تھی ایبا ہی بیصورت بھی کھلے کھلے طور یر باطل ہی ثابت ہوئی ہے کیونکہ اگر فرض کیا جائے کہ یسوع کا کفارہ ماننے میں ایک ایسی خاصیت ہے کہاس پرسچاایمان لانے والافرشتہ سیرت بن جاتا ہےاور پھر بعدازاں اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا تو تمام گذشتہ نبیوں کی نسبت کہنا بڑے گا کہوہ یسوع کی سولی اور کفارہ پرسچاا بمان نہیں لائے تھے کیونکہ انہوں نے تو بقول عیسائیاں بدکاریوں میں حد ہی کردی کسی نے ان میں سے بت برستی کی اور کسی نے ناحق کا خون کیا اور کسی نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی اور بالخصوص بیوع کے دا داصاحب **داؤ دیے تو سارے بُرے کام کئے ایک** بیگناہ کو ا پنی شہوت رانی کیلئے فریب سے قُل کرایا اور دلالہ عورتوں کو بھیج کراس کی جوروکومنگوایا اوراس کو شراب پلائی اوراس سے زنا کیا اور بہت سا مال حرام کاری میں ضائع کیا اور تمام عمر شوا تک ہیوی ر کھی۔اور پیچرکت بھی بقول عیسائیاں زنامیں داخل تھی اور عجیب تربیہ ک**یروح القدس ب**ھی ہرروز اس یر نازل ہوتا تھا اور **زبور** بڑی سرگرمی ہے اتر رہی تھی گر افسو*س کہ ن*ہ تو روح القدس نے اور

ہلا نوٹ: عیسائیوں کی عقل اور بچھ پرافسوں ہے کہ انہوں نے اپنے یسوع کوخدا بنا کراس کی ذات کو پچھانا کد ذہیں پہنچایا بلکدراستباز دں کےسامنے اس کوشر مندہ کیا بہتر تھا کہ اس کی روح کوثواب پہنچانے کے لئے صدقہ دیتے اس کے لئے دعا کمیں کرتے تااس کی عاقبت کے لئے بھلائی ہوئی ہوتی مشت خاک وخدا بنانے میں کیا حاصل تھا۔ ہندہ

&IYA}

تنہ یسوع کے کفارہ پرایمان لانے نے بدکاریوں سے اس کوروکا آخرا نہی برعملیوں میں جان دی
اوراس سے بچیب تربیہ کہ یہ کفارہ بیوع کی دادیوں اور نانیوں کو بھی بدکاری سے نہ بچاسکا حالانکہ
ان کی بدکاریوں سے بیوع کے گوہر فطرت پرداغ لگتا تھا۔ اور بیددادیاں نانیاں صرف ایک دو
نہیں بلکہ تین ہیں۔ چنانچہ بیوع کی ایک بزرگ نانی جوایک طور سے دادی بھی تھی لیمی راحاب
کسی یعنی کنجری تھی دیھویشوع ۲۔۱) اور دوسری نانی جوایک طور سے دادی بھی تھی اس کا نام
تمر ہے بیخائلی بدکارعورتوں کی طرح حرام کارتھی دیھو پیدائش ۳۸۔ ۱۲ سے ۲۰۰۰ اور ایک نانی
بیوع صاحب کی جوایک رشتہ سے دادی بھی تھی بنت سبع کے نام سے موسوم ہے بیوبی پاکدامن
تقی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا ﷺ دیکھو اسموئیل ۱۱۔۲

اب ظاہر ہے کہ ان دادیوں اور نانیوں کو بسوع کے کفارہ کی ضرور اطلاع دی گئی ہوگی اور اس پرایمان لائی ہوں گی کیونکہ بیتو عیسائیوں کا اصول ہے کہ پہلے نبیوں اور ان کی امت کو بھی ہیں تعلیم کفارہ کی دی گئی تھی اور اسی پرایمان لا کر ان کی نجات ہوئی پس اگر بسوع کے مصلوب ہونے کا یہ اثر سمجھا جائے کہ اس کی مصلوبیت پرایمان لاکر گناہ سے انسان نی جاتا ہے تو چاہئے تھا کہ بسوع کی دادیاں اور نانیاں زنا کاریوں اور حرام کاریوں سے بچائی جاتیں مگر جس حالت تمام پنجمبر با وجود یکہ بقول عیسائیاں بسوع کی خود شی پرایمان لاتے تھے۔ بدکاریوں سے نہ نے سکے اور نہ بسوع کی دادیاں نانیاں نے سکے بیتر تو اس سے صاف طور پر ثابت ہوگیا کہ بیچھوٹا کفارہ کسی کو نفسانی جذبات سے بچائیں سکتا اور خود سے کو کھی بچانہ سکا۔

ہارے سیدومولی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے کیکر حوّا تک میری ماؤں نوٹ کے سلسلہ میں کوئی عورت بدکار اور زانی ہیں اور نہ مردزانی اور بدکار ہے لیکن بقول عیسائیوں کے ان کے خداصا حب کی پیدائش میں تین زنا کارعورتوں کا خون ملا ہوا ہے حالانکہ توریت میں جو پچھزانیہ عورتوں کی اولاد کی نسبت کہ جا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ منه

☆

€1Y9}

دیکھووہ کیے شیطان کے پیچے پیچے ﷺ چلا گیا حالانکہ اس کو جانا مناسب نہ تھا اور غالبًا بہی حرکت تھی جس کی وجہ سے وہ ایسانا دم ہوا کہ جب ایک شخص نے نیک کہا تو اس نے روکا کہ مجھے کیوں نیک کہتا ہے حقیقت میں ایسا شخص جو شیطان کے پیچے چلا گیا کیوکر جرأت کرسکتا ہے کہ اپنے تنیک کہتا ہے کہ یسوع نے اپنے خیال سے اور بعض اور باتوں کی وجہ سے تنیک نیک کے بید بات یقینی ہے کہ یسوع نے اپنے خیال سے اور بعض اور باتوں کی وجہ سے

آ جکل کے پورپین فلاسفر ہاوجودعیسائی ہونے کےاس بات کونہیں مانتے کہ درحقیقت بسوع کو شیطان بھسلا کرایک یہاڑی پر لے گیا تھا کیونکہ وہ لوگ شیطان کے جسم کے قائل نہیں بلکہ خود شیطان کے وجود سے ہی منکر ہیں لیکن در حقیقت علاوہ خیالات ان فلاسفروں کے ایک اعتراض تو ضرور ہوتا ہے کہا گریہ واقعہ شیطان کی رفاقت کا یہودیوں کے پیاڑ وں اور گذر گاہوں میں ہوتا تو ضرورتھا کہ نہصرف بیوع بلکہ کئی یہودی بھی اس شبطان کود کھتے اور کچھ شک نہیں کہ شیطان معمولیا نسانوں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ ایک عجب وغریب صورت کا جاندار ہوگا جود تکھنے والوں کو تعجب میں ڈالٹا ہوگا۔ پس اگر در حقیقت شیطان یسوع کو بیداری میں دکھائی دیا تھا تو جا ہے تھا کہاس کود کچرکر ہزار ہایہودی وغيره اس جگه جمع ہو جاتے اور ایک مجمع اکٹھا ہو جاتالیکن اپیاوقوع میں نہیں آیا۔اسلئے پوریین محقق اس کوکوئی خارجی واقع قبول نہیں کر سکتے بلکہ وہ ایسے ہی ہیہودہ تخیلات کی وجہ ہے جن میں سے خدائی کا دعویٰ بھی ہے انجیل کودور سے سلام کرتے ہیں چنانچہ حال میں ایک پور پین عالم نے عیسائیوں کی نجیل مقدس کی نسبت مدرائے ظاہر کی ہے کہ میری رائے میں کسی دانشمند آ دمی کواس بات کے یقین دلانے کو کیه نجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحشانیہ ایجاد ہےصرف اسی قدرضرورت ہے کہ وہ انجیل کو بڑھے پھر صاحب بہادر یہ فر ماتے ہیں کہتم انجیل کواس طرح پڑھوجیسے کہتم کسی اور کتاب کو پڑھتے ہواوراس کی نسبت ایسے خیالات کروجیسے کہاور کتابوں کی نسبت کرتے ہوا بی آئکھوں سے نقطیم کی پٹی نکال دواورا پنے دل سے خوف کے بھوت کو بھا دواور د ماغ اوہام سے خالی کروتب انجیل مقدس کو پڑھوتو تم کو تعجب ہوگا کہتم نے ایک لخط کیلئے بھی کیونکراس جہالت اورظلم کےمصنف کو تقلمنداور نیک اوریاک خیال کیا تھا ایساہی اور بہت سے فلاسفر سائنس کے جاننے والے جوانجیل کونہایت ہی کراہت سے دیکھتے ہیں وہ انہیں نایاک تعلیموں کی وجہ سے متعظّر ہو گئے۔جن کو ماننا ایک عقلمند کیلئے در حقیقت نہایت درجہ جائے عار ہے مثلاً بیایک جھوٹا قصہ کہ ایک باپ ہے جو سخت مغلوب الغضب اورسب کو ہلاک کرنا جا ہتا ہے اور ایک بیٹا ہے جونہایت رحیم ہے جس نے باپ کے مجنونا نہ

\* نوٹ ۔عیسائیوں میں جس قدر کوئی فلسفہ کے مینار پر پہنچتا ہے ای قدر انجیل اور عیسائی مذہب سے بیزار ہوجا تا ہے بہال تک کہ ان دنوں میں ایک میم صاحب نے بھی عیسائی عقیدہ کے ردمیں ایک رسالہ شائع کیا ہے گر اسلامی فلاسفروں کا اس کے برنکس حال ہے بوعلی سینا جور کیس فلاسفر اور بد فدہب اور ملحد کر کے مشہور ہے وہ اپنی کتاب اشارات کے اخیر میں لکھتا ہے کہ اگر چیتشر جسمانی پر دلائل فلسفیہ قائم نہیں بلکہ اس کے عکس پر قائم ہوتے ہیں گر چونکہ مخرصا دق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلئے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ مند بھتی اپنے تین نیک کہلانے سے کنارہ کشی ظاہر کی مگر افسوس کہ اب عیسا ئیوں نے نہ صرف نیک قرار دے دیا بلکہ خدا بنار کھا ہے غرض کفارہ مسے کی ذات کو بھی کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا اور تکبراورخو دبنی جو تمام بدیوں کی جڑ ہے وہ تو یسوع صاحب کے ہی حصہ میں آئی ہوئی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس نے آپ خدا بن کر سب نبیوں کور ہزن اور بٹمار اور نایاک حالت کے آ دمی قرار دیا ہے حالا نکہ بیاقر اربھی اس کی کلام سے نکلتا ہے اور نایاک حالت کے آدمی قرار دیا ہے حالا نکہ بیاقر اربھی اس کی کلام سے نکلتا ہے

بقیه حاشیه

غضب کواس طرح لوگوں سے ٹال دیا ہے کہ آپ سولی پر چڑھ گیا۔اب بیچار مے محقق پورپین ایسی یے ہودہ باتوں کو کیونکر مان لیں ایسا ہی عیسا ئیوں کی بہسادہ لوحی کے خیال کہ خدا کوتین جسم پرمنقسم کر دیا۔ایک وہ جسم جوآ دمی کی شکل میں ہمیشہ رہے گا جس کا نام ابن اللہ ہے دوسرے وہ جسم جو کبوتر کی طرح ہمیشہ رہیگا جس کا نام روح القدس ہے تیسرے وہ جسم جس کے دینے ہاتھ بیٹا جا بیٹھا ہے۔اب کوئی تقلمندان اجسام ثلاثہ کو کیونکر قبول کر لے کیکن شیطان کی ہمراہی کاالزام پوروپین فلاسفروں کے نز دیک کچھکم ہنسی کا باعث نہیں بہت کوششوں کے بعد یہ ناویلیں پیش ہوتی ہیں کہ یہ حالات بیوع کے د ماغی قو کی کے اپنے ہی تخیلات تھے اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ تندرستی اورصحت کی حالت میں ایسے مکروہ تخیلات پیدانہیں ہوسکتے بہتوں کواس بات کی ذاتی تحقیقات ہے کہ مرگی کی بیاری کے مبتلا اکثر شیاطین کواسی طرح دیکھا کرتے ہیں وہ بعینہ ایسا ہی بیان کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان فلاں فلاں جگہ لے گیا اور یہ رہ بچا ئیات دکھلائے اور مجھے یاد ہے کہ شاید چوہیں برس کا عرصہ گذرا ہوگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہایک جگہ شیطان ساہ رنگ اور برصورت کھڑا ہےاول اس نے میری طرف توجہ کی اور میں نے اس کومنہ برطمانحہ مار کر کہا کہ دور ہوا ہے شیطان تیرا مجھ میں حصہ نہیں اور پھروہ ایک دوسرے کی طرف گیا اوراس کواینے ساتھ کر لیااور جس کوساتھ کرلیااس کو میں جانتا تھاا تنے میں آ نکھ کھل گئیاسی دن بااس کے بعداس شخص کو مرگی پڑی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ شبیطان نے اس کوساتھ کرلیا تھا اورصرع کی بماری میں گرفتار ہوگیا اس سے مجھے یقین ہوا کہ شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگی ہے پس یہ نہایت لطیف نکتہ اور بہت صاف اور عاقلا نہ رائے ہے کہ یسوع دراصل مرگی کی بیاری میں مبتلا تھا اوراسی وجہ سے الیی خوابیں بھی دیکھا کرتا تھا۔اوریہودیوں کا بیالزام کہ تو بعل زبول کی مدد سے ایسے کام کرتا ہے اس رائے کا موتید اور بہت تسکین بخش ہے۔ کیونکہ بعل زبول بھی شیطان کا نام ہےاور یہودیوں کی بات اس وجہ سے بھی درست اور قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔

کہ وہ خود بھی نیک نہیں ہے مگر افسوس کہ تلبر کا سیاب اس کی تمام حالت کو برباد کر گیا ہے کوئی بھلا آ دمی گذشتہ بزرگوں کی ندمت نہیں کرتا لیکن اس نے پاک نبیوں کور ہزنوں اور بھاروں کے نام سے موسوم کیا ہے اس کی زبان پر دوسروں کیلئے ہروقت بے ایمان حرام کارکا لفظ چڑھا ہوا ہے کسی کی نسبت ادب کا لفظ استعمال نہیں کیا کیوں نہ ہو خدا کا فرزند جو ہوا۔ اور پھر جب در کیھتے ہیں کہ یسوع کے کفارہ نے حواریوں کے دلوں پر کیا اثر کیا کیا وہ اس پر ایمان لاکر گناہ سے باز آ گئے تو اس جگہ بھی تبجی پا کیز گی کا خانہ خالی ہی معلوم ہوتا ہے بیتو ظاہر ہے کہ وہ لوگ سولی ملنے کی خبرکوس کرایمان لا چکے تھے لیکن پھر بھی نتیجہ یہ ہوا کہ یسوع کی گرفتاری پر پھرس نے سامنے کھڑے ہوکراس پر لعنت بھیجی باقی سب بھاگ گئے اور کسی کے دل میں اعتقاد کا نور باقی سب بھاگ گئے اور کسی کے دل میں اعتقاد کا نور باقی نہ در ہا۔ پھر بعد اس کے گناہ سے رکنے کا اب تک بیال ہے کہ خاص یورپ کے حقائی لنڈن میں ہرسال ہزاروں حرامی نے پیدا ہوتے ہیں اور اس قدر گذر دور ہے کہ خاص لنڈن میں ہوئے ہیں کہ کہنے اور سننے کے لائق نہیں شراب خوری کا اس قدر زور ہے کہ اگر ان دوکا نوں میں جوئے ہیں کہ کہنے اور سننے کے لائق نہیں شراب خوری کا اس قدر زور ہے کہ اگر ان دوکا نوں کہنے ہوئے ہیں کہ کہنے اور سننے کے لائق نہیں شراب خوری کا اس قدر زور ہے کہ اگر ان دوکا نوں

بقیہ جاشیہ۔ کہ جن لوگوں کوشیطان کا سخت آسیب ہوجا تا ہے اور شیطان ان سے مجت کرنے لگتا ہے تو گوان کی اپنی مرگی وغیرہ الجھی نہیں ہوتی مگر دومروں کواچھا کرسکتے ہیں کیونکہ شیطان ان سے مجت کرتا ہے اوران سے جدا ہونائہیں چاہتا مگر نہایت مجت کی وجہ سے ان کی باتیں مان لیتا ہے اور دومروں کوان کی خاطر سے شیطانی مرضوں سے نجات دیتا ہے اورا لیے عالی ہمیشر شراب اور پلید چیزیں استعال کرتے رہے ہیں اور اول درجہ کے شرابی اور کھاؤ پو ہوتے ہیں چنا نچھوڑا عرصہ گذرا ہے کہ ایک شخص ای اور پلید چیزیں استعال کرتے رہے ہیں اور اول درجہ کے شرابی اور کھاؤ پو ہوتے ہیں چنا نچھوڑا عرصہ گذرا ہے کہ ایک شخص ای مطرح مرض ہیوتی میں گونی رہا ہوں اور ہمارے پاس کی وجوہ ہیں جن کے مفصل کھنے کی ابھی ضرور سے نہیں اور یقین ہے کہ مقتل مصابی ہورے کا میوان کا میں ہور کا ور ہمارے پاس کی وجوہ ہیں جن کے مفصل کھنے کی ابھی ضرور سے نہیں اور یقین ہے کہ مقتل معتبا گواہ پہنیں جورویت کی گواہی دیتے ہیں افکا نہیں کریں گا اور جونادان پاوری انکار کریں تو ان کو اس بات کا ثبوت دینا چاہئے کہ کیور کا اتر نا اور میا کہ ہور کے گوت کا ایک در دو تھا جس کے ساتھ ایسے تخیلات پیدا ہوتا ہے کہ کور کا اتر نا اور میک ہوتا ہے اور بلغم کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اور مرگی کا مادہ بلغم ہی ہوتا ہے سو وہ بلغم کور کی شکل پر نظر آگی اور یہ جو کہا کہ تو میر امیٹا ہے اس میں جو یہ ہیں ہو ہو ہے کہ ور کی شکل پر نظر آگی اور یہ جو کہا کہ تو میرا میٹا ہے اس میں جو یہ یہ ہوتا ہے اس میں جو یہ ہیں ہوتا ہے اس میں جو یہ ہیں ہوتا ہے اس کور خواست بھی دی تھی کہ شرخص دور خواست بھی دی تھی جو اس کور خواست بھی دی تھی عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جاوے تا کہ وہاں کے دستور کے موافق اس کا علی جو تو یہ درخواست بھی صرح اس جاوے لیے عن عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جاوے تا کہ وہاں کے دستور کے موافق اس کا علی جو تو یہ درخواست بھی صرح اس بیں عمل کے دائوں ہوتا ہے اس کا کو کی بندواست کی صرح اس بیا ہو ہوتا ہو اس کے دستور کے موافق اس کا علی جو تو یہ درخواست بھی صرح اس بیا ہوتا ہو اس کے درخواست بھی صرح اس کی عدالت کے دیوانہ ہوتی ہوتا ہو اس کے درخواست بھی صرح کا س

توایک خطمتنقیم میں باہم رکھ دیا جاوے تو شاید ایک مسافر کی دومنزل طے کرنے تک بھی وہ دوکا نیس ختم نہ ہوں۔عبادات سے فراغت ہے اور دن رات سواعیاشی اور دنیا پرسی کے کامنہیں لیس استمام تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یسوع کے مصلوب ہونے سے اس پرایمان لانے والے گناہ سے رکنہیں سکے کہ بلکہ جسیا کہ بندٹوٹے سے ایک تیز دھار دریا کا پانی اردگر دے دیہات کوتباہ کرجا تاہے ایسا ہی کفارہ پرایمان لانے والوں کا حال ہور ہاہے اور میں جانتا ہوں کہ عیسائی لوگ اس پرزیادہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ جس حالت میں ان نبیوں کوجن کے پاس خدا کا فرشتہ آتا تھا یسوع کا کفارہ بدکاریوں سے روک نہ سکا تو پھر کیونکر تاجروں اور چیشہ وروں اور خشک پادریوں کو نا پاک کا موں سے روک سکتا ہے غرض عیسائیوں کے خدا کی کیفیت یہ ہے جو ہم بیان کر چکے۔

تیسرا نہ ہب ان دو نہ ہوں کے مقابل پر جن کا ابھی ہم ذکر کر پچکے ہیں اسلام ہے اس نہ ہب کی خدا شناسی نہایت صاف صاف اور انسانی فطرت کے مطابق ہے اگر تمام نہ ہوں کی کتابیں نابود ہوکران کے سار نے تعلیمی خیالات اور تصورات بھی محوہ وجا ئیں تب بھی وہ خدا جس کی طرف قر آن رہنمائی کرتا ہے آئینہ قانون قدرت میں صاف صاف نظر آئے گا اور اس کی قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی صورت ہر یک ذرہ میں چہتی ہوئی دکھائی دے گی ۔ غرض وہ خدا جس کا پی قر آن شریف بتلا تا ہے اپنی موجودات پر فظ قبری حکومت نہیں رکھتا بلکہ موافق آیة کریمہ آئسٹ بور بِد گھٹ شائو ابکی الی کے ہریک ذرہ طبیعت میں ایک شش بائی جاتی ہے اس کا حکم بردار ہے۔ اس کی طرف بھگنے کے لئے ہریک درہ ایس بات پر ہے کہ وہ ہریک چیز کا خالق ہے کیونکہ نور قلب اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کشش جو اس کی طرف بھگنے کیا تھٹی میں ایک جزوں میں پائی جاتی کی طرف اشراک کی طرف ہے کہ وہ شی خوالی کی طرف اشراک کی طرف ہے کہ وہ شی خوالی نہیں تھا تو ان چیز وں میں بائی جاتی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لائی جاتی ہوگئے اللہ بھٹی چیز اس کی پائی وادراس کے محامہ بیان کررہی ہے اگر خوالی نہیں تھا تو ان چیز وں میں خدا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لی نی جو اگر بیان کررہی ہے اگر خدا ان چیز وں میں خدا کی طرف شش کیوں پائی جاتی ہو کیا گیا جاتی ہو کیا کہ بیان کروں پائی جاتی ہو کیا کہ اس کی خوالی بات کی طرف شش کیوں پائی جاتی ہو کیا کہ خوالی بی کو کو بائی کو بائی جو کو بائی جو کو بائی کو بی بی کو بی بی کو بی کو بیان کروہ کی جو کو بیت کی خوالی کی کو بی کیا کی کو بی کیا کی کو بیان کروہ کی جو کو بی کو بی کی کو بی کی کو بیا کی کو بیان کروہ کی جو کو بھو کی کو بیان کروہ کی کو بیک کو بی کو بیا کی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا کی کو بیک کو بیات کی طرف کشش کیوں پائی جاتی کو بی کو بی

پیش نوٹ یے بیوع کامصلوب ہونااگرا پی مرضی ہے ہوتا تو خودکشی اور حرام کی موت تھی اور خلاف مرضی کی حالت میں کفارہ نہیں ہوسکتا اور بیوع اس لئے اپنے تمیس لے الاعواف: ۳۵۱ میں امسرائیل ۳۵۰ €1∠r}

ایک غور کرنے والا انسان ضروراس بات کوقبول کر لیگا کہ سی مخفی تعلق کی وجہ سے بی<sup>شش</sup> ہے پس اگر وه تعلق خدا کا خالق ہونانہیں تو کوئی آ ربہ وغیرہ اس بات کا جواب دیں کہاس تعلق کی وید وغیرہ میں کیا ماہیت لکھی ہےاوراس کا کیا نام ہے کیا یہی سچ ہے کہ خداصرف زبردتی ہریک چیز یرحکومت کرر ہاہےاوران چیزوں میں کوئی طبعی قوّت اور شوق خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کانہیں ہے معاذ الله ہرگز ایپانہیں بلکہاییا خیال کرنا نہصرف حمافت بلکہ پر لے درجہ کی خیاثت بھی ہے مگر افسوس کہ آریوں کے ویدنے خدا تعالیٰ کی خالقیت سے انکار کر کے اس روحانی تعلق کوقبول نہیں کیا جس پرطبعی اطاعت ہریک چیز کی موقوف ہے اور چونکہ دقیق معرفت اور دقیق گیان سے وہ ہزاروں کوس دور تتھالہذا بیسیا فلسفدان سے پوشیدہ رہاہے کہضرورتمام اجسام اورارواح کوایک فطرتی تعلق اس ذات قدیم سے بڑا ہوا ہے اور خدا کی حکومت صرف بناوٹ اور زبردتی کی حکومت نہیں بلکہ ہریک چیزاینی روح سے اس کوسجدہ کررہی ہے کیونکہ ذرہ ذرہ اس کے بے انتہا احسانوں میںمستغرق اوراس کے ہاتھ سے نکلا ہواہے گرافسوس کہتمام مخالف مٰدہب والوں نے خدا تعالیٰ کے وسیع دریائے قدرت اور رحمت اور تقدس کواپنی تنگ دلی کی وجہ سے زبردتی روکنا جا ہا ہے اور انہیں وجوہ سے ان کے **فرضی خداؤں** پر کمزوری اور نایا کی اور بناوٹ اور بے جا غضب اور بے جا حکومت کے طرح طرح کے داغ لگ گئے ہیں لیکن اسلام نے خدا تعالیٰ کی صفات **کامله کی تیز رودهاروں** کوکہیں نہیں روکا وہ **آ ریوں** کی طرح اس عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتا کہ زمین و آسان کی روحیں اور **ذرات** اجسام اینے اپنے وجود کے آپ ہی **خدا ہیں** اور جس کا پرمیشر نام ہے وہ کسی نامعلوم سبب سے محض ایک راجہ کے طور بران پر حکمران ہے اور نہ عیسائی مذہب کی طرح یہ سکھلاتا ہے کہ خدانے انسان کی طرح ایک عورت کے پیپٹے سے جنم لیا اور نہصرف نو مہدینہ تک خون حیض کھا کرا یک گئرگارجسم ہے جو بنت سبع اورتمر اور راحاب جیسی حرام کارعورتوں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنتیت کا حصد رکھتا تھا خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا بلکہ بجین کے ز مانه میں جو جو بیاریوں کی صعوبتیں ہیں جیسے خسر ہ چیک دانتوں کی تکالیف وغیرہ تکلیفیں وہ س

﴿ ١٤٣﴾ ۗ التَّھائيں اور بہت ساحصة عمر کامعمولی انسانوں کی طرح کھوکر آخرموت کے قریب بہنچ کرخدائی یا د آ گئی مگر چونکہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھااور خدائی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں اس لئے دعویٰ کے ساتھ ہی پکڑا گیا بلکہاسلام ان سب نقصانوں اور نایاک حالتوں سے خدائے حقیقی ذوالجلال کومنز ہ اور یا کسمجھتا ہے اوراس وحشیانہ غضب سے بھی اس کی ذات کو برتر قرار دیتا ہے کہ جب تک کسی کے گلے میں بھانسی کا رسہ نہ ڈالے تب تک اپنے بندوں کے بخشنے کیلئے کوئی سبیل اس کو یاد نہ آ وے اور خدا تعالیٰ کے وجود اور صفات کے بارے میں قر آ ن کریم یہ سیجی اور پاک اور کامل معرفت سکھا تا ہے کہاس کی قدرت اور رحت اور عظمت اور تقدس بے انتہا ہے اور پیرکہنا قرآنی تعلیم کےرو سے سخت مکروہ گناہ ہے کہ خدا تعالی کی قدرتیں اور عظمتیں اور حمتیں ایک حدیر جا کر تھہر جاتی ہیں پاکسی موقعہ یر پہنچ کراس کاضعف اسے مانع آ جا تاہے بلکہ اس کی تمام قدرتیں اس متحکم قاعدہ پرچل رہی ہیں کہ باشٹناءان امور کے جواس کے نقدس اور کمال اور صفات کا ملہ کے مخالف ہیں یااس کےمواعید غیرمتبدلہ کے منافی ہیں باقی جو جا ہتا ہے کرسکتا ہے مثلاً پنہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی قدرت کا ملہ سے اپنے تنین ہلاک کرسکتا ہے کیونکہ بیر بات اس کی صفت قديم حسى وقيوم هونے كے خالف ہے وجہ يدكه وہ يہلے ہى اينے فعل اور قول ميں ظاہر كرچكا ہے کہ وہ ازلی ابدی اور غیر فانی ہے اور موت اس پر جائز نہیں ایساہی بیر بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا اور خون حیض کھا تا اور قریباً نو ماہ پورے کر کے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پرعورتوں کی پیشاب گاہ سے روتا چلاتا پیدا ہوجاتا ہے اور پھرروٹی کھاتا اوریا خانہ جاتا اور پیشاب کرتا اور تمام دکھاس فانی زندگی کے اٹھا تا ہے اور آخر چندساعت جان کندنی کاعذاب اٹھا کراس جہان فانی سے رخصت ہو جا تا ہے کیونکہ بیتمام امورنقصان اورمنقصت میں داخل ہیں اوراس کے جلال قدیم اور کمال تام کے برخلاف ہیں۔

پھر يكھى جانناچا ہے كد چونكه اسلامي عقيده ميں در حقيقت خداتعالى تمام مخلوقات كاپيدا كرنيوالا ہی ہےاور کیاارواح اور کیااجسام سب اس کے پیدا کردہ ہیں اوراسی کی قدرت سے ظہور پذیر ہوئے ہیں **€1∠0**}

لہذا قرآنی عقیدہ پیجی ہے کہ جبیبا کہ خدا تعالی ہرایک چیز کا خالق اور پیدا کنندہ ہے اسی طرح وہ ہرایک چیز کا واقعی اور حقیقی طور پر **قیوم بھی ہے لعنی ہرایک چیز کا**اسی کے وجود کے ساتھ بقاہے اوراس کا وجود ہریک چیز کے لئے بمنزلہ جان ہے اوراگراس کا عدم فرض کرلیں تو ساتھ ہی ہریک چیز کا عدم ہوگا۔غرض ہریک وجود کے بقااور قیام کے لئے اس کی معیت لازم ہے کیکن آ ریوں اورعیسائیوں کا بیاعتقادنہیں ہےآ ریوں کا اس لئے کہوہ خدا تعالیٰ کوارواح اوراجسام کا خالق نہیں جانتے اور ہریک چیز سےاپیاتعلق اس کانہیں مانتے جس سے ثابت ہو کہ ہریک چیزاس کی قدت اورارادہ کا نتیجہ ہےاوراس کی مشیت کے لئے بطورسایہ کے ہے بلکہ ہریک چز کا وجودا یسے طور سے مستقل خیال کرتے ہیں جس سے سمجھا جاتا ہے کہان کے زعم میں تمام چیزیں اینے وجود میں مستقل طور پر قدیم اور انادی ہیں پس جبکہ بیتمام موجود چیزیں ان کے خیال میں خدا تعالی کی قدرت سے نکل کر قدرت کے ساتھ قائم نہیں تو بلاشیہ بیسب چیزیں ہندوؤں کے برمیشر سےالیی بے تعلق ہیں کہا گران کے برمیشر کا مرنا بھی فرض کرلیں تب بھی روحوں اورجسموں کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہان کا پرمیشر صرف معمار کی طرح ہے اورجس طرح ا ینٹ اور گارامعمار کی ذاتی قدرت کے ساتھ قائم نہیں تا ہریک حال میں اس کے وجود کا تابع ہو۔ یہی حال ہندوؤں کے برمیشر کی چیزوں کا ہےسوجیسا کہ معمار کے مرجانے سےضروری نہیں ہوتا کہ جس قدراس نے اپنی عمر میں عمارتیں بنائی ہوں وہ ساتھ ہی گرجا ئیں ایساہی پہ بھی ضرورنہیں کہ ہندوؤں کے برمیشر کے مرجانے سے پچھ بھی صدمہ دوسری چیزوں کو پہنچے کیونکہ وہ ا نکا قیومنہیں 🌣 اگر قیوم ہوتا تو ضروران کا خالق بھی ہوتا۔ کیونکہ جو چیزیں پیدا ہونے میں خدا کی قوت کی محتاج نہیں وہ قائم رہنے میں بھی اس کی قوت کےسہارے کی حاجت نہیں رکھتیں ، اور عیسائیوں کے اعتقاد کی رو سے بھی ان کامجسم خدا قیوم الاشیاء نہیں ہوسکتا کیونکہ قیوم ہونے کیلئےمعیت ضروری ہےاور ظاہر ہے کہ عیسا ئیوں کا خدایسوع اب زمین پڑہیں کیونکہ ا گرز مین پر ہوتا تو ضرورلوگوں کونظر آتا جیسا کہ اس زمانہ میں نظر آتا تھا جبکہ پلاطوس کے عہد میں اس کے ملک میں موجود تھا اپس جبکہ وہ زمین پرموجود نہیں تو زمین کے لوگوں کا

﴿١٤١﴾ الله قيوم كيونكر مو\_ر با آسان سووه آسانو ل كالجعي قيوم نهيس كيونكه اس كاجسم تو صرف جيرسات بالشت کے قریب ہوگا پھر وہ سارے آ سانوں پر کیونکرمو جود ہوسکتا ہے تاان کا قیوم ہولیکن ہم لوگ جو خدا تعالیٰ کورب العرش کہتے ہیں تو اس سے بیرمطلب نہیں کہ وہ جسمانی اورجسم ہے اورعرش کا مختاج ہے بلکہ عرش سے مرادوہ مقدس بلندی کی جگہ ہے جواس جہان اور آنے والے جہان سے برابرنسبت رکھتی ہے اور خدا تعالی کوعرش پر کہنا درحقیقت ان معنوں سے مترادف ہے کہ وہ ما لک الکونین ہےاورجیسا کہایک شخص اونچی جگہ بیٹھ کریائسی نہایت اونچے محل پرچڑھ کریمین ویسار نظرر کھتا ہے۔اییا ہی استعارہ کےطور پرخدا تعالیٰ بلند سے بلند تخت پرتسلیم کیا گیا ہے جس کی نظر ہے کوئی چیز چیچی ہوئی نہیں نہاس عالم کی اور نہاس دوسرے عالم کی ہاں اس مقام کو عاصم جھوں کے لئے اوپر کی طرف بیان کیا جاتا ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالی حقیقت میں سب سے اوپر ہے اور ہریک چیزاس کے بیروں برگری ہوئی ہےتواویر کی طرف سےاس کی ذات کومناسبت ہے مگراویر کی طرف وہی ہے جس کے پنیچے دونوں عالم واقع ہیں اور وہ ایک انتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے پنچے سے دعظیم الثان عالم کی دوشاخیں نگلی ہیں اور ہریک شاخ ہزار ہاعالم پرمشتل ہے جن کاعلم بجزاس ذات کے سی کونہیں جواس نقطه انتہائی پرمستوی ہے جس کا نام عرش ہے اس لئے ظاہری طوریر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بلندی جواویر کی سمت میں اس انتہائی نقطہ میں متصور ہو۔ جو دونوں عالم کے اوپر ہے وہی عرش کے نام سے عندالشرع موسوم ہے اور بیر بلندی باعتبار جامعیت ذاتی باری کی ہے تااس بات کی طرف اشارہ ہو کہوہ میدء ہے ہریک فیض کا اور مرجع ہے ہریک چیز کا اورمسجود ہے ہریک مخلوق کا اور سب سے اونچاہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور کمالات میں ورنة قرآن فرما تاہے کہ وہ ہریک جگہ ہے جیسا کہ فرمایا اَیْنَمَا تُوَکُّوْ اَفَتَھَ وَجُهُ اللَّهِ <sup>ک</sup> ج*دهر* منه پھیروادھر ہی خدا کا منہ ہے اور فرما تا ہے ھُوَ مَعَڪُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ ﷺ یعنی جہاں تم ہووہ تہمارے ساتھ ہے اور فرما تا ہے نَحُنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ <sup>عَلَّ</sup> يَعِنْ ہم انسان سےاس کی رگ جان ہے بھی زیادہ نز دیک ہیں بیتنوں تعلیموں کانمونہ ہے۔

بقلم خا کسار ہیجیدان ازمریدان ئفزت سيح موعودغلام محمرا مرتسري عفى اللَّدعنه والسّلام على من اتبع الهُداي تـــمّـت

یم دسمبر۱۸۹۵ء بروز یکشنه

﴿ الف ﴾

## حاشيه متعلقه صفحه ١٦١

## مرہم حواریّین جس کا دوسرا نام مرہم عیسیٰ بھی ہے

سیم ہم نہا ہت مبارک مرہم ہے جوز نموں اور جراحتوں اور نیز زخموں کے نثان معدوم کرنے کے لئے نہایت نافع ہے۔ طبیبوں کا اس پر انقاق ہے کہ بیم ہم حوار یوں نے حضرت عیسی کے لئے تیار کی تھی لیم ہے معدوم سے بیٹی جبیہ حضرت عیسی کے الئے تیار کی تھی کہ حضرت کیسی کے علیہ الملامت کے بنچہ میں گرفتار ہوگئے اور یہود یوں نے چاہا کہ حضرت میسی کو محلات کی حصلیب پر تھینچنے کی کارروائی شروع کی مگر خدا تعالی نے یہود کے بدارادہ سے حضرت عیسی کو پچالیا۔ پھے خفیف سے زخم بدن پرلگ گئے شکر صورہ اس بجیب وغریب مرہم کے چندروز استعال کرنے سے بالکل دورہو گئے یہاں تک کہ نشان بھی حودوبارہ گرفتاری کیلئے کھی کھی علامتیں تھیں بالکل مٹ گئے۔ یہ بات انجیلوں سے بھی ثابت ہوتی ہے دورا یوں کو بیاں تک کہ نشان بھی کہ جودوبارہ گرفتاری کیلئے کھی کھی علامتیں تھیں بالکل مٹ گئے۔ یہ بات انجیلوں سے بھی ثابت ہوتی ہے حوار یوں کو ملے اور اپنے زندہ سلامت ہونے کی خبر دی۔ حوار یوں نے تجب سے دیکھا کہ صلیب پر دکھا کے جوار یوں کو بیان آیا کہ خدا تعالی نے یہود یوں کے ہوتھ سے ان کو نجات دی۔ حال کے عیسا ئیوں کی یہ نہا بیت سادہ لوقی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بہود یوں کے ہوتھ سے ان کو نجا رہوں کو بیاں کرتے ہیں کہ کہ بہو تھیں کہ بہود یوں کے بہو تھی ان کو نزدہ ہوا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خدا جو محض فدرت سے اس کو زندہ کرتا۔ اس کے دوس کے بہتھ سے ان کو نزدہ ہوا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ خدا جو محض فدرت سے اس کو زندہ کرتا۔ اس کے دوس کے بہتھ کے دوس کو بھی یہ بہت ہوں کو کا کنگ باتی رہا اور شک کی دائی کہ دوبراجسم جوالی ہے جو آسان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دوبراجسم بھی کی دوبراجسم جو آسان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم کی کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم بر بھی یہ زخموں کا کائک باتی رہا اور شکل کی دوبراجسم کی دوبراجسم کی کیوبر کی کی دوبراجسم کی دوبراجسم کی کوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی کی دوبرائی

ہ استہ میں جو ارد ہے وَ مَا قَدَّدُو وَ مَا صَلَبُووَ الله یعنی میں ہوانہ مقول ہوا۔ اس بیان سے یہ بات منافی نہیں ہے کہ حضرت می علیہ اسلام صلیب پر تخوی ہو گئے۔ کیونکہ مسلوب ہوا نہ مقول ہوا۔ اس بیان سے یہ بات منافی نہیں ہے کہ خدات تا کی علت عائی ہے اور وہ آل ہے اور کچھ شک نہیں کہ خداتعالی نے جمار نے بھار نے بھار نہیں اللہ علیہ وسلم کی نسبت فر مایا ہے خداتعالی نے جمار نے بھار نے بھار نہیں اللہ علیہ وسلم کی نسبت فر مایا ہے واللہ یہ بھی اعتبانی بھی اعتباکہ اور اس کے مثال اللہ علیہ واللہ وانت شہید کہا انگی کورشی کی بیٹانی پر لگائے سودر حقیقت اس پیشگوئی میں بھی اعتباض کا کل نہیں کیونکہ کفار کے حملوں کی علت عائی اور اسل مقصود آنحضوت خضرت ملی اللہ علیہ واللہ کی اعتبانی کی علت عائی اور اسل مقصود آنے حضوظ رکھا اس کی اللہ علیہ واللہ کی علت عائی اور اسل مقصود کی علت عائی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کو کھا اس کا مرد بھی اعتبال کی علت عائی حضرت میں کا اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کی علت کی کہ علت کی کہ والے کے شک بھی اعتبال کا مطرح جن لوگوں نے حضرت میں کو اس کی اس کی اس کا دروائی کی علت عائی حضرت میں کا اس کی اس کی اس کی اسلام کو کھر کے دراچہ سے کہا کہ ان کو اس منانہ کی اس کی میں کہ وہ صلوب نہیں ہوئے کی تو اس مصلیہ و اس کی سورات کی اس کی میں کہا کہ میں کہ میں ہوئے کی قول مصلیہ و اس کی میں مورت کی کو اس کی میں کو کہ کو دراچہ کے کہا کہ کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کی کو کہ کو کھور کے کہ کو کو کہ ک

﴿ب﴾ 🌓 نے خوداینے اس قصہ کی مثال پوئس کے قصہ سے دی اور ظاہر ہے کہ پوئس مجھلی کے پیٹے میں مرا نہیں تھا پیں اگرمسے مرگیا تھا تو بیرمثال صحیح نہیں ہوسکتی بلکہ ایسی مثال دینے والا ایک سادہ لوح آ دمی تھیر تا ہے جس کو یہ بھی خبز ہیں کہ مشبّہ اور مشبّہ بیہ میں مشابہت نامہ ضروری ہے۔ غرض اس مرہم کی تعریف میں اس قدرلکھنا کافی ہے کہ سیح تو بیاروں کوا چھا کرتا تھا مگراس مرہم نے مسیح کواحچھا کیاانجیلوں سے بیہ پہتے بھی بخو بی ملتا ہے کہانہیں زخموں کی وجہ سے حضرت مسیح بلاطوس کی بستی میں جالیس کا دن تک برابر کھہرے اور پوشیدہ طور پریہی مرہم ان کے زخموں برگتی رہی آخر اللہ تعالیٰ نے اسی ہے ان کوشفا بخشی اس مدت میں زیرک طبع حواریوں نے یہی مصلحت دیکھی کہ جاہل یہود یوں کو تلاشی اورجشجو سے بازر کھنے کے لئے اور نیز ان کا ٹر کینہ جوش فرو کرنے کی غرض سے بلاطوس کی بستیوں میں بیمشہور کر دیں کہ یسوع مسیح آ سان پرمعہ جسم اٹھایا گیا اور فی الواقعہ انہوں نے بیر بڑی دانائی کی کہ یہودیوں کے خیالات کو اورطرف لگادیااوراس طرف پہلے سے بیا نتظام ہو چکا تھااور بات پختہ ہو چکی تھی کہ فلاں تاریخ یلاطوس کی عملداری سے یسوع مسیح باہر نکل جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حواری ان کو پچھ دور تک سڑک برچھوڑ آئے اور حدیث سیجے سے جوطبرانی میں ہے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعدستانتیٰ برس زندہ رہے اور ان برسوں میں انہوں نے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی اسی لئے ان کا نام سیح ہوا۔اور کچھ تعجب نہیں کہوہ اس سیاحت کے زمانہ میں تبت میں بھی آئے ہوں جبیبا کہ آ جُکل بعض انگریزوں کی تحریروں سے سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر برنیئر اوربعض دوسرے پوروپین عالموں کی بہرائے ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ تشمیر کے مسلمان ہا شندہ دراصل یہود ہوں پس یہ رائے بھی کچھ بعید نہیں کہ حضرت مسے انہیں لوگوں کی طرف آئے ہوں اور پھر تبت کی طرف رخ کرلیا ہواور کیا تعجب کہ حضرت مسے کی قبر تشمیر ﷺ یااس کےنواح میں ہو۔ یہود یوں کےملکوں سےان کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبوت ان کے خاندان سے خارج ہوگئی۔ جولوگ اپنی قوت عقلیہ سے کام لینانہیں جاہتے ان کا منہ بند کرنامشکل ہے مگر مرجم حواریّین نے اس بات کا صفائی سے فیصلہ کر دیا کہ

🖈 حا شبه در حا شبه به ڈ اکٹر برنیر ابنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ' 'کشمیر میں یہو دیت کی بہت ہی علامتیں یا ئی حاتی ہیں چنانجہ پیرپنجال ہے گذر کر جب میں اس ملک میں داخل ہوا تو دیبات کے باشندوں کی صورتیر ی پُهو د کی شی د کچهکر مجھے جیرت ہوئی ان کی صورتیں اور ان کے طور طریق اور وہ نا قابل بیان خ جن سے ایک سیاح مخلف اقوام کے لوگوں کی خود بخو د شناخت اور تمیز کر سکتا ہے۔ سب یہود یوں

€5€

حضرت سے کے جسم عضری کا آسان پر جاناسب جھوٹے قصے اور بیہودہ کہانیاں ہیں اور بلاشبہ اب ہمام شکوک وشبہات کے زخم اس مرہم سے مندمل ہوگئے ہیں۔عیسائیوں اور نیم عیسائیوں کو معلوم ہو کہ بیم معہ اس کے وجہ تسمیہ کے طب کی ہزار ہا کتابوں میں موجود ہے اور اس مرہم کا ذکر کر نے والے نہ صرف مسلمان طبیب ہیں بلکہ مسلمان۔ مجوسی۔عیسائی سب اس میں شامل ہیں۔اگر چاہیں تو ہم ہزار کتاب سے زیادہ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں اور کئی کتابیں حضرت میں کے زمانہ کے قریب قریب کی ہیں اور سب اس پراتفاق رکھتی ہیں کہ بیمرہم حواریوں نے حضرت میں کے رانہ کے قریب کی ہیں اور سب اس پراتفاق رکھتی ہیں کہ بیمرہم حواریوں نے حضرت میں تھا جو کیونانی میں تالیف ہوئی تھیں پھر ہارون اور مامون کے وقت میں وہ کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی میں تالیف ہوئی تھی الشان نشان ہے کہ بیہ کتابیں باوجود امتداد زمانہ کے ہوئیں اور پیونانی میں تبال کی قدرت کا ایک عظیم الثان نشان ہے کہ بیہ کتابیں باوجود امتداد زمانہ کے ہوئیں ہوسکیس بیہاں تک کہ خدا نے تعالی کے فضل نے ہمیں ان پر مطلع کیا۔اب ایسے یقینی واقعہ سے انکار کرنا خداتھا گی درجہ کے تو اتر کا انکار کرنا جماقت بلکہ دیوانہ بن ہے۔

اور وہ کتابیں جن میں یہ مرہم مذکور ہے در حقیقت ہزار ہا ہیں جن میں سے ڈاکٹر حنین کی بھی ایک کتاب ہے جوایک پورانا عیسائی طبیب ہے ایسا ہی اور بہت سے عیسائیوں اور بجوسیوں کی کتابیں ہیں جوان پورانی یونانی اور رومی کتابوں سے ترجمہ ہوئی بیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کے عہد کے قریب ہی تالیف ہوئی تھیں اور یہ خوب یا در کھنا چاہئے کہ اسلامی طبیبوں نے یہ نسخہ عیسائی کتابوں سے ہی نقل کیا ہے مگر چونکہ ہرایک کو وہ سب کتابیں میسر نہیں ہوسکتیں لہذا ہم چند الیسی کتابوں کا حوالہ ذیل میں لکھتے ہیں جو

بقیہ حاشیہ در حاشیہ۔ کی پورانی قوم کیسی معلوم ہوتی تھیں میری بات کوآپ محض خیالی ہی تصور نہ فرمایئے گاان دیہاتوں کے یہودی نما ہونے کی نبست ہمارے پادری صاحبان اور اور بہت سے فرگستانیوں نے بھی میرے تشمیر جانے سے بہت عرصہ پہلے ایسا ہی لکھا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شہر کے باشندے باوجود یکہ تمام مسلمان ہیں مگر پھر بھی ان میں سے اکثر کا نام موئی ہے۔ تیسرے یہاں کے لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ حضرت موئی نے شہر تشمیر ہی میں وفات پائی تھی اور ان کا مزار شہر سے قریب تین میل کے ہے۔ پانچویں عموماً یہاں سب ہے کہ حضرت موئی نے شہر تشمیر ہی میں وفات پائی تھی اور ان کا مزار شہر سے قریب تین میل کے ہے۔ پانچویں عموماً یہاں سب لوگوں کا یہ تقیدہ ہے کہ ایک اور نے تبار کر جوایک مختصر اور نہایت پورانا مکان نظر آتا ہے اس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کر ایا تھا اور اس بات سے انکار کرنا نہیں چاہتا کہ یہودی لوگ شمیر میں اور اس بات سے انکار کرنا نہیں چاہتا کہ یہودی لوگ شمیر میں

**€**€

---اس ملک میں یامصر میں حیجیب کرشائع ہوگئی ہیں اور وہ یہ ہیں۔ <u>بوعلی سینا کا قانون مطبوعه مصر + علا مهیشارح قانون 🕒 قرشی شاریح قانون 🛨 شفاءالاسقام جلد دوم</u> فکمی ورق ۴۲٬۲۵ نز کرہ داؤ دانطا کی مطبوعہمص <u> يراعظم جلدرابع + ميزان الطب + قرابادين قادري </u> ذخير هخوارزمشاه قرابادين كبير جلدا قرابا دین بقائی جلد دوم لوامع شبر رتصنیف سید حسین شبر کاظمی + <del>قرابادین حنین بن اسحاق</del> عیسائی + <del>قرابادین رومی</del> ا ورا گر بڑی بڑی کتا ہیں کسی کومیسر نہ آ ویں تو قرابا دین قادری تو ہرجگہ اور ہرشہر میں مل سکتی ہے اورا کثر دیہات کے نیم حکیم بھی اس کواپنے پاس رکھا کرتے ہیں سوا گر ذرہ تکلیف اٹھا کراس کےصفحہ ۵۰۸ بابستم امراض جلد میں نظر ڈالیں تو بیعبارت اس میں کھی ہوئی یا ئیں گے ''مرہم حواریین کمشمی ست بمرہم سلیخا ﷺ ومرہم رسل وآ نرا مرہم عیسلی نیز نا مندوا جزائے ایں نسخه د واز د ه عد داست که حواریین **جهته غیسلی** علیه السلام تر کیب کر د ه برائے محلیل **اورام** دخنا زیرو طواعین و تنقیه **جرا حات از گوشت فاسد** واوساخ و جهت رو مانیدن گوشت تاز ه سودمند'' پهاور اس جگه نسخه کے اجزاء لکھنے کی حاجت نہیں کیونکہ ہرا یک شخص قرابا دین وغیرہ کتا بوں میں دیکھ سکتا ہے۔لیکن اگریہ شبہ پیش ہو کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نبوت سے پہلے کہیں سے چوٹیں لگی ہوں ما گر گئے ہوں پاکسی نے مارا ہوا ورحوار یوں نے ان کے زخموں کے اورام اورقر وح

بقیہ حاشیہ در حاشیہ۔ آگر بسے ہوں پہلے رفتہ رفتہ تنزل کرتے کرتے بت پرست بن گئے ہوں گے اور پھر آخر اور بست پرستوں کی طرح ندہب اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہوں گئے' بیرائے ڈاکٹر برنیر کی ہے جوانہوں نے اپنی کتاب سیر وسیاحت میں کھی ہے۔ گراسی بحث میں انہوں نے یہ بھی کھیا ہے کہ ' غالبًا اسی قوم کے لوگ پیکن میں موجود ہیں جو ندہب موسوی کے پابند ہیں اوران کے پاس قوریت اور دوسری کتا ہیں بھی ہیں۔ گر حضرت عیسیٰ کی وفات یعنی مصلوب ہونے کا حال ان لوگوں کو بالکل معلوم نہیں' ڈاکٹر صاحب کا یہ فقرہ یا در کھنے کے لائق ہے کیونکہ آج تک بعض نا دان عیسا ئیوں کا یہ گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے پر یہود اور نصار کی کا اتفاق ہے اوراب ڈاکٹر صاحب کے قول سے معلوم ہوا کہ چین کے کہودی اس قول سے اتفاق نہیں رکھتے اوران کا یہ ندہب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر مراکن کے اور ڈاکٹر صاحب نے جو شمیر یوں کے یہودی الاصل ہونے پر دلائل کھے ہیں یہی دلائل ایک غور کرنے والی

ﷺ نوٹ قرابادین قادری میں سلیخا کالفظ ہے مگرشنج بوعلی سینا کے قانون میں بجائے سلیخا کے دشلیخا کھھا ہے ۔معلوم ہوتا ہے کہ Ir بیعبرانی یا یونانی لفظ ہے جس کے معنی بار اں کے ہیں۔ ہندہ **(0)** 

کی تکالیف کیلئے بینسخہ تیار کیا ہوتو اسکا جواب بیہ ہے کہ نبوت سے پہلے حوار یوں سے انکا کیچھ علق نہ تھا بلکہ حوار یوں کو حوار ی کا لقب اسی وقت سے ملا کہ جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بعد ان پر ایمان لائے اورا نکاساتھ اختیار کیا اور پہلے تو انکانام مچھے یا ماہی گیرتھا سواس سے صاف تر اور کیا قرینہ ہوگا کہ یہ مرہم اس نام کی طرف منسوب ہے جو حوار یوں کو حضرت مسیح کی نبوت کے بعد ملا اور پھر

بقیه حاشید در حاشیه به نگاه میں ہمارے متذکره بالا بیان برشوامد ببنیه بیں به واقعه مذکوره جوحضرت مو<sup>س</sup>ی کشمیر میں آئے تھے چنانچیان کی قبربھی شہر سے قریباً تین میل کے فاصلہ پر ہےصاف دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ سے مراد عیسلی ہی ہے کیونکہ بیر بات قریب قیاس ہے کہ جب تشمیر کے یہودیوں میں اس قدر تغیر واقع ہوئے کہ وہ بت پرست ہو گئے اور پھرمدت کے بعدمسلمان ہو گئے تو تم علمی اور لا پروائی کی وجہ ہے بیسلی کی جگہ موسیٰ انہیں یاد رہ گیا ور نہ حضرت موسیٰ تو موافق تصریح توریت کےحورب کی سرز مین میں اس سفر میں فوت ہو گئے تھے جومصر سے کنعان کی طرف بنی اسرائیل نے کیا تھا اور حورب کی ایک وادی میں بت فغفور کے مقابل وفن کئے گئے دیکھواشٹناء۳۴ ماپ درس ۵۔ابیا ہی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کا لفظ بھی رفتہ رفتہ بحائے عیسیٰ کے لفظ کے ستعمل ہوگیا ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پہاڑ برعبادت کے لئے کوئی مکان بنایا ہو کیونکہ بیشاذ ونا در ہے کہ کوئی بات بغیرکسی اصل صحیح کے محض بے بنیا دافتر ا کے طور پرمشہور ہو جائے۔ ہاں پیلطی قریب قیاس ہے کہ بجائے عیسیٰ کے عوام کو جو بچھلی قومیں تھیں سلیمان یا درہ گیا ہواوراس قد ملطی تعجب کی جگہ نہیں۔ چونکہ یہ تین نی ا یک ہی خاندان میں سے ہیں اس لئے پیغلطیاں کسی اتفاقی مسامحت سے ظہور میں آ گئیں تبت ہے کوئی نسخہ انجیل بالعض عیسوی وصایا کا دستیاب ہونا جیسا کہ بیان کیاجا تا ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ جب قرائن قو یہ قائم ہیں کہ بعض نبی بنی اسرائیل کے شمیر میں ضرورآ ئے گوان کے قعین نام میں غلطی ہوئی اوران کی قبر اور مقام بھی اب تک موجود ہے تو کیوں پہلقین نہ کیا جائے کہوہ نبی در حقیقت عیسیٰ ہی تھا جواول کشمیر میں آیا اور پھر تیت کا بھی سر کیااور کچھ بعیرنہیں کہاں ملک کےلوگوں کے لئے کچھ صیتیں بھی کھی ہوںاور آخر تشمیر میں واپس آ کرفوت ہو گئے ہوں ۔ چونکہ ہر د ملک کا آ دمی سر د ملک کو ہی پیند کرتا ہے اس لئے فراست صحیحہ قبول کرتی ہے کہ حضرت عیسلی کنعان کے ملک کو چھوڑ کرضر ورکشمیر میں پہنچے ہوں گے ۔ میرے خیال میں سی کواس میں کلام نہ ہوگا کہ خطہ شمیر کو خطہ شام سے بہت مشابہت ہے پھر جبکہ ملکی مشابہت کے علاوہ

ایک اور قرینہ بیہ ہے کہ اس مرہم کومرہم رسل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ حواری حضرت عیسیٰ کے رسول تھے۔ اور اگر بید گمان ہو کہ ممکن ہے کہ بیہ چوٹیں حضرت سیج کو نبوت کے بعد کسی اور حادثہ سے لگ گئی ہوں اور صلیب پر مر گئے ہوں جیسا کہ نصاریٰ کا زعم ہے

بقیہ حاشبہ درجا شبہ۔قوم بنی اسرائیل بھی اس جگہ موجودتھی تو حضرت مسیحاس ملک کے حیوڑ نے کے بعد ضر ورکشمیر میں آئے ہوں گے مگر جاہلوں نے دور دراز ز مانہ کے واقعہ کو یاد نہ رکھااور بجائے عیسیٰ کے موسیٰ پاسلیمان یادرہ گیا۔اخویم حضرت مولوی حکیم نورالدین صاحب فر ماتے ہیں کہ میں قریباً چود گا برس تک جموں اور کشمیر کی ریاست میں نو کر ریا ہوں اورا کثر کشمیر میں ہرایک عجیب مکان وغیرہ کے د کھنے کا موقعہ ملتا تھالہٰذااس مدت دراز کے تج یہ کے رو سے مجھےمعلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر برنیر صاحب نے اس بات کے بیان کرنے میں کہاہل کشمیر بیاعتقادر کھتے ہیں کہ شمیر میں موسیٰ کی قبر ہے خلطی کی ہے جولوگ کچھ مدت تشمیر میں رہے ہیں وہ اس بات سے بے خبر نہیں ہوں گے کہ تشمیر میں موسیٰ نبی کے نام سے کوئی قبرمشہورنہیں ڈاکٹر صاحب کو بوجہ اجنبیت زبان کےٹھیکٹھیک نام کے لکھنے میں غلطی ہوگئی ہے یا ممکن ہے کہ مہو کا تب سے بیلطی ظہور میں آئی ہواصل بات سے سے کہ شمیر میں ایک مشہور ومعروف قبر ہے جس کو بوز آسف نبی کی قبر کہتے ہیں اس نام پر ایک سرسری نظر کر کے ہرایک شخص کا ذہن ضروراس طرف منتقل ہوگا کہ بہقبرنسی اسرائیلی نبی کی ہے کیونکہ بہلفظ عبرانی زبان سے مشابہ ہیں مگرا یک عمیق نظر کے بعد نہایت تسلی بخش طریق کے ساتھ کھل جائے گا کہ دراصل پیلفظ بیوع آسف ہے یعنی بیوع عمکین ۔اسف اندوہ اورغم کو کہتے ہیں چونکہ حضرت مسیح نہایت عمکین ہوکراینے وطن سے نکلے تھے اس لئے اپنے نام کے ساتھ آ سف ملالیا مگر بعض کا بیان ہے کہ دراصل پیر لفظ **بیوع صاحب** ہے پھراجنبی زبان میں بکثرت مستعمل ہوکر پوز آ سف بن گیا۔لیکن میر بے نز دیک یسوع آ سف اسم بامسمی ہے اور ایسے نام جو واقعات پر دلالت کریں اکثر عبرانی نبیوں اور دوسرے اسرائیلی راست بازوں میں یائی جاتی ہیں چنانچہ یوسف جوحضرت یعقو ب کا بیٹا تھااس کی وجہتسمیہ بھی یہی ہے کہ اس کی جدائی پراندوہ اورغم کیا گیا جیسا کہ اللہ جلّ شانهٔ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما كركها بے يَاكَسَفٰ عَلَى يُؤسُفَ لَ پِي اس سے صاف نكلتا ہے كہ يوسف يراسف يعنى اندوه

*(*;)

تواس کا جواب میہ ہے کہ بیتو ثابت ہو چکا ہے کہ بیہ چوٹیں نبوت کے بعد لگی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں نبوت کا زمانہ صرف تین برس بلکہ اس سے بھی کم ہے پس اگر اس مخضر زمانہ میں بجر صلیب کی چوٹوں کے کسی اور حادثہ سے بھی یسوع کو چوٹیں لگی تھیں اور ان چوٹوں کے لئے میر ہم طیار ہوئی تھی تو اس دعویٰ کا بار ثبوت عیسا ئیوں کی گردن پر ہے جو حضرت عیسیٰ کوجسم سمیت آسان پر چڑھا رہے ہیں بیمر ہم حوار تین متواتر ات میں سے مور متواتر ات علوم حسیہ بدیہہ کی طرح ہوتے ہیں جن سے افکار کرنا حماقت ہے اور متواتر ات علوم حسیہ بدیہہ کی طرح ہوتے ہیں جن سے افکار کرنا حماقت ہے

بقیہ حاشیہ درجاشیہ۔ کیا گیااس لئے اس کا نام پوسف ہوااییا ہی مریم کا نام بھی ایک واقعہ پر دلالت کرتاہے اور وہ یہ کہ جب مریم کالڑ کاعیسیٰ پیدا ہوا تو وہ اپنے اہل وعیال سے دورتھی اور مریم وطن سے دور ہونے کو کہتے ہیں ، اسى كلطرف الله جلّ شانة اشاره فرما كركها ب وَاذْكُرُ فِي الْكِتُّب مَرْيَمَ الذِّانْتَبَذَتْ مِنْ اَهُالِهَا مَكَانًا شَرْ قِيًّا لِلَّهِ يَعَيْمِ مِم كُوكتاب مِين ياد كرجبكه وه اينة ابل سے ايک شرقی مكان ميں دوريژي ہوئی تھی سوخدا نے مریم کے لفظ کی وجہتسمیہ بہقرار دی کہ مریم حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے وقت اپنے لوگوں سے دور وہجورتھی ماس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کالڑ کاعیسیٰ قوم سے قطع کیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضرت میسے اپنے ملک سے نکل گئے اور جبیبا کہ بیان کیا گیا ہے تشمیر میں جا کر وفات یا ئی اور اب تک تشمیر میں ان کی قبر موجود ہے یُزَادُ وَ یُتَبَوَّتُ به ہاں ہم نے سی کتاب میں بیجھی کھا ہے کہ حضرت میں کی بلادشام میں قبر ہے مگراب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے کیلئے مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبروہی ہے جو تشمیر میں ہے اور ملک شام کی قبر زندہ در گور کانمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے اور جب تک وہ کشمیر میں زندہ رہے ایک اونجے پہاڑ کی چوٹی پرمقام کیا گویا آسان پرچڑھ گئے۔حضرت مولوی نور دین صاحب فرماتے ہیں کہ یسوع صاحب کی قبر جو بوز آسف کی قبر کر کے مشہور ہے وہ جامع مسجد ہے آتے ہوئے بائیں طرف واقع ہوتی ہے ہم جامع مسجد سے اس مکان میں جائیں جہاں شیخ عبدالقا در رضی اللہ عنہ کے تبرکات ہیں تو یہ قبرتھوڑی شال کی جانب میں کو چہ میں ملے گی اس کو چہ کا نام خانیار ہے اور بیراصل قدیم شہر سے قریباً تین میل کے فاصلہ پر ہے جبیبا کہ ڈاکٹر برنیر نے لکھا ہے اپس اس بات کوبھی خیانت پیشہ عیسائیوں کی طرح ہنسی میں نہیں اڑا نا حاہیۓ کہ حال میں ایک انجیل تبت سے دُن کی ہوئی نگلی ہے جبیبا کہوہ شائع بھی ہوچکی ہے بلکہ *حضرت سے کے* میر میں آنے کا بدایک دوسراقرینہ ہے۔ ہاں ممکن ہے کہاس انجیل کا لکھنے والابھی بعض واقعات کے لکھنے میں غلطی کرتا ہوجیسا کہ پہلی چارانجیلیں بھی غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں۔مگر ہمیںاس نادراور بجیب ثبوت سے بعکی مُنہٰ ہیں چھیرنا جا ہے جو بہت ہی غلطیوں کوصاف کر کے دنیا کوسیجے سوانح کا چیرہ دکھلا تا ہے۔

**€**乙﴾

ا کر بیسوال پیش ہو کہ ممکن ہے کہ چوٹوں کے اچھا ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ آسان پر چڑھائے گئے ہوں تو اس کا جواب یہی ہے کہا گر خدا تعالیٰ کوآ سان پرچڑ ھانا ان کامنظور ہوتا تو زمین پران کیلئے مرہم طیار نہ ہوتی آسان پر لیجانے والافرشته انکے زخم بھی اچھے کر دیتا اور انجیل میں دیکھنے والوں کی شہادت رویت صرف اس قدر ہے کہان کوسڑک پر جاتے دیکھااورتحقیقات سےان کی قبرتشمیر میں ثابت ہوتی ہےاورا گر کوئی خوش فہم مولوی یہ کیے کیقر آن میںان کی رفع کا ذکر ہےتو اسکے جواب میں بہالتماس ہے کیقر آن میں رفع الی اللّٰد کا وْكُرْ بِينْ مِنْ الْحَالِي السَّماء كَا يُهِرْ جَبَد اللَّه جلَّ شانهُ نه بيفر مايا بِيكَ ليحيني إنِّي مُتَوَ فَيْكَ وَرَافِعُكَ اِ لَیْ ﷺ '' تواس سے طعی طور پر سمجھا جا تا ہے کہ رفع موت کے بعد ہے کیونکہ آیت کے بیمعنی ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گااورا بنی طرف اٹھالوں گاسواس میں کیا کلام ہے کہ خدا کے نیک بندے وفات کے بعد خدا کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ۔سووفات کے بعد نیک بندوں کا رفع ہوناسنت اللّٰہ میں داخل ہے مگروفات کے بعد جسم کااٹھایا جاناسنت اللہ میں داخل نہیں اور بیرکہنا کہ تسو فسبی کے معنی اس جگہ سونا ہے سراسرالحاد ہے کیونکہ میح بخاری میں ابن عماس سے روایت ہے کہ متبو فیک مہیتک اوراس کی تائید میں صاحب بخاری اس کی میں ا بک حدیث بھی رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم سے لایا ہے پس جومعنی تو فی کے ابن عباس اورخو درسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم سے مقام متنازعہ فیہ میں ثابت ہو حکے اسکے برخلاف کوئی اورمعنی کرنایچی ملحدانہ طریق ہے مسلمان کیلئےاس سے بڑھ کراورکوئی ثبوت نہیں کہ خود آنخضر ت صلی اللّہ علیہ وسلم نے مقام متنازعہ فیرمیں یہی معنی کئے یں بڑی بے ایمانی ہے جو نبی کریم کے معنوں کوترک کردیا جائے اور جبکہ اس جگہ تو فی کے معنی قطعی طور ہروفات دیناہی ہواتو پھر پنہیں کہ سکتے کہ وفات آئندہ کے زمانہ میں ہوگی کیونکہ آیت فَامَشَّا تَوَ فَّنْ تَنْهُ ` گُنْتَ أَنْتَ الا ؓ قنْتَ عَلَيْهِمْ ﷺ صاف صاف بتلا رہی ہے کہ وفات ہو چکی وجہ یہ کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جنابالٰہی میں عرض کرتے ہیں کہ عیسائی میری وفات کے بعد بگڑے ہیں پھرا گرفرض کرلیں کہ اب تک حضرت عیسلی فوت نہیں ہوئے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہا بتک عیسا کی بھی نہیں بگڑے حالا نکہان کم بختوں نے عاجز انسان کوخدا بنادیا اور نہ صرف شرک کی نجاست کھائی بلکہ سؤر کھانا شراب بیناز نا کرناسب ا نہی لوگوں کے حصہ میں آ گیا کیا کوئی دنیا میں بدی ہے جوان میں پائینہیں جاتی کیا کوئی ایپا بدکاری کا کام ہے جس میں پہلوگ نمبراول پرنہیں۔ پس صاف ظاہر ہے کچھ پہلوگ بگڑ گئے اور شرک اور نا یا کیوں کا جذام ان کو کھا گیا۔اوراسلام کی عداوت نے ان کوتحت الثر کی میں پہنجا دیا اور نہصرف آ ب ہی ہلاک ہوئے بلکہ انگی نا پاک زندگی نے ہزاروں کو ہلاک کیا پورپ میں کتوں اور کتیوں کی طرح زنا کاری ہور ہی ہے شراب کی کثر ت شہوتوں کوایک خطرناک جوش دے رہی ہے اور حرامی بیچ لاکھوں تک پہنچ گئے ہیں یہ کس بات کا نتیجہ ہے اس مخلوق برستی اور کفارہ کے ٹیفریپ مسئلہ کا۔ منہ

### حاشيه درجاشيه متعلقه حاشيه صفحه ٢١

ہمارے متعصب مولوی ابتک یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسلی علیہ السلام معہ جسم عضری آسان پرچڑھ گئے ہیں اور دوسرے نبیوں کی تو فقط روحیں آ سان پر ہیں مگر حضرت عیسیٰ جسم خا کی کےساتھ آ سان پر موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر چڑھائے بھی نہیں گئے بلکہ کوئی اور شخص صلیب برچڑھایا گیا کیکن ان بیہودہ خیالات کے رد میں علاوہ ان ثبوتوں کے جوہم ازالہ اوہام اور حمامتہ البشر کی وغیرہ کتابول میں دے چکے ہیں ایک اور توی ثبوت ہے ہے کھیج بخاری صفحہ ۳۳۹ میں بیحدیث موجود ہے لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد ليني يهوداورنصاري يرضرا کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومساجد بنالیا یعنی ان کوسجدہ گاہ مقرر کر دیا اوران کی پرستش شروع کی۔اب ظاہر ہے کہ نصارلی بنی اسرائیل کے دوسرے نبیوں کی قبروں کی ہرگزیرستش نہیں کرتے ، بلکہ تمام انبیاءکو گئنہ گاراورمرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں۔ ہاں بلادشام میں حضرت عیشی علیہ السلام کی قبر کی پرستش ہوتی ہےاورمقررہ تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال بسال اس قبر پرجمع ہوتے ہیں سواس حدیث سے ثابت ہوا کہ درحقیقت وہ قبرحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی قبرہے جس میں مجروح ہونے کی حالت میں وہ رکھے گئے تھے اور اگر اس قبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبرے کچھلی نہیں تو پھر نعوذ باللہ آ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم کا قول صادق نہیں گھہرے گا اور یہ ہرگر ممکن نہیں کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم الیی مصنوعی قبر کوقبر نبی قرار دیں جومحض جعلسازی کے طور پر بنائی گئی ہو۔ کیونکہ انبیا علیہم السلام کی شان سے بعید ہے کہ جھوٹ کو واقعات صححہ کے محل پراستعال کریں پس اگر حدیث میں نصاریٰ کی قبریرتی کے ذ کر میں اس قبر کی طرف اشارہ نہیں تو اب واجب ہے کہ شیخ ب**طالوی** اور دوسر بے نخالف مولوی کسی اورا یسے نبی کی قبر کا ہمیں نثان دیں جس کی عیسائی پرستش کرتے ہوں یا بھی کسی زمانہ میں کی ہے۔ نبوت کا قول باطل نہیں ہوسکتا جا ہے کہاس کوسرسری طور بر نہ ٹال دیں اور ردی چیز کی طرح نہ پھینک دیں کہ پیتخت بے ایمانی ہے بلکہ دوباتوں سے ایک بات اختیار کریں۔(۱) یا تواس قبر کا ہمیں پیادیویں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی برستش کرتے ہیں۔ (۲) اور یا اس بات کوقبول کریں کہ بلاوشام میں جو حضرت عیسلی کی قبر ہے جس کی نسبت سلطنت انگریزی کی طرف سے پچھلے دنوں میں خریداری کی بھی تجویز ہوئی تھی جس پر ہرسال بہت سا ہجوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجدے کئے جاتے ہیں وہ در حقیقت

وہی قبر ہے جس میں حضرت مسیح مجروح ہونے کی حالت میں داخل کئے گئے تھے اپس اگریپہوہی قبر ہے تو خود سوچ لیں کہاسکےمقابل پروہ عقیدہ کہحضرت مسج صلیب پرنہیں چڑ ھائے گئے بلکہ حیت کی راہ ہے آسان پر پہنجائے گئے ۔ کس قد رلغواورخلاف واقعہ عقید ہ گھبرے گا۔ لیکن یہ واقعہ جوحدیث کی روسے ثابت ہوتا ہے یعنی یہ کہ ضرور حضرت عیسلی قبر میں داخل کئے گئے یہ اس قصہ کو جوم ہم حواریین کی نسبت ہم لکھ حکے ہیں نہایت قوت دیتا ہے کیونکہ اس سے اس بات کیلئے قرائن قویہ پیدا ہوتے ہیں کہ ضرور حضرت مسے کو یہودیوں کے ہاتھ سے ایک جسمانی صدمہ پہنجا تھا مگر پہنیں کہہ سکتے کہ وہ صلیب برم گئے تھے کیونکہ توریت سے ثابت ہے کہ جو مصلوب ہووہ معنتی ہےاورمصلوب وہی ہوتا ہے جوصلیب پر مرجاوے وجہ رپر کصلیب کی علت غائی قتل کرنا ہے سو ہر گزممکن نہیں کہ وہ صلیب برم ہے ہوں کیونکہ ایک نبی مقرب اللّٰدختی نہیں ہوسکتا اورخود حضرت عیسیٰ نے آ ی بھی فر مادیا کہ میں قبر میں ایسا ہی داخل ہوں گا جیسا کہ پونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا تھا بیان کے کلام کا ماحصل ہے جس سے بہ ثابت ہوتا ہے کہوہ قبر میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے جبیبا کہ پونس مجھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوااورزندہ ہی نکلا کیونکہ نبی کی مثال غیرمطابق نہیں ہوسکتی سووہ بلاشہ قبر میں زندہ ہی داخل کئے گئے اور یہ کراللہ تھا تا یہودان کوم دہ ہمجو لیں اوراس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نحات یاو س۔ یہ واقعہ غ**ارثور** کے واقعہ سے بھی بالکل مشابہ ہے اور وہ غار بھی قبر کی طرح ہے جواب تک موجود ہے اور غار میں تو قف کرنا بھی ت**ی**ن دن ہی *لکھا ہےجیسا کمسیح کے قبر میں رہنے کی مدت تین* دن ہی بیان کی گئی ہےاور آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ثور کی یہ مشاہبت جوسیح کی قبر سے ہے اس کا اشارہ بھی حدیثوں میں پایا جاتا ہے اس طرح ہمارے سید ومولی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے پوٹس نبی سے مشابہت سے ایک اشارہ کیا ہے۔ پس گویا به تین نبی یعنی محرصلی الله علیه وسلم اور سیج اور پونس علیه السلام قبر میں زندہ ہی داخل ہوئے اور زندہ ہی اس میں رہےاورزندہ ہی نکلے 🌣 اورخدا تعالیٰ جانتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے جولوگ مرہم حواریین کے مضمون پر غورکریں گے وہ بالضروراس نکتہ تک پہنچ جا ئیں گے کہ ضرور حضرت مسیح مجروح ہونے کی حالت میں قبر میں زندہ داخل کئے گئے تھے پلاطوں کی بیوی کی خواب بھی اسی کےموید ہے کیونکہ فرشتہ نے اسکی بیوی کو یہی ہتلا ماتھا کے عیسیٰ اگر صلیب پر مرگیا تو اس پر اور اسکے خاوند پر تباہی آئے گی۔ مگر کوئی تباہی نہیں آئی۔جس کا یہ نتیجہ ضروری ہے کہ سے صلیب پڑھیں مرا۔ منه

🖈 نوٹ \_ بوسف علیدالسلام کا کنوئیں میں سے زندہ نکلنا بھی اسی سے مشابہ ہے۔منه

mankind, in facts the word here ascribed to Nanak contain a full confession of Islam.

#### TRANSLATIONBY Dr. ERNEST TRUMP JANAM SAKHI OF BABA NANAK.

INTRODUCTION PAGE 41, XLI AND XLII.

His Worship (the prophet) has said in his decision and the book:

Dogs who watch well at night-time are better than not praying men.

The watches, who do not wake and, remain asleep after the cal (to prayer),

In their bone is uncleanness; though men, they are like women,

Who do not obey Sunnat and divine commandment nor the order of book:

They are burnt in hell, like roasted meat put on a spit.

Great misery befall them, who are drinking Bhang and Wine.

 $\vec{A}$  pig is interdicted from liquor and beer, nor is it Bhang drinking.

Who walk according to the advice of their lust they will suffer great pain;

At the day of the resurrection there will be a clamour of noise.

At that day of the mountains will fly about as when cotton is corded,

O Kazi, none other will sit (there), God himself will stand.

According to justice all will be decided, the tablet is handed over at the gate.

Just inquiries are made there; by whome sins were committed,

They are bound thrown into hell, with a layer (of earth) on their neck and with a black face.

The doors of good works will be unconcerned at that day.

Those will be rescued. O, Nanak whose shelter his worship (the prophet) is.

**& 2 >** 

Companion of Nanak, and if all other tradition had failed this alone would have been enough to establish the eclectic character of early Sikhism. The first greeting of these famous men is significant enough. Sheikh Farid exclamed " Allah, Allah O, Darwesh, " to which Nanak replied "Allah is object of my efforts O Farid! come, Sheikh Farid! Allah Allah (only) is ever my object.

An intimacy at once sprang up between these two remarkable men, and Sheikh Farid accompanied Nanak in all his wanderings for the next twelve years.

As soon as Nanak and his friend Sheik Farid began to travel in company, it is related that they reached a place called Bisiar where the people applied cow-dung to every spot on which they had stood, as soon as they departed, the obvious meaning of this is, that orthodox Hindu considered every spot polluted which Nanak and his companion had visited. This could never had been related of Nanak had he remained a Hindu by religion. In this next journey Nanak is said to have visited Patan, and there he met with Sheikh Ibrahim who saluted him as a Muslim, and had a conversation with him on the unity of God.

In precise cinfirmity with this deduction is the tradition of Nanak's pilgrimage to Makka. The particulars of his visit to that holy place are fully given in all accounts of Nanak's life, and although, as Dr. Trumpp reasonably concludes the whole story is a fabrication yet the mere invention of the tale is enough to prove that those who intimately knew Nanak considered his relationship to Muhammadanism sufficiently close to warrant the belief in such a pilgrimage in the course of his teachings in Mukkah Nanak is made to say: "Though men they are like woman who do not obey the Sunnat, and divine commandment, nor the order of the book (the Quran) (I.C.M.E No 1728 for 212) He also admitted the intercession of Muhammad, denounced the drinking of bhang, wine &c., acknowleged the existence of hell,

the punishment of the wicked and the ressurrection of

 $\langle r \rangle$ 

which extracts have been given, and the numerous confirmatory evidences contained in the religion itself.

It will, also, be noticed that Muhammadans are affected by the logic and piety of Nanak and to them he shows himself so partial that he openly accompanies them to the Mosque, and thereby causes his Hindu neighbours and friends to believe that he is actually converted to the faith of Islam.

After this, Nanak undertook a missionary tour: and it is noticeable that the first person he went to and converted was Sheik Sajan who showed himself to be a pious Muhammadan. Nanak then peoceeded to Panipat and was met by a certain Sheikh Tatihar who accosted with the Muhammadan greeting. "peace be on thee, O Darwesh!" to which Nanak immediately replied "and upon you be peace" O` servant of the Pir.

Here we find Nanak both receiving and giving the Muhammadan salutation and also the acknowledgment that he was recognised as a Darwesh.

The disciple then called his master, the Pir Sheikh Sharaf who repeated the salutation of peace, and after a long conversation acknowledged the Divine Mission of Nanak kissed his hands and feet and left him (fol. 52).

After the departure of this Pir, the Guru Nanak wandered on to Dehli where he was introduced to Sultan Ibrahim, Lodhi who also called him a Darwesh.

The most significant associate which Nanak found was undoubtedly, Sheikh Farid. He was a famous Muhammadan Pir, and strict Sufi who attracted much attention by his piety and formed a school of devoties of his own. Sheikh Farid must have gained considerable notoriety in his day; for his special disciples are still to be found in the Panjab who go by the name of Sheikh Farid's Fakirs. This strict Muhammadan became confidential friend and

{r}

#### EXTRACTS FROM REVD, HOGHE'S

#### DICTIONARY OF ISLAM,

PAGES 583--591

The *Janam sakhis* or biographical sketches of Nanak and his associates contain a profusion of curious traditions, which throw considerable light on the origin and development of the Sikh religion. From these old books, we learn that in early life Nanak, although a Hindu by birth, came under Sufi influence, and was strangely attracted by the saintly demeanour of the Fakirs who were thickly scattered over Northern India and swarmed in the Panjab.

It is, therefore, only reasonable to suppose that any Hindu affected by Muhammadanism would show some traces of Sufi influence. As a fact we find that the doctrines preached by the Sikh Gurus were distinctly sufiastic, and indeed, the early Gurus openly assumed the manners and dress of faqirs, thus plainly announcing their connection with the Sufiastic side of Muhammadanism. In pictures they are represented with small rosaries in their hands, quite in Muhammadan fashion, as though ready to perform *zikr*.

The traditions of Nanak preserved in the *Janam Sakhi* are full of evidence of his alliance with Muhammadanism.

(In answer to a Qazi) Nanak replied. To be called a Mussalman is difficult, when one (becomes it) then he may be called Mussalman.

From the foregoing it is perfectly clear that the immediate successors of Nanak beleived that he went very close to Muhammadanism; and we can scarcely doubt the accuracy of their view of the matter, when we consider the almost contemporaneous character of the record, from

**(1)** 



إسْلامِيُ صُوْلَ كَيْ قَالِمِغِي حاسد ملا عنط مكونسة لا سؤرس مُولاً نامولوي عَبِاللَّهِمِ صَا يرُهُ كرسْنايا + أوراسْ إِن مكنم الأن مضرت ولانا بوراليضا

&r>

# أسلام

مضمون عاليجناب حضرت مرزاغلام احمدصا حب رئيس قاديان جس كومولا نامولوي عبدالكريم صاحب سیالکوٹی نے بمقام لا ہورجلسہ اعظم مذاہب دھرم مہوتسومیں ۲۷ردسمبر ۱۸۹۷ءکوکھڑے ہوکرسنایا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمدهٔ و نصلي على رسوله الكريم

# دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا ضروری ہے

آج اس جلسه مبارک میں جس کی غرض بیہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے ہیں سوالات مشتہرہ کی یا بندی سے اینے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فر ماویں۔ میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا۔اوراس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کردینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کاالتزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدائے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نز دیک ہے بہت ضروری ہے کہ ہرایک خض جوکسی کتاب کا یابند ہو۔اوراس کتاب کوربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ہر ایک بات میں اس کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کوابیاوسیع نہ کرے کہ گویاوہ ایک نئی کتاب بنار ہاہے۔سوچونکہ آج ہمیں قر آن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلا نا ہے اسلئے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کےاینے بیان سے باہر نہ جائیں اوراسی کےاشار ہ یا تصریح کےموافق اوراسی کی آیات کےحوالہ سے ہرایک مقصد کوتح بریریس ۔ تا ناظرین کومواز نہ اور مقابلہ کرنے کیلئے آسانی ہو۔ اور چونکہ ہر 🔷 🖜 ایک صاحب جو یا بند کتاب ہیں اپنی الہامی کتاب کے بیان کے یا بندر ہیں گے اور اس کتاب کے اقوال پیش کریں گے اسلئے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح

حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پرتمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ غرض آج قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خداسے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارامددگار ہو۔ آمین

## سوال اول كاجواب

معزز ناظرین کوخیال رہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحوں میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لئے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لئے صفائی بیان کے لئے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو کھا گیا کہ تااصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

## اقسام حالات ثلاثة انساني

اب واضح ہو۔ کہ پہلاسوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ سو جاننا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن نثریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ تین مبداء مشہرائے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیئے ہیں جن میں سے جدا جدا ہے حالتیں نکلتی ہیں۔

## (۱)نفس امّاره

پہلاسرچشمہ جوتمام طبعی حالتوں کا مورَ داور مصدَر ہے اس کا نام قر آن شریف نے نفس ا مّارہ رکھا ہے جبیبا کہ وہ فرما تا ہے۔

إِنَّ النَّفُسِ لَا مَّارَةً بِالسُّوعِ لَ

لینی نفس ا تارہ میں بیخاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جواس کے کمال کے مخالف اور اس

کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکا تا ہے اور ناپیندیدہ اور بدرا ہوں پر چلانا چاہتا ہے۔غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جواخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے۔ اور بیحالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر ساینہیں چلتا۔ بلکہ چار پایوں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگئے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرور ہتا ہے۔ اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرّف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے۔ اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اس وقت بیحالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی بہتیں کہا تی جیسا کہ آگے بھی کچھذ کراس کا آگے گا۔

## (۲)نفس لوّامه

اوراخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوّامہ ہے جبیبا کہ قرآن شریف میں فرما تاہے۔

### وَلاَ أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ لَ

لعنی میں اس نفس کی قتم کھا تا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تیک ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لو ّامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے۔ جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسر ہے حیوانات کی مشابہت سے نجات پا تا ہے۔ اور اس جگہ نفس لو ّامہ کی قتم کھا نا اس کوعزت دینے کے لئے ہے گویا وہ نفس امّارہ سے نفس لو ّامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہوگیا۔ اور اس کا نام لو ّامہ اس لئے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبی لوازم میں شُتر بے مہار کی طرح چلے اور چار پایوں کی زندگی بسر کرے بلکہ یہ چا ہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صا در ہوں اور بسر کرے بلکہ یہ چا ہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صا در ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آ وے اور طبعی جذبات

اورطبعی خواہثیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے۔
اس لئے اس کانام نفس لوّا مہ ہے بعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفس لوّا مہا گرچ طبعی جذبات
پینٹہیں کرتا بلکہ اپنے تئیک ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالا نے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہوسکتا اور بھی نہ بھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کرجاتے ہیں۔ تب گرجاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔
گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے۔ جو گرنا نہیں چاہتا ہے۔ مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے۔
پھراپی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے۔ جب نفس اخلاقی فاضلہ کو اسے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا۔

## (۳) نفس مطمئنه

پھرایک تیسرا سرچشمہ ہے جس کوروحانی حالتوں کا مبداء کہنا چاہئے۔اس سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔

يَائَيُّهُ النَّفُسُ الْمُطْمَعِنَّةُ ارْجِعِي اللَّ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبْدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي لَ

لیمن اے نفس آ رام یافتہ جو خدا ہے آ رام پاگیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اوروہ تجھ سے راضی ۔ پس میر بے بندوں میں مل جا اور میر بے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پاکر روحانی قو توں سے بھر جا تا ہے اور خدائے تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا۔ اور جس طرح پانی او پر سے نیچ کی طرف بہتا اور بسبب اپنی کثر ت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چاتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جا تا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جواللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے وہ فس جو خدا سے آ رام پاگیا اس کی طرف واپس چلا آ۔ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آ بیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے اس کو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آ بیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے

& a }

والے کی طرف واپس آ۔ایسا ہی اس وقت بیرخداسے پرورش پاتا ہے۔اورخدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے۔اوراسی زندگی بخش چشمہ سے پانی بیتیا ہے۔اسلئے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کدوسری جگداللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

قَدُاَفُلَحَ مَنْ زَكُّمُهَا وَقَدُخَابَ مَنْ دَسُّهَا لَ

لینی جس نے ارضی جذبات سے اپنفس کو پاک کیا۔ وہ پچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے ارضی جذبات میں جوطبعی جذبات ہیں ایئے تیکن چھیادیا وہ زندگی سے ناامید ہوگیا۔

غرض بيرتين حالتيس ہيں جن كودوسر لے نقطوں ميں طبعی اورا خلاقی اورروحانی حالتيں كہد سكتے ہیں اور چونکہ طبعی نقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اخلاق اور روحانیت کاستیاناس کر دیتے ہیں اسلئے خداتعالی کی پاک کتاب میں انکونفس ایّارہ کی حالتوں ہے موسوم کیا گیا۔اگریہ سوال ہو کہانسان کی طبعی حالتوں پر قر آن شریف کا کیااثر ہے اور وہ ان كى نسبت كيامدايت ديتا باوعملى طوريرس حدتك انكوركهنا حابتا بات واضح بهوكةرآن شريف کے رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں۔ یہاں تک کہانسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں براثر کرتے ہیں۔اورا گران طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کا م لیا جائے تو جبیبا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہرایک چیزنمک ہی ہوجاتی ہے۔ابیا ہی پیتمام حالتیں اخلاقی ہی ہوجاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔اسی واسطےقر آن شریف نے تمام عبادات اوراندرونی یا کیزگی کے اغراض اور خشوع اور خضوع کے مقاصد میں جسمانی طہارتوں اورجسمانی آ داب اورجسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے۔ اورغور کرنے کے وقت یہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کاروح پر بہت قوی اثر ہے جبیبا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمار ہے بعی افعال گوبظا ہرجسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پرضرورا نکااثر ہے مثلاً جب ہماری آ تکھیں رونا شروع کریں اور گو تکلّف سے ہی روویں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کردل پر جاپڑتا ہے۔ تب دل بھی آئکھوں کی پیروی کر کے ممکین ہوجا تا ہے۔ ایسائی
جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہوجا تا ہے۔ یہ بھی دیکھا
جاتا ہے کہ جسماتی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے۔ اس کے مقابل
پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو او نجی کھنچ کراور چھاتی کو ابھار کرچلیں تو یہ وضع رفتار ہم
میں ایک شم کا تکبر اور خود بنی پیدا کرتی ہے۔ تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے ساتھ کھل جاتا
ہے کہ بے شک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔

ایسائی تجربہ ہم پرظا ہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی د ماغی اور د لی تو توں پرضرور اثر ہے۔ مثلاً ذراغور سے دیکھنا چاہئے کہ جولوگ بھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ ان کی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے بہاں تک کہ نہایت برز دل ہو جاتے ہیں اور ایک خدا دا دا ور قابل تعریف قوت کو ہوتی جاتی ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی عابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پایوں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں کوئی بھی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا ہوا یک گوشت خور جانور رکھتا ہے۔ پر ندوں میں بھی بہی بات مشاہدہ ہوتی ہے۔ پس اس میں کیا حشک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جولوگ دن رات گوشت خوری پر زور دیتے ہیں اور نبی غذاؤں سے بہت ہی کم حصد رکھتے ہیں وہ بھی حلم اور انکسار کے گلتی میں کم ہوجاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں گلتی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس حکمت کے لحاظ سے خدائے تعالی قر آن شریف میں فرما تا ہے۔

كُلُوْاوَاشْرَ بُوْاوَلَا تُسْرِفُوا كُ

لیعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیزی حدسے زیادہ کثرت نہ کروتا اس کا اخلاقی حالت پر بداثر نہ پڑے اور تابیہ کثرت مصرصحت بھی نہ ہواور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کاروح پراثر پڑتا ہے ایسا ہی بھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے۔ جس شخص کوکوئی نم پہنچے **& L &** 

آخروہ چشم یُرآب ہوجاتا ہے اور جس کوخوشی ہوآخروہ تبسم کرتا ہے۔ جس قدر ہمارا کھانا، پینا، سونا، جا گنا، حرکت کرنا، آرام کرنا، نسل کرناوغیره افعال طبعید ہیں ۔ بیتمام افعال ضروری ہماری روحانی حالت پراٹر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑاتعلق ہے۔ د ماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے لکاخت حافظ جاتار ہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش وحواس رخصت ہوتے ہیں۔ وباء کی ایک زہریلی ہوائس قدر جلدی ہےجسم میں اثر کر کے پھردل میں اثر کرتی ہے۔اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جس کےساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہانسان دیوانہ ساہوکر چندمنٹ میں گذرجا تا ہے۔ غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہروح اورجسم کا ایک ایباتعلق ہے کہاس راز کو کھولنا انسان کا کا منہیں ۔اس سے زیادہ عجب بیہ بات <sup>ل</sup>ے کہغور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے۔ حاملہ عور توں کے پیٹ میں روح بھی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ ایک نور ہے جونطفہ میں ہی پوشیدہ طور مرمخفی ہوتا ہے اورجسم کی نشو ونما کے ساتھ چیکتا جاتا ہے۔خدانعالی کا یاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جونطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے۔جبیبا کہوہ قر آن شریف میں فرما تا ہے۔ ثُمَّ انْشَانْهُ خَلْقًا اخَرَ ﴿ فَتَلِرَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِينَ كَ لینی پھر ہم اس جسم کو جورحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں۔اورایک اور

یعنی پھرہم اس جسم کو جورہم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں۔اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جوروح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے جوکوئی اس کے برابزہیں۔

اور یہ جوفر مایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں۔ بیایک گہرا راز ہے جوروح کی حقیقت دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مسحکم تعلقات کی طرف اشارہ کررہا ہے جوروح اور جسم کے درمیان واقع ہیں۔اور بیاشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور

اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدا تعالی کیلئے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں۔ تو ان سے بھی یہی الہی فلاسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصا نہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جاتا ہے وہ روح چیک جاتی ہے۔ اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چیکا ہے تو کیک دفعہ وہ اپنی کامل تحبی کے ساتھ چیک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہوجاتی ہے جبھی کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے۔ معا بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی تھلی چیک دکھلا نا شروع کر دیتی ہاتا ہے۔ معا بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی تھلی چیک دکھلا نا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالی قرآن شریف میں مثالی طور سے فرما تا ہے۔

فَإِذَاسَوَّ يَتُهُ وَ نَفَخُتُ فِيهُ عِمِنَ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهُ سَجِدِیْنَ لَهُ لَعِیْ جَبِ مِیں نے اس کا قالب بنالیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لئے اور اپنی روح اس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اس کیلئے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گرجاؤ ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہوجا تا ہے تو اس قالب میں وہ روح چک اٹھتی ہے۔ جس کو خدا تعالی اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیونکہ دنیوی زندگی کے فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اس لئے الہی روشی جو پہلے دھیمی تھی کی میک فعہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی الیمی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے ۔ سو ہر ایک اس نور کود کھی کر سجدہ کرتا ہے۔ اور طبعًا اس کے طرف آتا ہے۔ اور طبعًا اس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے۔

ک اس جگہ ایک اور نکتہ بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں اور وہ یہ ہے کہ رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چار ماہ دس دن کے بعد حرکت کرتا ہے اور بیز مانہ قریباً اس زمانہ سے آ دھا

ا۔ المصبور: ۳۰ کی اس نشان سے کے رصفح ۲۳۲۴ کے کی نشان تک کی عبارت اصل مسودہ میں موجود ہے جبکہ د پورٹ اورا ٹی مین لکھنے سے رہ گئی ہے۔ موجودہ ایڈیشن میں اسے حضرت خلیفة المسی الخامس ایدہ اللہ کی اجازت سے شامل کیا جاہا ہے۔ (ناشر)

ز مانہ ہے جس ز مانہ تک بچرحم کے خلوت خانہ میں رہتا ہے۔ سوجیسا کہ جنین لیعنی کہ رحم کے اندر کا بچہ چوتھے مہینے اپنی زندگی کا کرشمہ دکھا تا ہے اور نباتی صورت سے حیوانی صورت میں آ جاتا ہے یہی قانون قدرت روحانی پیدائش میں پایا جاتا ہے یعنی جیسا کہ جنین رحم کے خلوت خانہ میں اپنی اندرونی بود و باش کا قریباً آ دھاز مانہ بسر کر کے پھر آ ٹار حیات ظاہر کرتا ہے اور زندگی کا پورا جلوہ دکھلاتا ہے یہی صورت روحانی زندگی کے لئے مقدر ہے۔انسان کی عمدہ زندگی جو اختلال حواس کی کدورتوں اور کثافتوں سے پاک ہے جو باعتبار اکثر اغلب افراد کے اپنی کرس تک ہوتی ہے اورانٹی کا نصف حالیس ہے جو جار کے لفظ سے بہت مشابہ ہے لین اس چارمہنے سے جس کا شارختم ہونے پر رحم کے بچہ کو زندگی کی روح ملتی ہے۔ سوتجر بہ صحیحہ دلالت کرتا ہے کہ جب انسان اپنی عمدہ زندگی کا نصف حصہ یعنی جالیس برس جورحم کے جا رمہینے سے مشابہ ہے طے کر لیتا ہے یا اس کے سریر پہنچ جا تا ہے تب اگراس کے خمیر میں سچائی کی روح ہوتی ہے تووہ روح اس خاص وقت پرآ کراینے نمایاں آٹار دکھاتی ہےاور حرکت کرنا شروع کردیتی ہے۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں ہو گی کہ چالیس برس سے پہلے اکثر انسان پر ظلمت کا ز ما نہ غالب رہتا ہے کیونکہ سات آٹھ برس تو طفولیت میں ہی بسر ہوتے ہیں پھر بچیس چیبیں برس تک علمی تحصیلوں میں مشغول رہتا ہے یالہو ولعب میں ضائع کرتا ہے اور پھراس ز مانہ کے بعد بباعث شادی ہونے اور بیوی بچے ہوجانے کے یا یوں ہی طبعًا دنیا کی خواہشیں اس پرغلبہ کرتی ہیں اور دنیاوی مالوں اورعز توں کے لئے طرح طرح کی خواہشیں اورامنگیں پیدا ہوتی ہیں اورلذتوں کے پورا کرنے کے لئے خیال افراط تک پہنچ جاتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے تو دنیا کی آرز وئیں کسی قدر

ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر دعا بھی کر ہے تو غالباً دنیا کے لئے بہت کرتا ہے اور اگر روو ہے بھی تو غالباً کچھ دنیا کے اغراض اس میں ملے ہوتے ہیں۔ معاد کے دن پر بہت کمزور ایمان ہوتا ہے اور اگر ہو بھی تو مرنے میں ابھی لمباعرصہ معلوم ہوتا ہے اور جس طرح کسی نہرکا بند ٹوٹ کر اردگر دکی زمین کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح نفسانی جذبات کا سیلاب بند ٹوٹ کر اردگر دکی زمین کو تباہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ معاد کے باریک باریک نہایت خطرہ میں زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ اس حالت میں وہ معاد کے باریک باریک امور کا کب قائل ہوسکتا ہے بلکہ دینیات پر ہنستا اور شما کرتا ہے اور اپنی خشک منطق اور بیہودہ فلفہ کو دکھلاتا ہے۔ ہاں اگر نیک فطرت ہوتو خدا کو بھی مانتا ہے مگر دل کے صدق اور وفا سے نہیں مانتا بلکہ صرف اپنی کا میابیوں کی شرط سے۔ اگر دنیا کی مرادیں مل گئیں تو خدا کا ور نہ شیطان کا۔

غرض اس جوانی کی عمر میں بہت نازک حال ہوتا ہے اور اگر خدا کی عنایت دسکیری نہ کر ہے تو جہنم کے گڑھے میں گرجا تا ہے۔ پچ تو یہ ہے کہ یہی عمر تمام خرابیوں کی جڑہ ہے۔ اسی عمر میں انسان اکثر بدنی بیاریاں اور قابل شرم روگ خرید لیتا ہے۔ اسی کچی عمر کی غلطیوں سے بھی سچے اور غیر متغیر خدا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ غرض بیوہ و زمانہ ہے جس میں خدا کا خوف کم اور شہوت طالب اور نفس غالب ہوتا ہے اور کسی ناصح کی نہیں سنتا۔ اسی زمانہ کی خطاؤں کا خمیازہ ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر جب چالیس برس تک پہنچتا ہے تو جوانی کے پروبال کچھ کچھ گرنے شروع ہوجاتے ہیں۔ اب خود ہی ان بہت سی خطاؤں پر نادم ہوتا ہے جن پر نہیں کرنے والے سر پیٹ کررہ گئے تھے۔ اور خود بی کو دبخو دفس کے جوش کم ہوتا ہے جاتے ہیں کیونکہ جسمانی حالت کی روسے انحطاط

عمر کا ز ما نہ بھی شروع ہو جا تا ہے وہ خون شرانگیز اب کہاں پیدا ہوتا ہے جو پہلے پیدا ہوتا تھا وہ اعضاء کی طاقت اور جوانی کی متا نہ نشاط کہاں باقی رہتی ہے جو پہلےتھی ۔ اب تو تنزل اور گھاٹے کا زمانہ آتا جاتا ہے اور اس پرمتواتر ان بزرگوں کی موتیں دیکھنی پڑتی ہیں جواپی عمر سے بہت زیادہ تھے بلکہ بعض وقت قضا وقد رسے چھوٹوں کی موتیں بھی کمروں کوتو ڑتی ہیں اور غالبًا اس ز مانہ میں والدین بھی قبروں میں جالیٹتے ہیں اور دنیا کی نایا ئیداری کے بہت سےنمونے ظاہر ہوجاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتا ہے کہ دیکھ دنیا کی بیہ کہانی ہے۔ اور جس کے لئے تو مرتا ہے اس کا انجام یہ ہے۔ تب اپنی گذشتہ غلطیوں کوحسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک بھاری انقلاب اس برآتا ہے اور ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے بشرطیکہ خمیر میں سعادت رکھتا ہو اوران میں سے ہوجو بلائے گئے ہیں۔ اسی بارے میںاللہ جے لّ شیانیہ فرما تاہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتُهُ أُمُّ لا كُرُهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا حُتَّى إِذَا بِلَغَ اَشُدَّهُ وَبِلَغَ اَرْبَعِيْرٍ سَنَةً لقالَ رَبِّ اَوْ زِعْنِي اَنْ اَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِيُّ اَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَى وَانْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَاصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ لِيِّ تُبَتُّ لِلَّيْكَ وَانِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَـ لعنی ہم نے انسان کو بیہ وصیت کی ہے کہ تو اپنے والدین سے نیکی کر۔ دیکھ تیری ماں نے تیرے لئے کیا تکلیفیں اٹھا ئیں ۔ وہ تیرے پیٹے سے ایک مدت درا زیک د کھ میں ر ہی اور دکھوں اور تکلیفوں سے تحجے جنا۔ تیرے دود ھیلانے اور حمل میں رہنے سے تمیں مہینے تک اس نے مصببتیں اٹھا ئیں ۔ پھر فر ما تا ہے کہ جب نیک انسان حالیس برس

کا ہو جاتا ہے اور پختہ عقل کو پہنچتا ہے تب اسے خدا کی وصیتیں یا د آتی ہیں اور کہتا ہے کہ اے میرے رب! اب مجھے تو فیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پر اورمیرے والدین پر ہیں۔ اے میرے رب!اب مجھ سے تو وہ کام کراجس سے تو راضی ہو جاوے اور میری اولا د کو میرے لئے صلاحیت بخش لیعنی اگر میں نے والدین کے حق میں نقصیر کی تو ایبا نہ ہو کہ وہ بھی کریں۔ اور اگر میرے پر کوئی آ وارگی کا زمانه رہا تو ایسانه ہو کہ ان پر آ وے۔اے میرے خدا!اب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں تیرے فر مانبر داروں میں سے ہو گیا ہوں ۔سوخدا تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرما دیا کہ جالیسواں سال نیک بندوں برمبارک آتا ہے اورجس میں سچائی کی روح ہے وہ روح ضرور حالیسویں سال میں حرکت کرتی ہے۔ خدا کے اکثر بزرگ نبی بھی اسی جالیسویں سال پرظہور فر ماہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سیدومولی حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم حالیسویں برس میں ہی خلق الله کی اصلاح کے لئے ظہور فر ما ہوئے۔☆

### روح كالمخلوق هونا

پھر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور سجے ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہوجا تا ہے جورحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مرادیہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہوجا تا ہے اور ابتدا سے اس

کاخمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے۔ بے شک وہ آسانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذن اور اس ک مشیت سے ایک جمہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جو ہر ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی جز ہے جبیبا کہ ہم جسم کی جز ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے باز مین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا نطفہ میں فخفی ہوتا ہے جبیبا کہ آگ بھر کے اندر ہوتی ہے۔ خدا کی کتاب کا یہ مشانہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ لی کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے۔ بلکہ یہ خیال کسی طرح سے نہیں گھرسکتا۔ اگر ہم ایسا خیال ساتھ لی کر رحم کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کسانوں میں اور گندے زخموں میں ہزار ہا کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ میلے پڑ وں میں صد ہا جو کیں لی جو باتی ہیں۔ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدودانے وغیرہ پیدا ہوجاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسان سے انر تے کسی کودکھائی دیتے ہیں۔ اسوسی جات ہے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی خات ہے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی جاتے ہیں۔ اسوسی خات ہیں۔ سوسی خات ہیں۔ اسوسی خات ہیں۔ اسوسی خات ہیں۔ سوسی خات ہیں۔ اسوسی خات ہوں میں سے ہی نگلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی خاب سے ہی نگلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی خاب ہوتا ہے۔

# روح کی دوسری پیدائش

اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے۔ روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں۔ جس طرف ہم جسم کو تھینچتے ہیں روح بھی بالضرور پیچھے پیچھے تھی چلی آتی ہے اس لئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی بھی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کیلئے بہت توجہ فرمائی ہے۔ اور انسان کا ہنسنا، وزنا، کھانا، بیننا، بہننا، سونا، بولنا، چپ ہونا، بیوی کرنا، مجردر ہنا، چلنا، ٹھہر نا اور ظاہری پا کیزگی خسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیاری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص امور کا یابند ہونا

**(9**)

ان سب باتوں پر ہدایتیں کھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کوروحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔اگران ہدایتوں کو تفصیل سے کھا جائے تو میں خیال نہیں کرسکتا کہ اس مضمون کے سنانے کیلئے کوئی وقت کافی مل سکے۔

### انسان کی تدریجی ترقی

میں جب خدا کے پاک کلام پرغور کرتا ہوں اور دیکھا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کواس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے تواعد عطافر ما کر پھر آ ہستہ آ ہستہ او پر کی طرف تھینچا ہے اور اعلی درجہ کی روحانی حالت تک پہنچا نا چاہا ہے تو جھے یہ پُرمعرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کونشست برخاست اور کھانے پینے اور بات معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو وحشیا نہ طریقوں سے نجات دیوے اور چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو وحشیا نہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک ادنی درجہ کی اخلاقی حالت جس کو اور شائسگی حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک اور اور شائسگی مطلق میں اخلاق روزیلہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لا وے تا وہ اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں میں اخلاق روزیلہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لا وے تا وہ اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں مرف ادنی اور اعلی درجہ کے فرق نے ان کو دوشم بنا دیا ہے۔ اور اس کیم مطلق نے اخلاق کے صرف ادنی اور اعلی درجہ کے فرق نے ان کو دوشم بنا دیا ہے۔ اور اس کیم مطلق نے اخلاق کے نظام کوا یہ طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنی خلق سے اعلی خلق تک ترقی کر سکے۔

# اسلام کی حقیقت

اور پھر تیسوا موحله ترقیات کایدرکھاہ کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محوہ وجائے اور سب وجود اس کا خدا کیلئے ہوجائے ۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یا دولانے کیلئے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے ۔ کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بھلی خدا کیلئے ہوجانا اور اپنا کچھ باقی ندر کھنا ۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرما تا ہے ۔ بیکی مَن اَسُلَمَ وَجُهَا وَلَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْدَرَ بِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَن اَسُلَمَ وَجُهَا وَلَا فَوْنَ اَلَّ قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَ اَسُرِی وَ مَدُیای وَ مَمَاتِی عَلَیْهِ مَدُولَ لَا هُمُد یَحْزَ نُونَ اَلَٰ قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَ اَسُری وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِی عَلَیْهِ مُولَ لَا هُمُد یَحْزَ نُونَ اَلَٰ قُلُ إِنَّ صَلَاتِی وَ اَسُری وَ اَسُری وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَاتِی وَ مَمَاتِی وَ مَمَاتِی وَ مَمَاتِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مُدَی وَ مَاتِی وَ مَمَاتِی وَ مَاتِی وَ مَمَاتِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مَاتِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مُدِی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مُدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مُدَیْدَ وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مُدُی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدِی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدُی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مُدَی وَ مُدَی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مُدَی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مُدَی وَ مَدَی وَ مَدُی وَ مَدِی وَ مِدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مُدَی وَ مَدِی وَ مِدَی وَ مُدَی وَ مَدَی وَ مَدِی وَا مِدَی وَ مَدِی وَ مَدِی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَدَی وَ مَد

ترجمہ یعنی نجات یافتہ وہ تحص ہے جواپنے وجود کوخدا کیلئے اور خدا کی راہ میں قرباتی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کا موں سے اپنے صدق کودکھلا وے۔ جو تحض ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ پچھ خوف ہے اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔ کہہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کیلئے ہے جس کی ربو بیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قتم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں۔ مجھے بہی تھم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ بیمیری راہ ہے سو آ و میری راہ اختیار کرواور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جا پڑو گے۔ ان کو کہددے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہوتو آ و میرے پیچھے ہولو۔ اور میری راہ پر چلوتا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تہ ہارے گناہ بخشا اور وہ تو بخشندہ اور غفور رہیم ہے۔

### طبعى حالتوب اوراخلاق ميس مابيالا متياز

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے۔ کیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا سرچشمہ اور مبدا نفس اتمارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل قوئی اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبعی حالات کی مد میں رکھا ہے اور وہی طبعی حالات کی مد میں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعدیل اور موقع بینی اور کیل پر استعال کرنے کے بعد اخلاق کا

رنگ کوڑ لیتی ہیں۔ابیا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنافی اللہ اور تزکیہ فنس اور پوری موافقت باللہ سے روحانیت کا محبت اور پوری محوافقت باللہ سے روحانیت کا رنگ کوڑ لیتی ہیں۔طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں۔کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ابیا ہی محرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشا۔ بلکہ ایک شخص خدا تعالی کے وجود سے بھی منکررہ کرا چھاخلاق دکھلاسکتا ہے۔ دل کاغریب ہونایا دل کا علیم ہونایا سلح کار ہونایا ترک شرکرنا اور شریر کے مقابلہ پر نہ آنا بی تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جوایک بہت سے چار پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو پذیر ہونے سے صلح کاری بھی بہت سے چار پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو پذیر ہونے سے صلح کاری بھی سکتے۔ چہ جائیکہ ان کوانسان نہیں کہد سکتے۔ چہ جائیکہ ان خواسات سے وہ کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی ان کوانسان نہیں کہد سکتے۔ چہ جائیکہ ان خواسات سے وہ کائی درجہ کے انسان بن سکیں۔ایسابی بدسے بدعقیدہ والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتکب ان باتوں کا یابند ہوسکتا ہے۔

#### ببوریون ر ب ن برون دیا کارد جیوبتیا کارد

ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کے اپنے ہی زخم میں کیڑ ہے پڑی بی ان کو بھی قبل کرنا روا ندر کھے اور جانداروں کی پاسداری اس قدر کرے کہ جو کیں جوسر میں پڑتی ہیں۔ یاوہ کیڑ ہے جو پیٹ اور انتر یوں میں اور د ماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو بھی آزار دینا نہ چاہے بلکہ میں قبول کرسکتا ہوں کہ کسی کارحم اس حد تک پہنچ کہ وہ شہد کھانا ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے استھان سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں ما نتا ہوں کہ کوئی مشک سے بھی پر ہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کوئی کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آسکتا ہے۔ ایسا ہی خون ہے اور اس غریب کوئی موتیوں کے استعال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو بہننا بھی ترک کرے۔ کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے استعال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو بہننا بھی ترک کرے۔ کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں

تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے وقت جونکوں کے لگانے سے بھی پر ہیز کرے اور آپ دکھ الٹھالے اورغریب جونک کی موت کا خواہاں نہ ہو۔ بالآ خراگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دے کہ یانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح یانی کے کیڑوں کے بچانے کیلئے اپنے تنیک ہلاک کرے۔ میں پیسب کچھ قبول کرتا ہوں کیکن میں ہرگز قبول نہیں کرسکتا کہ بیتمام طبعی حالتیں اخلاق کہلاسکتی ہیں یاصرف انہیں سےوہ اندرونی گند دھوئے جاسکتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے۔ میں بھی باور نہیں کروں گا کہاس طرح کا غریب اور بے آزار بنتا جس میں بعض چاریابوں اور پرندوں کا کچھ نمبر زیاد ہے۔ اعلیٰ انسانیت کے حصول کا موجب ہوسکتا ہے بلکہ میرے نزدیک بیقانون قدرت سے لڑائی ہے۔ اوررضا کے بھاری ُخلق کے برخلاف اوراس نعت کورد کرنا ہے جوفندرت نے ہم کوعطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہرایک مخلق کومحل اور موقعہ پر استعال کرنے کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفا داری کے ساتھ قدم مارنے سے اوراسی کا ہوجانے سے ملتی ہے۔ جواس کا ہوجا تا ہے اس کی یمی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ عارف ایک مجھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ذبح کی گئی اوراس کا یانی خدا کی محبت ہے۔

#### اصلاح کے تین طریق

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں۔

کے سرچشمے تین ہیں یعنی فنس امّارہ نفس لوّا مہ نفس مطمئنہ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں۔

اوّل بید کہ بے تمیز وحشیوں کو اس ادنی مُحلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پرچلیں۔ نہ ننگے پھریں اور نہ کتوں کی طرح مردار خور ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں۔ بیط بعی حالتوں کی اصلاحوں میں سے

€11}

ادنی درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیر کے جنگلی آ دمیوں میں سے سی آ دمی کو انسانیت کے لوازم سکھلانا ہوتو پہلے ادنی ادنی اخلاق انسانیت اور طریق ادب کی ان کو تعلیم دی جائے گی۔

دوسرا طریق اصلاح کایہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آ داب انسانیت کے حاصل کرلیو ہے تواس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھلائے جائیں اور انسانی قو کی میں جو پچھ بھرا پڑا ہے۔ان سب کوکل اور موقعہ پر استعال کرنے کی تعلیم دی جائے۔

تیسرا طریق اصلاح کایہ ہے کہ جولوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہوگئے ہیں ایسے خشک زاہدوں کوشر بت محبت اور وصل کا مزاچکھایا جائے۔ یہ تین اصلاحیں ہیں جوقر آن شریف نے بیان فرمائی ہیں۔

#### اصلاح کی کامل ضرورت کے وقت آنخضرت علیقیہ کی بعثت

اور ہما ہے سید ومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے۔جبکہ دنیا ہرایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لِي لَ

لینی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ بیا شارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسر بے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملاوہ بھی بگڑ گئے ہیں۔ پس قر آن شریف کا کام دراصل مُردوں کو زندہ کرنا تھا۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔ ایس میں۔ پس قر آن اللّه یُٹھی الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا کے

یعنی پیبات جان لوکہ اب اللہ تعالی نئے سرے سے زمین کو بعداس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔ اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیا نہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی ان کی نظر میں فخر کی جگہ تھے۔ ایک ایک شخص صدہا بیویاں کرلیتا تھا۔ حرام کا کھاناان کے نزدیک ایک شکارتھا۔ ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سجھتے تھے۔ اس

واسطےاللەتغالى كوكہنا برا-كە

#### حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ لَ

یعنی آج اکیل تمہاری تم پرحرام ہوگئیں۔ابیابی وہ مردارکھاتے تھے۔آدم خوربھی تھے۔دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں جونہیں کرتے تھے۔اکثر معاد سے منکر تھے۔ بہت سے ان میں سے خدا کے وجود کے بھی قائل نہ تھے۔لڑکیوں کواپنے ہاتھ سے قبل کرتے تھے۔ بیہوں کو ہلاک کر کے ان کا مال کھاتے تھے۔ بظاہر تو انسان تھے مگر عقلیں مسلوب تھیں۔ نہ حیاتھی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے۔ جس کا زنا کاری میں اول نمبر ہوتا تھا۔ وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا۔ ہوگھی اس قدرتھی کہ اردگر دی تمام قوموں نے ان کا نام اُئی رکھ دیاتھا۔ایسے وقت میں اور الیابی قوموں کی اصلاح کیلئے ہمار سے سیدومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے۔ پس وہ تین قسم کی اصلاح کیلئے ہمار سے سیدومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے۔ پس اس وہ بست قرآن شریف کو ملا ۔ اور قرآن وجہ سے قرآن شریف کو ملا ۔ اور قرآن کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن شریف کو ملا ۔ اور قرآن بناوے اور انسان سے با خلاق انسان بناوے اور انسان سے با خلاق انسان بناوے اور انسان سے با خدا انسان بناوے ۔ اس واسطان تین امور برقرآن شریف مشتمل ہے۔

# قرآ فی تعلیم کا اصل منشاء اصلاحات ثلاثه ہیں

اورقبل اس کے جوہم اصلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں بید ذکر کرنا بھی ضروری سیجھتے ہیں کہ قرآن تریف میں کوئی الیں تعلیم نہیں جوز بردسی ماننی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحات ثلاثہ ہیں اور اس کی تمام تعلیموں کا لب لباب یہی تین اصلاحیں ہیں۔ اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں کیلئے بطور وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لئے بھی

<u></u> (۱۳)

چیر نے بھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کیلئے ان لوازم کواپیخ کل پراستعال کیا ہے اوراس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب سے ہے کہ انسانوں کوان کی طبعی حالتوں سے جو وحشیا نہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے۔ اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدا کنار دریا تک پہنچائے۔

#### طبعی حالتیں تعدیل سے اخلاق بن جاتی ہیں

اور پہلے ہم بیان کر کیے ہیں کطبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھالگ چیز نہیں بلکہ وہی حالات ہیں جوتعدیل اورموقعہ اورکل پراستعال کرنے سے اورعقل کی تجویز اورمشور ہ سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کارنگ پکڑلیتے ہیں اور قبل اس کے کہوہ عقل اور معرفت کی اصلاح اورمشورہ سے صادر ہوں گووہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاق نہیں ہوتے۔ بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے۔جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے ا پنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہوتو اس کتے کوخلیق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے۔اس طرح ہم ایک بھیڑیئے یا شیر کوان کی درندگی کی وجہ سے برخلق نہیں کہیں گے بلکہ جبیبا کہ ذکر کیا گیا ،اخلاقی حالت محل اورسوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اورایک ایسا انسان جوعقل اور تدبّر سے کامنہیں لیتا وہ ان شیرخوار بچوں کی طرح ہے جن کے دل اور د ماغ پر ہنوز قوت عقلیہ کا ساپنہیں پڑا۔ یا ان دیوانوں کی طرح جو جو ہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو تخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہووہ الی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جوا خلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تمیز اور موقع بینی کے چشمے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طوریر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں۔جبیبا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ کیلئے کیلئے دوڑتا ہے۔ جوک کا بچہ جوک کی عادتیں اینے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے۔ اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے۔ بالحضوص انسان کے بچہ

کوفور سے دیکھنا چاہئے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھلا نا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب برس ڈیڑھ برس کا ہوا۔ تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہوجاتی ہیں۔ مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھااب رونا بنسبت پہلے کے کسی قدر بلند ہوجا تا ہے۔ ایسا ہی ہنسنا قبقہہ کی حد تک پہنچ جا تا ہے۔ اور آئھوں میں بھی عمداً دیکھنے کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور اس عمر میں بیا ایک اور امر طبعی پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور اس عمر میں بیا ایک اور امر کسی کو بچھ دینا چاہتا ہے۔ مگر بیتمام حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کسی کو مارتا اور کسی کو پچھ دینا چاہتا ہے۔ مگر بیتمام حرکات در اصل طبعی ہوتی ہیں۔ پس ایسے بچہ کی مانندا یک وحتی آئی دی بھی جس کو انسانی تمیز سے بہت ہی کم حصد ملا ہے۔ وہ بھی اپنے ہرا کیٹ قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھلا تا ہے اور اپنی طبیعت کے جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اس کے اندر ونی قوئی کے تد براور تھگر سے نہیں نگتی بلکہ جو پچھ میں طور پر اس کے اندر پیدا ہوا ہو اس کے اندر سے کہ کر کے مناسب حال نگتا چلا جا تا ہے۔ بیمکن ہے کہ اس کے طبعی جذبات جوں کے مناسب حال نگتا چلا جا تا ہے۔ بیمکن ہے کہ اس کے طبعی جذبات طبعی کے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں۔ لیکن عاقلا نہ تد براور موشکا فی کوان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر ہو بھی تو وہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کے قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جس طرف کٹر ت ہو ہی طرف کو محتبر سمجھا جائے گا۔

### حقيقى اخلاق

غرض ایسے خص کی طرف حقیق اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جس پرجذبات طبعیہ حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جواپنی زندگی کو قریب قریب و حشیوں کے بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پرنیک یا بداخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل خداداد پختہ ہوکر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا دو بدیوں یا دونیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے۔ پھرا چھے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاوے اور برے کام کے ارتکاب سے اپنے تیک نادم آور پشیمان دیکھے۔ بیانسان کی زندگی کا دوسراز مانہ ہے۔ جس کوخداکے باک کلام قر آن شریف میں نفس لو امہ کے نام سے تعیمر کیا ہے۔ مگر یا در ہے کہ ایک وحثی کونفس پاک کلام قر آن شریف میں نفس لو امہ کے نام سے تعیمر کیا ہے۔ مگر یا در ہے کہ ایک وحثی کونفس

€10}

لوّامہ کی حالت تک پہنچانے کیلئے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتیں بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کوخداشناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش بیہودہ اور عبث کے خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سے اخلاق اس میں پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سے خدا کی معرفت کیلئے توجہ دلائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہرا یک عمل اور خُلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جواس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور یرا پنااثر دکھائے گا۔غرض نفس لوّامہ کے درجہ پر انسان کوعقل اور معرفت اوریاک کانشنس سے اس قدر حصه حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام برایخ تنیک ملامت کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اورحریص رہتا ہے۔ بیوہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاصلہ حاصل کرتا ہے۔

### ځلق ورځلق

ایں جگہ بہتر ہوگا کہ میں خُلق کے لفظ کی بھی کسی قدرتعریف کردوں۔سوجا ننا جا ہے کہ خُلق خاکی فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خُلق خاکے ضمہ سے باطنی پیدائش کا نام ہے۔اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے۔اس کئے اخلاق یر ہی بدلفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات برنہیں بولا گیا۔اور پھریہ بات بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جسیا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف حلیمی اور نرمی اور انکسار ہی کا نام ہے بیان کی غلطی ہے بلکہ جو کچھ ہمقابلہ ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خُلق ہے۔ مثلاً انسان آئکھ سے روتا ہے اوراس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقّت ہےوہ جب بذریعہ عقل خداداد کے اپنے محل پرمستعمل ہوتو وہ ایک خُلق ہے۔ایساہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو ﴿١٦﴾ الشجاعت كہتے ہيں۔ جب انسان محل پراورموقع كے لحاظ سے اس قوت كواستعال ميں لا تا ہے تو اس کا نام بھی ُخلق ہے۔ اور ایسا ہی انسان تبھی ہاتھوں کے ذریعیہ سےمظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو پچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طرح سے بنی نوع

کی خدمت کرناچا ہتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جس کورخم ہو لتے ہیں اور بھی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کوسز ادیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر ایک قوت ہے جس کو انتقام کہتے ہیں اور بھی انسان جملہ کے مقابل پر جملہ کرنانہیں چا ہتا اور ظالم کے ظلم سے درگز رکرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل فیمیں ایک قوت ہے جس کو عفوا ورصبر کہتے ہیں اور بھی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کیلئے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور ان کی بہودی کیلئے اپناسر مایپٹر چ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں ۔ پس جب انسان ان تمام قوتوں کوموقع اور محل کے لحاظ سے استعال کرتا ہے تو اس وقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے ۔ اللہ جلشا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرما تا ہے ۔ اللہ جلشا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے فرما تا ہے ۔

#### اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ٢٩/٣

یعنی توایک بزرگ نماق پر قائم ہے۔ سواسی تشریح کے مطابق اس کے معنے ہیں یعنی ہیکہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رقم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدرانسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جسیا کہ ادب، حیا، میں جمع ہیں۔ غرض جس قدرانسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جسیا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زبادت، اعتدال، مؤاسات یعنی ہمدردی۔ ایسابی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ جب بیتمام طبعی حالتیں عقل اور تدبیر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جا کیں گی توسب کا نام اخلاق ہوگا۔ اور بیتمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات میں اور صرف اس وفت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقعہ کے لیا ظ سے بالا را دہ ان کو استعال کیا جائے۔ چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک بیروی عاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لئے وہ سپے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے

آتاہے۔اور بیامرکسی اور جاندار کیلئے نصیب نہیں۔

# اصلاح اول يعنى طبعى حالتيس

اب ہم منجملہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جواد نی درجہ کی طبقی حالتوں کے متعلق ہے ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جوادب کے متعلق ہے۔ لیمن وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شام سے موسوم ہے۔ یعنی وہ ادب جس کی پابندی وحشیوں کو ان کی طبعی حالتوں کھانے چنے اور شادی کرنے وغیرہ تدنی امور میں مرکز اعتدال پرلاتی ہے اور اُس زندگی سے نجات بخشتی ہے۔ جو وحشیانہ اور چو پایوں یا درندوں کی طرح ہو۔ جسیا کہ ان تمام آداب کے بارے میں اللہ جلشانہ قرآن شریف میں فرما تاہے۔

**€**1∠}

وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا لَ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيْهَا آحَدًا فَلَاتَدْخُلُوهُا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ ازْلَى لَكُمْ لَ وَاتُوا الْبُيُوْتَ مِنَ الْبُوابِهَا لِللَّهِ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ٢ وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَا مُرِجُسُ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطِرِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَ الْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاۤ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ لَى يَسْئِلُوْ نَكَ مَاذَآ أُجِلَّ لَهُمْ اللَّهِ الطَّيَّاتُ كَ إِذَاقِيْلَلَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا ٥ كُلُوْاوَاشْرَ بُوْاوَلَا تُسُرِفُوا 9 وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا \* لَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ لِلْهِ وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ لَا لَا تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى سُلِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا مم لَ وَفِي آمُوَالِهِمْ حَقَّ اللَّقُوٰى لِّلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ 40 وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّاتُقُسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَاكَ لَكُمْ مِّنَ النَّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُلِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ لَذِلِكَ اَدْنَى الَّا تَعُوْلُوا <sup>اللَّم</sup> وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُفْتِهِ ؟ نِحْلَةً كُ

ترجمه \_ بعنی تم پرتمهاری ما ئیس حرام کی گئیں اور ایسا ہی تمهاری بیٹیاں اور تمهاری بہنیں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ بلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری

ψIΛ»

<sup>]</sup> النور:۲۸ ع النور:۲۹ ح البقرة: ۱۹۰ م النساء : ۸۷ هـ المائدة:۹۱ م. المائدة :۴ کـ المائدة :۵ م. المجادلة:۱۴ في الاعراف:۳۳ و الاحزاب:۱۷ له المدنو:۲۵ ع لقمان: ۲۰ حل البقرة: ۱۹۸ مل المائدة:۷ هـ الذّاريات:۲۰ لا النساء : ۴ کـ النساء: ۵ هم آيت کا خط کشيره حصدا پُريش اوّل -اصل مسوده اور رپورث مين موجود بـ روحانی خزائن مين نهيس (ناشر)

ہویوں کے پہلے خاوند سےلڑ کیاں جن سے تم ہم صحبت ہو چکے ہواورا گرتم ان سے ہم صحبت نہیں ہوئے تو کوئی گناہ نہیں اور تمہار حے قیقی بیٹوں کی عورتیں اورا پسے ہی دوبہنیں ایک وقت میں ۔ بیہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تم پرحرام کئے گئے۔ پیجھی تمہارے لئے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے دارث بن جاؤ۔ یہ بھی جائز نہیں کہتم انعورتوں کو نکاح میں لا وُجوتمہارے بایوں کی بویال تھیں جو پہلے ہو چکا سوہو چکا۔ یا کدامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں سے تمہارے لئے حلال ہیں کہان سے شادی کرو۔لیکن جب مہر قرار یا کر نکاح ہو جائے بدکاری جائز نہیں اور نہ چھیا ہوایارا نہ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولا د نہ ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہان کی بیوی اولا دکیلئے دوسرے سے آشنائی کرتی قر آن شریف نے اس صورت کوحرام کردیا۔مسافحت اسی بدرسم کانام ہے۔

پھر فر مایا کہتم خودکشی نہ کرو۔اپنی اولا د گوتل نہ کرو۔اور دوسر ہے گھروں میں وحشیوں کی ۔ طرح خود بخو د بےاجازت نہ چلے جاؤ۔اجازت لینا شرط ہےاور جبتم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے ہی السلام علیم کہواوراگر ان گھروں میں کوئی نہ ہوتو جب تک کوئی ما لک خانہ تتهمیں اجازت نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ اوراگر مالک خانہ پیہ کھے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔اورگھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤاورا گرخمہیں کوئی سلام کھے تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کوسلام کہواور شراب اور قمار بازی اور بت برستی اور شگون لینا پیرسب پلید اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ بتوں کے چڑھاوےمت کھاؤ۔ لاکھی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ گر کے مرا ہوا مت کھاؤ۔ سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ۔ بت پر چڑھایا ہوامت کھاؤ کیونکہ بیسب مردار کا حکم رکھتے ہیں اورا گریلوگ بوچھیں کہ پھر کھائیں کیا؟ توجواب یدے کہ دنیا کی تمام یاک چیزیں کھاؤ۔ صرف مردار اور مردار کے مشابہاور پلید چیزیں مت کھاؤ۔ اگرمجلسوں میں تنہمیں کہاجائے کہ کشادہ ہوکر بیٹھو یعنی دوسروں کوجگہ دوتو جلد جگہ کشادہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں۔اوراگر کہا جائے کہتم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چون و چرا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت دال

وغیرہ سب چیزیں جو یاک ہوں بیٹک کھاؤ۔ مگرا یک طرف کی کثرت مت کرواوراسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تنین بچاؤ۔لغو باتیں مت کیا کرومکل اور موقعہ کی بات کیا کرو۔اپنے کپڑے صاف رکھو۔ بدن کواور گھر کواور کو چہکواور ہرایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اورمیل کچیل اور کثافت سے بیاؤ کین عشل کرتے رہواور گھروں کوصاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت او نیجا بولا کرونہ بہت نیجا۔ درمیان کونگاہ رکھو یعنی باشٹناء وفت ضرورت کے۔ چلنے میں بھی نه بهت تیز چلواورنه بهت آبهته درمیان کونگاه رکھو۔ جب سفر کروتو ہرایک طور پرسفر کا انتظام کرلیا کرواور کافی زادراہ لےلیا کرو تا گداگری سے بچو۔ جنابت کی حالت میں عنسل کرلیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کوبھی دواور کتے کوبھی ڈال دیا کرواور دوسرے پرندوغیرہ کوبھی۔اگرموقع ہو یتیم لڑ کیاں جن کی تم پرورش کروان سے نکاح کرنا مضا نقه نہیں لیکن اگرتم دیکھو کہ چونکہ وہ لا وارث ہیں شاید تہارانفس ان پرزیادتی کرے تو ماں باپ اورا قارب والی عورتیں کروجوتہ ہاری مؤدب رہیں اوران کاتہ ہیں خوف رہے۔ایک دوتین حیار تک کر سکتے ہوبشر طیکہ اعتدال کرواور اگراعتدال نه ہوتو پھرایک ہی پر کفایت کرو گوضر ورت پیش آ وے۔ جار کی جوحدلگا دی گئی ہےوہ ال مصلحت سے ہے کہ تاتم پر انی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کر ویعنی صد ہا تک نوبت نہ پہنچاؤ یا پیکه حرامکاری کی طرف جھک نہ جاؤاوراپنی عورتوں کومہر دو۔

غرض بیقر آن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو وحشانہ طریقوں سے تھینچ کر انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس تعلیم میں ابھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں ۔صرف انسانیت کے آداب ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی بیضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کیلئے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑھی ہوئی تھی۔ کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا۔ پس ضرورتھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کوسکھائے جاتے۔

**(19**)

#### حرمت خنزير

ایک نکتهاس جگه یا در کھنے کے قابل ہےاوروہ نکتہ یہ ہے کہ خزیر جوحرام کیا گیا ہے۔ خدانے ابتداسے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ خزیر کا لفظ حن اور اد سے مرکب ہے جس کے بیمعنے ہیں کہ میں اس کو بہت فاسداور خراب دیکھا ہوں۔ خسنز کے معنے بہت فاسداور او کے معنے ویکھا ہوں۔ پس اس جانور کا نام جوابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کوملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق بیہ ہے کہ ہندی میں اس جانورکوسور کہتے ہیں۔ پیلفظ بھی سوء اور اد سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت براد کیتا ہوں اور اس سے تعجب نہیں کرنا جا ہے کہ سسوء کالفظ عربی کیونکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب منن الوحمٰن میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی مال عربی زبان ہےاور عربی کے لفظ ہرایک زبان میں نہایک دوبلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں۔سوسوء عربی لفظ ہے۔اسی لئے ہندی میں سوء کا ترجمہ بلر ہے۔ پس اس جانور کو بدبھی کہتے ہیں۔اس ﴿٢٠﴾ 🆠 میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی۔اس ملک میں بینام اس جانور کاعربی میں مشہور تھا جوخزیر کے نام کے ہم معنی ہے پھراب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں میمکن ہے کہشاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو۔ مگر سیج لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے۔جس پر لفظ خزیر گواہ ناطق ہے اور بیہ معنے جواس لفظ کے ہیں۔ یعنی بہت فاسد۔اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔اس بات کا کس کوعلم نہیں کہ یہ جانوراول درجہ کا نجاست خوراور نیز بے غیرت اور دیوث ہے۔اب اس کےحرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی جا ہتا ہے کہ ایسے پلیداور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پربھی پلید ہی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے۔ پس اس میں کیاشک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا۔ جبیبا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی بیرائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہےاور دیوثی کو بڑھا تا ہے اور مر دار کا کھانا بھی اسی لئے اس شریعت میں منع ہے کہ مر دار

بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کیلئے بھی مضر ہے۔ اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یالٹھی سے مارا ہوا۔ یہتمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پررہ سکتا ہے؟ نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونے کے بہت جلد گندہ ہوگا اور اپنی عنونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ مرکز ایک زہر ناک عنونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

#### انسان كي اخلا قي حالتيں

دوسراحصة قرآنی اصلاح کابیہ ہے کہ طبعی حالتوں کوشرائط مناسبہ کے ساتھ مشروط کرکے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے۔ سوواضح ہو کہ بید حصہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یعنی تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کئے تو بیہ مضمون اس قدر لہا ہو جائے گا کہ وقت اس کے دسویں حصہ تک کوبھی کفایت نہیں کرے گا۔ اس کئے چندا خلاق فاضلہ نمونے کے طور پر بیان کئے جاتے ہیں۔

اب جانا چاہئے کہ اخلاق دوقتم کے ہیں۔ اول وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان کر بھر پر قادر ہوتا ہے۔ دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصالِ خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترکی شرکے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں۔ جن کے ذریعہ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اپنی آئکھ یا اپنی آئکھ یا اپنی کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچ اوے یا نقصان رسانی اور کسرشان کا ارادہ نہ کرے اور ایصالِ خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا عزت کو فائدہ پہنچ سکے ۔ یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارداہ کر سکے ۔ یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سز اکا وہ ظالم مشتق تھا اس سے درگذر کر سکے ۔ یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سز اکا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگذر کر سکے اور اس طرح اس کو دکھ اور عذا ہے بدنی اور تا وانِ مالی سے مشتحق تھا اس سے درگذر کر سکے اور اس طرح اس کو دکھ اور عذا ہے بدنی اور تا وانِ مالی سے

€r1}

محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یااس کوالیس سزادے سکے جوحقیقت میں اس کیلئے سراسر رحمت ہے۔

### اخلاق متعلق ترك شر

اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جوترک شرکیلئے صانع حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں وہ زبان عربی میں جوتمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کیلئے ایک ایک مفرد لفظ اینے اندرر تھتی ہے۔ حارناموں سے موسوم ہیں۔ چنانچہ

یہلاخلق احصان کےنام سےموسوم ہےاوراس لفظ سےمراد خاص وہ پاک دامنی ہے جومر داورعورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے اور محصن یا محصنہ اس مردیا اس عورت کو کہا جائے گا کہ جوحرام کاری یااس کے مقد مات سے مجتنب رہ کراس نایاک بدکاری سے اپنے تیک روکیں جس کا نتیجہ دونوں کیلئے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آ خرت اور متعلقین کیلئے علاوہ ہے آ بروئی نقصان شدید ہے۔ مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجا ئز حرکت کا مرتکب ہویا مثلاً زنا تو نہیں مگراس کے مقد مات مرداورعورت دونوں سے ظہور میں آ ویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کی ایسی ہوی کو جوزنا کرانے برراضی ہوگئ تھی یازنا بھی واقع ہو چکا تھا۔طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے بیٹ سے ہوں گے براتفرقه پڑے گااور مالک خانہ بیتمام نقصان اس بدذات کی وجہ سے اٹھائے گا۔

اس جگه یا در ہے کہ پیخلق جس کا نام احصان یا عفت ہے بیعنی یا کدامنی۔ بیاسی حالت میں خلق کہلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بدنظری یابد کاری کی استعدادایے اندرر کھتا ہے یعنی قدرت نے وہ تو ی اس کودے رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے اس جرم کا ارتکاب ہوسکتا ہے۔ اس فعل شنیع سے اینے تین بچائے اوراگر بباعث بچے ہونے یا نامرد ہونے یا خوجہ ہونے یا پیرفرتوت ہونے کے بیہ قوت اس میں موجود نہ ہوتو اس صورت میں ہم اس کواس کُلق سے جس کا نام احصان یا عفت ہے ﴿۲۲﴾ الله موصوف نہیں کر سکتے۔ ہاں بیضرور ہے کہ عفت آورا حصان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بارلکھ کیے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہوسکتیں۔ بلکہ اس وقت

خلق کی مدمیں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیرسایہ ہوکراپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کرلیں ۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بیچ اور نامر داورا یسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تیئن نامر دکرلیں اس خلق کا مصداق نہیں گھہر سکتے گو بظاہر عفت اور احصان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ تمام صور توں میں ان کی عفت اور احصان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کی اور چونکہ بینا پاک حرکت اور اس کے مقد مات جیسے مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ۔ ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کیلئے بیتا ہے فرمائی گئی ہے۔

قُلُ لِلْمُؤُمِنِينَ يَغُضُّوٰ امِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُواْ فُرُوْجَهُمْ لَٰ ذَلِكَ اَزَلَى لَهُمُ لَٰ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبُدِينَ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَضُرِبُنَ وَيُعْفَلِ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ بِارْجُلِهِنَّ لِيعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ لَو تُوبُو اللَّهِ وَيُوبُو اللَّهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَا اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لِيعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ لَو تُوبُو اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ لَا وَتُوبُو اللّهِ عَمِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَكُو اللّهِ عَلَيْهِمْ لَيْ اللهِ عَمِيْعًا اللهِ عَلَيْهِمْ لَلْ اللهِ عَمِيْعًا اللهِ عَلَى اللهِ عَمِيْعًا اللهِ اللهِ عَمِيْعًا اللهِ عَمِيْعًا اللهِ عَمِيْعًا اللهِ عَلَيْهُمْ لَلهُ اللهُ عَمِيْعًا اللهِ عَلَى اللهِ عَمِيْعًا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَمِيْعًا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمِيْعًا اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللهُ

لیمنی ایما نداروں کو جومر دہیں کہہ دے کہ آئکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور الیمی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جوشہوت کامحل ہوسکتی ہوں اور ایسے موقعہ پرخوابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے سترکی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں ۔ ایساہی کا نوں کو نامحرموں سے بچاویں یعنی بیگا نہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں ۔ ان کے حسن کے قصے نہ سنیں ۔ پیطریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کیلئے عمدہ طریق ہے ۔ ایسا ہی ایما ندارعورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آ کھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کا نوں کو بھی نامحرموں

سے بچائیں لینی ان کی ٹریشہوت آوازیں نسنیں اور اپنے ستر کی جگہ کو بردہ میں رکھیں۔اورا بنی زینت کے اعضاء کوئسی غیرمحرم پر نہ کھولیں اوراپنی اوڑھنی کواس طرح سر پرلیں کہ گریبان سے ہوکرسر پر آ جائے لیعنی گریبان اور دونوں کان اور سراور کنیٹیاں سب حیا در کے بردہ میں رہیں اور اپنے بیروں کو زمین پرنا چنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ بیرہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچاسکتی ہے۔ اور دوسراطریق بچنے کیلئے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تاٹھوکر سے بحاوے اورلغزشوں سے نحات دے۔ زنا کے قریب مت حاؤ کیمی ایسی تقریبوں سے دوررہوجن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہوسکتا ہواوران راہوں کواختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جوز نا کرتا ہے وہ بدی کوانتہا تک پہنچادیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کیلئے سخت خطرناک ہے۔اورجس کونکاح میسر نہآ وے جاہئے کہوہ اپنی عفت کو دوسر ےطریقوں سے بچاوے۔ مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یاا پنی طاقتوں سے تن آ زار کام لےاوراورلوگوں نے بیجھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عمداً نکاح سے دست بردار رہیں یا خوجے بنیں اور کسی طریق سے ر بہانیت اختیار کریں۔ مگر ہم نے انسان پر بیتھم فرض نہیں کئے اس لئے وہ ان بدعتوں کو یورے طور پر نبھا نہ سکے۔خدا کا بیفر مانا کہ ہمارا بیچکم نہیں کہلوگ خوجے بنیں۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیا گرخدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم برعمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں بنی آ دم کی قطع نسل ہوکر مجھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جا تا۔اور نیز اگراس طرح برعفت حاصل کرنی ہو کہ عضومر دمی کو کاٹ دیں توبیدریر دہ اس صانع پراعتر اض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مداراس بات پرہے کہ ایک قوت موجود ہواور پھرانسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کے خراب جذبات کا مقابلہ کرتا رہے۔اوراس کے منافع سے فائدہ ا ٹھا کر دوطور کا تو اب حاصل کر ہے۔ پس ظاہر ہے کہا لیسے عضو کے ضا کُع کر دینے میں دونوں تو ابوں سےمحروم رہا۔ ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھراس کے مقابلہ سے ملتا ہے۔مگر جس میں بچیہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اس کو کیا ثواب ملے گا۔ کیا بچیہ کواپنی عفت کا ثواب

مل سکتا ہے؟

### يا كدامن ريني كيلئة يانج علاج

ان آیات میں خداتعالی نے خلق احصان یعنی عفت کے حاصل کرنے کیلئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو یا ک دامن رہنے کیلئے یا نچے علاج بھی بتلا دیئے ہیں ۔ یعنی بیرکہ (۱) این آئکھوں کو نامحرم برنظرڈ النے سے بیانا(۲) کانوں کو نامحرموں کی آ واز سننے سے بیانا۔ (m) نامحرموں کے قصے نہ سننا (۴) اور دوسری تمام تقریبوں سے جن میں اس بدفعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہےا بینتیک بیانا (۵)اگر نکاح نہ ہوتوروز ہ رکھناوغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیاعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قر آن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد<sup>ہ</sup> ر کھنے کے لائق ہےاوروہ بیرہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جوشہوات کامنبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگنہیں ہوسکتا یہی ہے کہاس کے جذباتِ شہوت محل اور موقع یا کر جوش مارنے سے رہنہیں سکتے یا یوں کہو کہ تخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔اس لئے خدا تعالیٰ نے ہمیں تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تولیا کریں اوران کی تمام ذی**نتو**ں پرنظر 📲 🗫 ڈ ال لیں۔اوران کے تمام انداز ناچناوغیر ہمشاہدہ کرلیں لیکن یا ک نظر سے دیکھیں اور نہ رہ<sup>ی</sup>علیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بریگا نہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن یا ک خیال ہے نیں بلکہ ہمیں تا کید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کواوران کی زینت کی جگہہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ نا پاک نظر سے ۔اوران کی خوش الحانی کی آ وازیں اور ان کے حسن کے قصے نسنیں ۔ نہ یاک خیال سے اور نہ نا یاک خیال سے ۔ بلکہ ہمیں جا ہے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جبیبا کہ مر دار سے تاٹھوکر نہ کھاویں۔ کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آ ویں۔سوچونکہ خدا تعالیٰ جا ہتا ہے کہ ہماری آئی تھے میں اور دل اور ہمارے خطرات سب یا ک رہیں اس لئے اس نے بیاعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک

مجو کے کتے کے آ گے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھرامیدر تھیں کہاس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اینے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سوخدا تعالیٰ نے حیا ہا کہ نفسانی قویٰ کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آ وے جس سے بدخطرات جنبش کرسکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے۔خدا کی کتاب میں پردہ سے بیمراد نہیں کہ فقط عورتوں کوقید یوں کی طرح حراست میں رکھا جائے۔ بیان نا دانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبرنہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کوآ زادنظر اندازی اور اپنی زيسنتوں كے دكھانے سے روكا جائے كيونكه اس ميں دونوں مرداور عورت كى بھلائى ہے۔ بالآخر یا در ہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈ النے سے اپنے تیس بچالینا اور دوسری جائز النظر چیزوں كود يكهنااس طريق كوعربي مين غيض بصور كهتي بين اور برايك يربيز كارجوايي دلكوياك رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظراتھا کر دیکھ لیا کرے بلکہاس کیلئے اس تمدنی زندگی میں غسض بسصس کی عادت ڈالناضروری ہےاور بیوہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی پیل جا است ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں بڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے۔جس کواحصان اور عفت کہتے ہیں۔ د وسری قسم ترک شر کے اقسام میں سے وہ خلق ہے جس کوامانت و دیانت کہتے ہیں ۔ یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذ ا ﴿٢٥﴾ ﴾ پہنچانے پر راضی تنہ ہونا۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں ہے ایک حالت ہے ۔اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی جو بوجہ اپنی کم سنی اپنی طبعی سا دگی پر ہوتا ہے اور نیز بباعث صغر سنی ابھی بری عا دتوں کا عا دی نہیں ہوتا' اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیرعورت کا دود ھے بھی مشکل سے پیتا ہے۔اگر بے ہوثی کے زمانہ میں کوئی اور دایہ مقرر نہ ہوتو ہوش کے زمانہ میں اس کو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہوجا تا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھا تا ہے اورممکن ہے کہ اس تکلیف سے

مرنے کے قریب ہوجائے ۔ مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً بیزار ہوتا ہے۔اس قد رنفرت کا کیا بھید ہے؟ بس یہی کہوہ والدہ کوچھوڑ کرغیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے طبعًا متنفر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کود کیھتے اور اس پرغور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اس کی اس عادت کی تہ تک چلے جاتے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ بیرعادت جو غیر کی چیز سے اس قدرنفرت کرتا کہ اپنے او پرمصیبت ڈال لیتا ہے۔ یہی جڑھ دیانت اورامانت کی ہے اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص راستباز نہیں تھہر سکتا جب تک بچہ کی طرح غیرے مال کے بارے میں بھی سچی نفرت اور کراہت اس کے دل میں پیدا نہ ہوجائے کیکن بچہاس عادت کو ا پین محل پر استعال نہیں کرتا اور اپنی بیوتو فی کے سبب سے بہت کچھ لکیفیں اٹھالیتا ہے۔ لہذا اس کی بیعادت صرف ایک حالت طبعی ہے جس کووہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اس لئے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہوسکتی گوانسانی سرشت میں اصل جڑ ھے خلق دیانت اورامانت کی وہی ہے۔ جبیبا کہ بچہاس غیرمعقول حرکت سے متدی<sub>ن</sub> اورامین نہیں کہلاسکتا۔ابیا ہی وہ مخص بھی اس خلق ہے متّصف نہیں ہوسکتا جواس طبعی حالت کومحل پر استعمال نہیں کرتا۔امین اور دیانت داربنیا بہت نازک امر ہے۔ جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لاوے۔امین اور دیانت دارنہیں ہو سكتاراس ميں الله تعالى في تمونه كے طورير آيات مفصله ذيل ميں امانت كاطريق سمجھايا ہے اور وہ طریق امانت پہیے۔

حَسِيْبًا لَ وَلْيَهُ مُنَ الَّذِيْنَ لَوْ رَّ كُوامِنْ خَلْفِهِ مُ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا كَافُواعَلَهِ مُ الْلَيْتُقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولَ الْمُوالَ الْلَيْتُلَى اللَّهَ وَلَيْقُولُ الْمُوالَ الْلَيْتُلَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْمُتَلَى فَطُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُورُ نِهِمْ نَارًا لَّ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا كَ

ت ترجمه\_ یعنی اگر کوئی ایساتم میں مالدار ہو جو بحج العقل نه ہومثلاً بیتیم یا نابالغ ہواوراندیشہ ہوکہوہ اپنی حماقت سے اپنے مال کوضائع کردے گا توتم (بطورکورٹ آف وارڈس کے)وہ تمام مال اس كامتكفل كے طور يراينے قبضه ميں لے لواوروہ تمام مال جس پرسلسلہ تجارت اور معيشت كا چاتا ہےان بیوتو فوں کے حوالہ مت کرواوراس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور یمننے کے لئے دے دیا کرواوران کواچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو۔ یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناتج بہکار نہر ہیں ۔اگروہ تا جر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کوسکھلا وُ اورا گر کوئی اور پیشهر کھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو نے خن ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤاورا بی تعلیم کا وقتاً فو قتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو پچھتم نے سکصلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے پانہیں۔ پھر جب نکاح کےلائق ہوجائیں بعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اورتم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہوگئی ہے تو ان کا مال ان کے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طوریران کا مال خرچ نہ کرواور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگریہ بڑے ہو جائیں گے تواپنامال لےلیں گے'ان کے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولتمند ہواس کونہیں جا ہے کہان کے مال میں سے پھھ تا الخدمت لیوے لیکن ایک محتاج بطور معروف لےسکتا ہے۔ عرب میں مالی محافظوں کے لئے بیطریق معروف تھا کہا گریتیموں کے کاریر دازان کے مال میں سے لینا چاہتے توحتی الوسع بیقاعدہ جاری رکھتے کہ جو پچھ پیٹم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتااس میں سے آپ بھی لیتے۔راس المال کو تباہ نہ کرتے۔سواسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم

&ry}

بھی ایسا کرواور پھر فر مایا کہ جبتم بتیموں کو مال واپس کرنے لگوتو گواہوں کے روبروان کوان کا مال دواور جو خص فوت ہونے گے اور بچاس کے ضعیف اور صغیب المسنّ ہوں تواس کونہیں چاہئے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ جولوگ ایسے طور سے بتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے بتیم پرظلم ہوجائے تو وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اب دیکھوخداتعالی نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو ہتلائے۔سوحیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہواور اگر پوری عقلمندی کو خل دے کر امانت امیں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہوتو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اسیے ہمراہ رکھے گی۔اور پھردوسری جگہ فرمایا۔

وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوالَكُمْ بِلَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ وَتُدْلُوا اِبِهَا إِلَى الْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا فِنَ الْمُونَ لَا اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا فِنَ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنُ اللّهَ يَالُمُونَ لَى اللّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنُ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْخَالِينِينَ لَى وَاوْفُوا الْكَيْلَ الْأَمْنُ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْخَالِينِينَ لَى وَاوْفُوا الْكَيْلُ الْأَمْنُ اللّهُ لَا يُحِبُّ الْخَالِينِينَ لَى وَالْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پرمت کھایا کرواور نہ اپنے مال کورشوت کے طور پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مال کورشوت کے طور پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مالوں کو دبالو۔ امانتوں کو انکے حقد اروں کو واپس دے دیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جبتم ما پوتو پورا ما پو۔ جبتم وزن کروتو پوری اور بے خلل تراز وسے وزن کرواور کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤاور فساد کی نیت سے دمین پرمت پھرا کرویعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا گسی اور ناجائز طریق سے برگانہ مال پر قبضہ کریں اور پھر فرمایا کہتم جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے برگانہ مال پر قبضہ کریں اور پھر فرمایا کہتم

**€**1∠}

اچھی چیزوں کے عوض میں خبیث اورر ڈی چیزیں نہ دیا کرولیعنی جس طرح دوسروں کا مال دبالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیجنایا اچھی کے عوض بری دینا بھی ناجائز ہے۔

ان تمام آیات میں خدا تعالی نے تمام طریقے بددیا نتی کے بیان فرمادیئے۔اوراییا کلام کلّی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیا نتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے۔ صرف بینیں کہا کہ تو چوری نہ کر تا ایک نا دان بیانہ بھھ لے کہ چوری تو میرے لئے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں۔اس کلمہ جامع کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام گھہرانا یہی حکمت بیانی ہے۔غرض اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خُلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت وامانت کو بعض امور میں دکھلائے بھی تو بیح حرکت اس کی خُلق دیانت میں داخل نہیں تھی جائے گی بلکہ ایک طبعی حالت ہوگی جوعقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

تیسری قسم ترک شرک اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جس کوعربی میں ہے دنہ اور

ھَون کہتے ہیں لیمنی دوسر کے قطم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچا نا اور بے شرانسان ہونا اور
صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ پس بلا شبہ صلحکاری اعلی درجہ کا ایک خلق ہے اور
انسانیت کے لئے ازبس ضروری ۔ اور اس خلق کے مناسب حال طبعی قوت جو پچہ میں ہوتی
ہ جس کی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے الفت یعنی خوگر فنگی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف
طبعی حالت میں یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرہ ہو موضلے کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مضمون کو سمجھ سکتا ہے ۔ پس اس وقت جو ایک عادت
موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلحکاری کی عادت کی ایک جڑھ ہے لیکن چونکہ وہ عقل
اور تذکر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس کے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب
داخل ہوگی کہ جب انسان بالا رادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپ چاکل پر
استعال کرے اور بے کی استعال کرنے سے مجتنب رہے ۔ اس میں اللہ جب شانسهٔ یہ تعلیم

€ TA }

فرما تاہے۔

وَاصْلِحُواْذَاتَ بَيْنِكُمْ لَ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ لَى وَانْ جَنَحُوْالِلسَّلْهِ فَاجْنَحُ لَوَانْ جَنَحُوْالِلسَّلْهِ فَاجْنَحُ لَهَا لَكُ وَإِذَا لَهَا لَكُ وَعِبَادُ الرَّخُمْنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا مُ وَإِذَا لَهَا لَكُو مَرَّوُا لِللَّهُ وَعَبَادُ الرَّذِيْنَ الْمُؤْوِمَ وَاللَّهُ وَمَرَّوُا كِرَامًا هُ الْمُؤْفِقِ مَنَّ فَاذَا الَّذِيْ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ مَرُولًا اللَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيمً لَكُ لَكُ عَلَيْهُ لَكُ عَلَيْهُ لَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلِيَّ حَمِيمً لَكُ لَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّ خَمِيمً لَكُ لَكُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ مَالِيْفُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللْمُولِلْ الللَّهُ الْمُولِلِيِّ الْمُعْلِمُ اللْمُ

یعنی آپس میں صلح کاری اختیار کروے کے میں خیر ہے۔ جب وہ کے کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔خدا کے نیک بند ہے سکے کاری کےساتھ زمین پر چلتے ہیں اورا گرکوئی لغو بات کسی سے سنیں۔ جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہوتو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں اوراد نی ادنی بات پرلڑ نا شروع نہیں کر دیتے۔ یعنی جب تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کواحیصانہیں سمجھتے اور سلح کاری کے کل شناسی کا یہی اصول ہے کہادنی ادنی باتوں کوخیال میں نہلا ویں اور معاف فر ماویں اور لَغو کا لفظ جواس آیت میں آیا ہے سوواضح ہو کے عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایذ اابیافعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھالیا حرج اورنقصان نہیں پہنچتا۔ سوسلح کاری کی پیعلامت ہے کہ ایسی بیہودہ ایذ اسے چشم یوشی فرماویں اور بزر گانہ سیرے عمل میں لاویں کیکن اگرایذ اصرف نسخه و کی مدمین داخل نه هو بلکهاس سے واقعی طور پر جان یا مال یاعز ت کوضرر ہنچے توصلح کاری کےخلق کواس سے چھتل نہیں۔ بلکہ اگرایسے گناہ کو بخشا جائے تواس خلق کا نام عف و ہے۔جس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہوگااور پھر فر مایا کہ جو شخص شرارت سے کچھ یاوہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری کا اس کو جواب دو۔ تب اس خصلت سے دشمن بھی دوست ہوجائے گا۔غرض صلح کاری کے طریق سے چشم ہوثی کامحل صرف اس درجہ کی بدی ہے جس ے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو۔ صرف دشمن کی بیہودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شرکی اخلاق میں سے دفیق اور قبول حسن ہے اور بیٹلی جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاقت لینی کشادہ روئی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بجائے رفق اور قول حسن کے طلاقت دکھلاتا ہے۔ بہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی جڑھ جہاں سے بیشاخ پیدا ہوتی ہے طلاقت ہے۔ طلاقت ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے جواس قوت کوکل پر استعال کرنے سے پیدا ہوجا تا ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے۔

ترجمہ۔ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہوجو واقعی طور پرنیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہوسکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہوسکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں اور عیب مت کو رتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہوسکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں اور عیبوں کو لگاؤ۔ اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرواور نہ عیبوں کو کرید کرید کریوچھو۔ ایک دوسرے کا گلہ مت کرو۔ کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور یا در کھو کہ ہریک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان، آئکھ، دل ہرایک سے یو چھا جائے گا۔

### ایصال خیر کے اقسام

اب ترکِ شرکے اقسام ختم ہو چکے۔اوراب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ دوسری قشم ان اخلاق کی جوایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہلاخلق ان میں سے عیف و ہے۔ یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔اس میں ایصال خیر پیہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچا تا ہے اوراس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے۔ سز ادلائی جائے۔قید کرایا جائے۔جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دیناا گربخش دینا'مناسب ہوتواس کے حق میں ایصال خیر ہے۔اس میں قرآن شریف کی تعلیم بیہ۔

وَالْكُظِمِيْنِ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِالنَّاسِ لَمْ جَزَّؤُاسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُّثُلُّهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ لَهُ

لینی نیک آ دمی وہ ہیں جوغصہ کھانے کے محل برا پناغصہ کھاجاتے ہیں اور بخشنے کے کل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزااسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو۔لیکن جو شخص گناہ کو بخش دےاور ایسے موقعہ پر بخشے کہاس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو۔ کوئی شرپیدا نہ ہوتا ہو۔ یعنی عین عفو کے کل پر ہو۔ نہ غیر کل برتواس کا وہ بدلہ پائے گا۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم بینہیں کہ خواہ خواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کوسزا نہ دی جائے۔ بلکہ پیتعلیم ہے کہ دیکھنا جاہئے کہ و محل اور 💨 🐃 موقعہ گناہ بخشنے کا ہے یا سزادینے کا ہے۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہووہی صورت اختیار کی جائے۔بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے تو بہ کرتا ہے ﷺ اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہوجا تا ہے۔ پس خدا تعالی فرما تا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو۔ بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو۔ کہ قیقی نیکی کس بات میں ہے

آیا بخشے میں یاسزاد سے میں ۔ پس جوام محل اور موقع کے مناسب ہووہی کرو۔ افرادانسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یا در کھتے ہیں ۔ ایساہی بعض لوگ عفواور در گذر کی عادت کو انتہا تک بہنچاد سے ہیں اور بسااوقات اس عادت کے افراط سے دیوثی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اورایسے تابل شرم حلم اور عفواور در گذران سے صادر ہوتے ہیں جوسرا سرحمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چانی پر داغ لگاتے ہیں اورایسے عفواور در گذر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ تو بین بلکہ نیک چانی پر داغ لگاتے ہیں اورایسے عفواور در گذر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ تو بین جرائے میں ہرایک خلق کے سب لوگ تو بیتو بہ کراٹھتے ہیں ۔ انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قر آن شریف میں ہرایک خلق کے لئے کل اور موقع کی شرط لگا دی ہے اورایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے کل صادر ہو۔

یادر ہے کہ مجرد عفو کوخل نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ کوجس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی گے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھراس کے پاس محبت سے جاتا ہے اورا گرایسے خص نے اس قبل کا بھی ارادہ کیا ہوت بھی صرف میں بیٹی بات پرخوش ہوجاتا ہے۔ پس ایسا عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ خلق میں اسی صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو کل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں بیفرق ہے کہ خلق میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں بیفرق ہے کہ خلق بھی شرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ جکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں کو بین کی بیندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بے کی بھی خالم ہوجاتی ہے۔ یوں تو چار پایوں میں گائے بھی بہتر ہے اور بکری بھی دل کی غریب ہے مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان خلقوں سے متصف نہیں کہ سکتے کہ ان کو کل اور موقع کی عقل نہیں دی گئی۔ خدا کی حکمت اور خدا کی تھی اور کا مل کتاب نے ہرا یک خلق کے ساتھ کی اور موقعہ کی شرط لگادی ہے۔

&r1}

د وسراخلق اخلاق ایصال خیر میں سے عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتاءذی القربیٰ ۔جیسا کہ اللہ جلّ شانُہۂ فرما تا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُٰلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِى الْقُرْلِى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغِي لَ

یعنی اللہ تعالیٰ کا بیتم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو۔ اورا گرعدل سے بڑھ کراحسان کا موقعہ اور کل ہوتو وہاں احسان کرواورا گراحسان سے بڑھ کر قربیوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنے کامحل ہوتو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو۔ اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرما تا ہے کہ تم حدوداعتدال سے آ گے گزرجاؤیا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہوجس سے عقل انکار کرے یعنی بید کہ تم بے کل احسان کرویا برکل احسان کرنے سے دریغ کرو۔ اس محل برایتاء ذی القربی کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرویا حدسے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آ بیت کریمہ میں ایصال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے۔

اوّل یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے۔ یہ تو کم درجہ ہے اور ادنی درجہ کا محلامانس آ دمی بھی بی خلق حاصل کرسکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔
دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتداء آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کوفائدہ پہنچا نا اور بیخاتی اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہوجائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت ہو جھ ڈال دیتا ہے اور اینا احسان اس کو یا دولا تا ہے جسیا کہ احسان کرنے والوں کوخد اتعالیٰ متنبہ کرنے کے لئے فرما تا ہے۔

لَا تُبْطِلُوْ اصَدَقْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى لَ

یعنی اے احسان کرنے والو! اپنے صدقات کوجن کی صدق پر بناچاہئے۔احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ بربادمت کرو۔یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے۔ پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک ریا کاری کی حرکت ہوجاتی ہے۔غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ بھی غصہ میں آ کر اپنا احسان بھی یا دولا دیتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالی نے احسان کرنے والوں کوڈرایا۔

تیسرا درجہایصال خیر کا خدا تعالیٰ نے پیفر مایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہواور نہ شکر گذاری پرنظر ہوبلکہ ایک ایسی ہدر دی کے جوش سے نیکی صادر ہوجسیا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ بیوہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس ہے آ گے ترقی کرناممکن نہیں لیکن خداتعالی نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو کل اور موقعہ سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوفہ میں صاف فر ما دیا ہے کہ اگرید نیکیاں ایسے این محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھریہ بدیاں ہوجائیں گی۔ بجائے عدل فحشاء بن جائے گا۔ یعنی حدسے اتنا تجاوز کرنا کہنا یا ک صورت ہوجائے۔اورابیاہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے اور بجائے ایتاء فی القربیٰ کے بعنی بن جائے گا۔ یعنی وہ بے کل ہمدر دی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔اصل میں بسغیب اس بارش کو کہتے ہیں جوحد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کردے اور حق واجب میں کمی ر کھنے و بغی کہتے ہیں۔اور پاحق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی۔ ہے غرض ان تینوں میں سے جوکل برصا درنہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی۔اسی لئے ان نتیوں کےساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔اس جگہ یا در ہے کہ مجر دعدل یا احسان یا ہمدر دی و ڈی القرنی کوخلق نہیں ، کہہ سکتے بلکہ انسان میں بیرسب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے یائی جاتی ہیں ۔مگرخلق کے لئےعقل شرط ہےاور نیز پیشرط ہے کہ ہرا کی طبعی قوت محل اورموقعہ براستعال ہو۔

اور پھراحسان کے بارے میں اور بھی ضروری مدایتیں قر آن شریف میں ہیں اور سب

الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لئے آتا ہے استعمال فرما کرموقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جبیبا کہ وہ فرماتا ہے۔

يَا يُّهَا الَّذِيْنِ امَنُوٓ ا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَاكَسَبْتُمْ .... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوْ إِصَدَقْتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَى لَا تُبْطِلُوْ إِصَدَقْتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَى لَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ لِي وَآخِينُوا أَلِنَّا اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ لل إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشُرَ بُونَ مِن يَكُاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ ونَهَا تَفْجِيرًا للهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيْمًا وَّ اَسِيُرًا إِنَّمَا نُطْحِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شُكُورًا هُ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبِ وَالْيَتْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيْلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ لِي إِذَا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ وَالَّذِيْرِ كَيْصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ أَنُ يُوْصَلُ وَيَخْشُونَ رَبَّهُ مُ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ٥ وَفِي آَمُوالِهِ مُحَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحُرُوم فَ ٱلَّذِيْنِ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّاءِ \* وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُ مُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً لِ إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلْكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْخُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ الله والله عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ لَهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ عَلَى وَاتِ ذَا الْقُرْبِي

ل البقرة: ٢٦٨ ع. البقرة:٢٦٥ ع. البقرة:١٩٦ ع. الدهر: ٢٠١ هـ الدهر: ٩٠٠ لـ البقرة:١٤٨ كـ الفرقان:٢٨ [ المرعد: ٢٢ هـ اللَّدريت: ٢٠ م. ال عمران: ١٣٥ لـ الرعد: ٢٣ عل التوبة: ٢٠ عل ال عمران: ٩٣

حقّه و الْمِسْكِيْن وَابْن السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيْرًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيْرًا وَ وَالْحَالِ وَالْمَالِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرُ لِى وَالْجَالِ السَّبِيْلِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرُ لِى وَالْجَالِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُكُمُ الْجُنُبِ وَالْمَانِكُمُ النَّجَنُ وَالْمَانِكُمُ النَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَا لَا فَخُورُ اللَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَلْهُ وَلَا النَّهُ مُولَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

ترجمہ بیہ ہے کہ اے ایمان والو! تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یاصدقہ وغیرہ دوجوتمہاری یا ک کمائی ہے۔ یعنی جس میں چوری یارشوت یا خیانت یاغین کا مال یاظلم کے روپید کی آمیزش نہیں۔اور پیقصد تمہارے دل سے دورر ہے کہنایا ک مال لوگوں کو دواور دوسری میہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرولینی اینے ممنون منت کو بھی بیرنہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے بیردیا تھا اور نہاس کو د کھ دو کیونکہاس طرح تمہارااحسان باطل ہوگا اور نہالیا طریق پکڑ و کہتم اینے مالوں کوریا کاری کے ساتھ خرچ کرو۔خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدااحسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کووہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کا فور کی ہوگی یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسرتیں اور نا یا ک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافور کَفَرَ سے مشتق ہے اور کے فیس و لغت عرب میں دبانے اور ڈھا نکنے کو کہتے ہیں۔مطلب بیکان کے جذبات ناجائز دبائے جائیں گےاوروہ پاک باطن ہوجائیں گےاورمعرفت کی خنگی ان کو پہنچے گی۔ پھر فر ما تا ہے کہ وہ لوگ قیامت کواس چشمہ کا یانی پئیں گے جس کووہ آج اینے ہاتھ سے چیررہے ہیں۔اس جگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے جس کوسمجھنا ہوسمجھ لے۔

اور پھر فرمایا ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی پیرخصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لئے وہ کھانے جوآ پ پیندکرتے ہیں مسکینوں اور تیبیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم یرکوئی احسان نہیں کرتے بلکہ بیکا مصرف اس بات کے لئے کرتے ہیں کہ خداہم سے راضی ہو اوراس کے منہ کے لئے پیخدمت ہے۔ہمتم سے نہتو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ بیرچاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ بیاشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قتم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجالاتے ہیں۔ سیج نیکوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ خداکی رضا جوئی کے لئے اپنے قریبیوں کواپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں سے تیموں كة تعقد اوران كى يرورش اورتعليم وغيره مين خرچ كرتے رہتے ہيں اورمسكينوں كوفقروفا قدسے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لئے اور قرض داروں کوسبکدوش کرنے کے لئے بھی دیتے ہیں اوراییے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پیوند کرتے ہیں اور خداسے ڈرتے ہیں اوران کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کاحق بھی ہے۔ بے زبانوں سے مراد کتے ، بلیاں ، چڑیاں ، بیل ، گدھے ، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی یوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور بھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لئے کہ تا ریا کاری سے بچیں اور ظاہراس لئے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں۔خیرات اورصد قات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں پیر ملحوظ رہنا جا ہے کہ پہلے جس قد رمحتاج ہیں ان کو دیا جائے ۔ ہاں جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یااس کے لئے انتظام واہتما م کریں ان کوخیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے اور نیزکسی کوبدی سے بچانے کے لئے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔

(mr)

الیابی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لئے اور قتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لئے بھی اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لئے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیق نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ بن نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تہ ہارا پیارا مال ہے۔ غریبوں کاحق ادا کرو۔ مسکنوں کو دو۔ مسافروں کی خدمت کرو۔ اور فضو لیوں سے اپنے تین پچاؤ یعنی بیابوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا بیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تین بچاؤ۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو۔ اور قریبیوں سے اور تیموں سے اور مسابہ سے جو تہ ہارا قریبی ہے اور ہمسابہ سے جو جو تہ ہارا قریبی ہوں اور ہمسابہ سے جو تہ ہارا قریبی ہے اور ہمسابہ سے جو جو تہ ہارا قریبی ہوں اور خوانات سے جو تہ ہارے قبضہ میں ہوں' کیونکہ خدا کو جو تہ ہارا خدا ہے بہی عادتیں پیند ہیں۔ وہ لا پروا ہوں اور خوغرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں جا ہتا جو تخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اسے عال کو چھیاتے ہیں گھتا ہوں کے ہیں کہ ہارے یاس کے خونہیں۔

# حقيقى شجاعت

اور مجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے بھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ کیونکہ انسان کا بچہ بباعث فطرتی جَو ہر غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے سی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس حالت میں انسان نہایت بے باکی سے شیروں اور دوسر ہے جنگلی در ندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تن تنہا مقابلہ کے لئے گئی آ دمیوں سے لڑنے کے لئے نکلتا ہے۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ جس طرح اور در ندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے ایسابی انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ ان کی اور موقع کے امور کا نام کے ساتھ خاص ہے اور جواخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان کی اور موقع کے امور کا نام ہے۔ بن کا ذکر خدا تعالی کے یاک کلام میں اس طرح پر آیا ہے:

وَالصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ لَ وَالَّذِيْنَ صَبَرُواابْتِعَاءَ وَجُورَبِّهِمْ لَى النَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ وَصَبَرُواابْتِعَاءَ وَجُورَبِّهِمْ لَى النَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ اللَّهُ وَنِعْمَ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْمَعُولُ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا الْوَكِيْلُ لَكُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرَبَاءَ النَّاسِ لَكَ

یعنی بہادروہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقعہ آپڑے یا ان پرکوئی مصیبت آپڑے تو بھا گئے نہیں۔ ان کا صبر لڑائی اور تختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لئے ہوتا ہے اور اس کے چہرہ کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھلانے کے۔ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تہہیں سزا دینے کے لئے اتفاق کر گئے ہیں۔ سوتم لوگوں سے ڈرو۔ پس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کا فی ہے یعنی ان کی شجاعت کتوں اور در ندوں کی طرح نہیں ہوتی جو تی جوش پر بنی ہوجس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو بلکہ ان کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے ہوتی جو صرف طبعی جوش پر بنی ہوجس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو بلکہ ان کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کہوں وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنونس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور بھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس کا بھروسہ کرکے بلکہ خدا پر بھروسہ کرکے بہادری دکھاتے ہیں اور ان کی شجاعت میں ریاء کاری اور خود بنی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہرا یک پہلوسے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے۔

ان آیات میں میہ مجھایا گیا ہے کہ قیقی شجاعت کی جڑھ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہوکر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے۔ سوانسان اور درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ

&r0}

اورترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہووہ اختیار کرلیتا ہے۔

# سجائی

اور مجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جواس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ سپائی ہے۔ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں جا ہتا اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے۔ اسی وجہ ہے جس شخص کا صریح جھوٹ خابت ہوجائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابندرہ سکتے ہیں۔ سواصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جوراست گوئی سے روک دیتے ہیں تب تک حقیقی طور پر راست گوئیس ٹھہر سکتا۔ کیونکہ اگر انسان صرف الیی باتوں میں پچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بولے جانے اور بچ بولے جانے اور بچ ہول پر کیا فوقیت ہے۔ کیا پاگل بول جائے اور بچ بولے اپنے ہوئی ہی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کو اور نابالغ لڑ کے بھی ابیا بچ جو کسی نقصان کے وقت جھوڑ ا جائے حقیقی اخلاق میں ہر گرز افراخ بھی جو کے بولے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبروکا اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبروکا اندیشہ ہو۔ اس میں خدا کی بتولیم ہے۔

فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّوْرِ لَ وَلَا يَابَ الشَّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا لَلْ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَّكُتُمُهَا يَابَ الشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا لَلْ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُلِي كَ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اوِ كُونُوْ اقَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآء بِللهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَحْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَحْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَحْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَعْرِينَ فَى وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ الْوَالِدَيْنِ وَالْا تَعْرِينَ اللّهِ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ اللّهِ اللّه وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ اللّهِ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَانُ قَوْمِ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَا فَيْ الْمُ الْوَالِدَيْنِ وَالْا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَا وَالْوَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَجْرِمَنَانُ وَالْمَالَةُ وَلَا لَا قُولُوا فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَى اللَّاتَعُدِلُوا لَوَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقْتِ لَوَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوُا بِالصَّارِ لَكَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ كَ

ترجمہ۔ بتوں کی پرستش اور جھوٹ ہولنے سے پر ہیز کرویعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ جھوڑ دیتا ہے۔ سوجھوٹ ہولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فر مایا کہ جب تم بھی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو۔ اور بھی گواہی کومت چھپاؤ اور جو چھپائے گا اُس کا دل گنہگار ہے۔ اور جب تم بولوتو وہی بات منہ پر لاؤ جوسرا سر بھی اور عدالت کی بات ہے۔ اگر چہتم اپنے کسی قربی پر گواہی دو۔ حق اور انصاف پر قائم ہوجاؤ۔ اور چا ہے کہ ہرایک گواہی تہماری خدا کے لئے ہو۔ جھوٹ مت بولوا گر چہ بھی بولے سے ہوجاؤ۔ اور چا ہے کہ ہرایک گواہی تمہاری خدا کے لئے ہو۔ جھوٹ مت بولوا گر چہ بھی بولے سے تہماری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تہمارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ اور چا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بھی گواہی سے نہ رو کے۔ سپچے مرداور بھی عورتیں بڑے رہا کہ بیا گیا۔ اور جولوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹے۔

#### عبر

منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک صبر ہے جواس کوان مصیبتوں اور بیاریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جواس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیا ہے اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے۔ لیکن جاننا چا ہئے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے روسے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرور تا ظاہر ہوجاتی ہے بعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا چنتا سر پیٹتا ہے۔ آخر بہت سا بخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آپس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں ان کوخلق سے پچھلت نہیں۔ بلکہ اس کے ہٹنا پڑتا ہے۔ پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں ان کوخلق سے پچھلعتی نہیں۔ بلکہ اس کے ہٹنا پڑتا ہے۔ پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں ان کوخلق سے پچھلعتی نہیں۔ بلکہ اس کے

متعلق خلق پیہے کہ جب کوئی چیزاینے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کوخدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت مند برندلا وے۔اور پیر کیے کہ خدا کا تھا خدانے لے لیا اور ہم اُس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔اس خلق کے متعلق خدا تعالی کا یا ک کلام قر آن شریف ہمیں بیعلیم دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْعٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ \* وَبَقِّرِ الصِّبِرِينَ . الَّذِيْنَ إِذَاۤ اَصَابَتُهُمْ مُّصِيْبَةٌ \* قَالُوۤا إِنَّالِلَّهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَجِعُونَ ؛ أُولَإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنَ رَّبَّهِمْ وَرَحْمَةُ " وَأُولِبِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ \_ لَ

یعنی اےمومنو! ہمتہ ہیں اس طرح پر آ زماتے رہیں گے کہ بھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور بھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا اور بھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور بھی جانوں برآ فت آئے گی اور بھی اپنی محنتوں میں نا کام رہو گے اور حسب المراد نتیج کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور بھی تمہاری پیاری اولا دمرے گی ۔ پس ان لوگوں کوخوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پنیجاتو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اوراس کی امانتیں اوراس کے مملوک ہیں۔ پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جوخدا کی راہ کو یا گئے۔

غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا بررضائے الہی ہے۔ اور ایک طور سے اس خلق کا نام ﴿٣٤﴾ العدل بھی ہے کیونکہ جبکہ خدا تعالی انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کےموافق کام کرتا ہے اور نیز ہزار باباتیں اس کی مرضی کےموافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کےمطابق اس قد رنعمتیں اس کودے رکھی ہیں کہانسان شارنہیں کرسکتا تو پھر پیشر ط انصاف نہیں کہا گروہ مجھی اپنی مرضی بھی منوانا جا ہے۔ تو انسان منحرف ہو۔اوراس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو۔اور چون و چرا کرے یا ہے دین اور بےراہ ہوجائے۔

#### همدردي خلق

اور منجملہ انسان کے طبعی امور کے جواس کی طبیعت کے لازم حال ہیں۔ ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے۔ قومی حمایت کا جوش بالطبع ہرایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش ہے۔ تومی حمایت کا جوش بالطبع ہرایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر نہیں جوش ہے اپنی قوم کی ہمدردی کے لئے دوسروں پر ظلم کردیتے ہیں۔ گویا انہیں انسان منہیں ہم سکتے۔ یہ فقط ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کو وں وغیرہ پر ندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کو سے کے مرنے پر جائے تو یہ حالت طبعی کو وں وغیرہ پر ندوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کو سے کے مرنے پر ہزار ہاکو سے جمع ہوجاتے ہیں۔ لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اُس وقت داخل ہوگی جب کہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے کی اور موقع پر ہو۔ اُس وقت یہ ایک عظیم الثان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اس کی طرف اللہ جسل شانہ فر آئی شریف میں اشارہ فر ما تا ہے۔

تَكَاوَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۗ وَلَا تَكَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ لَ وَلَا تَكَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ لَ وَلَا تَجَادِلُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَابِنِيْنَ خَصِيْمًا عُولَاتُكُولُ لِلْخَابِنِيْنَ خَصِيْمًا عُولَاتُكُولُ لِلْخَابِنِيْنَ خَصِيْمًا عُولَاتُكُولُ لَكُونَ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا عَنِ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا عَنِ اللّٰهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيمًا عَلَى اللّٰهُ لَا يُعِلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلِيمُ اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلِيمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ لَا يُعْلِيمُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلِيمُ لَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلِيمُ لَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يُعْلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللل

یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہئے اورظلم اور زیادتی کے کاموں میں کرنی چاہئے اورظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت ہر گرنہیں کرنی چاہئے۔اورقوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو۔ تھکومت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑ وجو خیانت کرنے سے بازنہیں آتے۔ خدا تعالی خیانت پیشہ لوگوں کودوست نہیں رکھتا۔

## ایک برتر ہستی کی تلاش

منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جواس کی فطرت کولازم پڑی ہوئی ہیں ایک برتر

ہتی کی تلاش ہے جس کے لئے اندرہی اندرانسان کے دل میں ایک شش موجود ہے۔ اوراس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسول ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ مال کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیونکہ بچہ بیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھا تا ہے وہ یہی ہے کہ مال کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً اپنی مال کی محبت رکھتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے حواس اس کے کھلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے یہ کشش محبت جواس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنارنگ روپ نمایاں طور پردکھاتی چلی جاتی ہی ہوئی تھی اپنارنگ روپ نمایاں طور پردکھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی مال کی گود کے سی جگہ آرام نہیں پاتا۔ اور پورا آرام اس کا اسی کے کنار عاطفت میں ہوتا ہے اور اگر جاس کے آگے تعموں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جاوے تو تمام عیش اس کا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر چاس کے آگے نعموں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جاوے تر بہی وہ اپنی تھی خوشحالی مال کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام جاوے تب بھی وہ اپنی تھی خوشحالی مال کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا۔ سووہ کشش محبت جو اس کو اپنی مال کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟

در حقیقت بیدوبی کشش ہے جو معبود حقیق کے لئے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہرایک جگہ جو یہ عاشقا نہ جوش دکھلا تا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسر کی چیز وں کواُٹھا اُٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے ۔ سوانسان کا مال یا اولا دیا یہ یوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آ واز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھنچ جانا در حقیقت اُسی گمشدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جوآ گی طرح ہرایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آ کھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اس کو پا سکتا ہے ۔ اس لئے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں گئی ہیں۔ اور سہوکاریوں سے اس کاحق دوسر ہے کو دیا گیا ہے ۔ خدا نے قرآن شریف میں بیخوب مثال دی اور سہوکاریوں سے اس کاحق دوسر ہے کو دیا گیا ہے ۔ خدا نے قرآن شریف میں بیخوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش میش کی کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفی شیشوں سے کیا گیا

& ra &

ہاور پھران شیشوں کے بنیج پانی جھوڑا گیا جونہایت تیزی سے چل رہا ہے۔اب ہرایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھرانسان ان شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھرانسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے۔ حالانکہ وہ در حقیقت شیشے ہیں مگر صاف شفاف ۔ سو یہ بڑے اجرام جونظر آتے ہیں جیسے آفناب و ماہتاب وغیرہ ۔ یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پر ستن کی گئی اور ان کے بنچ ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جوائن شیشوں کے پر دہ میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پر ستوں کی نظر کی بین طلی عامت دکھلا رہی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرف اس کام کومنسوب کر رہے ہیں جوان کے بنچ کی طاقت دکھلا رہی ہے۔ یہی تفسیراس آیت کر بھر کی ہے۔

إِنَّهُ صَرْحُ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ لَ

غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روش ہونے کے پھر بھی نہایت مختی ہوتی ہے۔
اس لئے اس کی شاخت کے لئے صرف پیر نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی ختھا اور یہی وجہ ہے کہا لیسے نظام پر مدارر کھنے والے باوجود یکہ اس تر تیب ابلغ اور محکم کو جو صد ہا بجا بابت پر مشمل ہے نہایت غور کی نظر سے د کھتے رہے بلکہ ہیئت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں پیدا کیں کہ گویا زمین و آسان کے اندر دھنس گئے مگر پھر بھی شکوک وشہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر ان کے طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہوگئے اور بیہودہ او ہام میں پڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر ان کو اس صافع کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر کہ اس اعلی اور عمدہ نظام کود کھے کریدان کے دل میں پڑا کہ اس خطیم الثان سلسلہ کا جو پُر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہئے۔
مگر ظاہر ہے کہ بی خیال ناتمام اور بیہ معرفت ناقص ہے۔ کیونکہ بیہ کہنا کہ اس سلسلہ کے لئے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا در حقیقت ہے بھی۔
ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا در حقیقت ہے بھی۔

کوبکلی دل پرسے اٹھاسکتی ہے اور نہ بیالیہ اپیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت ِ نامّہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کولگائی گئی ہے بلکہ ایسی معرفت نا قصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر ہیچے اور نتیجہ ندار دہے۔

€r9}

غرض جب تک خود خدائے تعالی اینے موجود ہونے کواینے کلام سے ظاہر نہ کر ہے جیسا کہاس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ سی بخش نہیں ہے۔مثلاً اگر ہم ایک ایسی کوٹھڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضروراول بیہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کولگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنچروں کولگا ناغیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود باربارآ وازدینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آ وازندآ و بے تو آخر بہرائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی۔اور بیرخیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ براینی معرفت کوختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جوخدا کوایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جس کوقبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جوصرف انسانی کوشش نے اس کا پیۃ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبث ہیں۔ بلکہ خدا تو وہی ہے جوبميشه سے اور قديم سے آپ انسا السموجود كهدكراوگوں كوائي طرف بلاتار باہے۔بير بڑی گنتاخی ہوگی کہ ہم ایباخیال کریں کہاس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہےاور اگرفلاسفرنه ہوتے تو گویاوہ گم کا گم ہی رہتااور پیے کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اُس کی زبان ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیااس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیرتمام آسانی اجرام اور ز مین کونہیں بنایا۔ کیا وہ جسمانی آئکھوں کے بغیرتمام دنیا کونہیں دیکھا۔ کیا وہ جسمانی کا نوں کے بغیر ہماری آ وازیں نہیں سنتا ہیں کیا بیضروری نہ تھا کہاسی طرح وہ کلام بھی کرے۔ بیہ بات بھی ہر گزشیج نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آ گے نہیں بلکہ بیچیے رہ گیا ہے۔ہم اس کے کلام اور مخاطبات برکسی زمانه تک مهرنهیس لگاتے۔ بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی

چشمہ سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہوگئے اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سیدومولی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ کمال کو پہنچے گئیں۔

## آ تخضرت علیسی کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت

اس آخری نور کاعرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔عرب وہ بنی اساعیل کی قوم تھی جواسرائیل سے منقطع ہوکر حکمت الہی سے بیابانِ فاران میں ڈال دی گئی تھی اور ف اران کے معنی ہیں دوفرار کرنے والے یعنی بھا گئے والے لیس جن کوخود حضرت ابر اہمیم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا اُن کا توریت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا۔ جبسا کہ کھا ہے کہ وہ اسحان کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ پی تعلق والوں نے آئییں چھوڑ دیا اور کسی دوسر سے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ اور دوسر سے تمام ملکوں میں کچھ کچھر سوم عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پیچ لگتا ہے کہ کسی وقت ان کونیوں کی تعلیم پنچی تھی۔ مگر صرف حصہ دیو سے ایس الیک تھا جوان تعلیم وقت ان کونیوں کی تعلیم میپنی تھی۔ مگر صرف اور جونلطی پڑگئی تھی اس کونکال دے۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتابوں کی طرح صرف اور جونلطی پڑگئی تھی اس کونکال دے۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتابوں کی طرح صرف ایک تو م سے واسطہ نہیں رکھا۔ بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے۔ وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انسانی صورت بنانے مراتب بیان فرمائے۔ وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے۔ پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کاسبق دیا۔

قرآن كريم كادنيا پراحسان

یة آن نے ہی دنیا پراحسان کیا کہ مجی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا۔

& ~• }

اور جب طبعی حالتوں سے نکال کراخلاق فاضلہ کے کل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام ۔ اس تک پہنچنے کے لئے پاک معرفت کے درواز بے کھول دیئے اور نہ صرف کھول دیئے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پر تنیوں قتم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے۔ اس لئے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا۔ جبیما کہ وہ فرما تا ہے۔

اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنًا لَ

یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا۔اوراپی نعمت کوتم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام طهرا کرخوش ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے لیعنی یہ کہ مض خدا کے لئے ہو جانا اوراپی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چا ہمنا نہ اور طریق سے اوراس نیت اوراس ارا دہ کو مملی طور پر دکھلا دینا۔یہ وہ نکتہ ہے جس پرتمام کمالات ختم ہوتے ہیں۔پس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اُس سیچ خدا کا پیتہ بتایا۔قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لئے دوطریق رکھے ہیں۔اول وہ طریق جس کی روسے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روثن ہوجاتی ہے اور غلطی کرنے سے بی جاتی اور دوسرار وحانی طریق جس کوہم تیسر سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے۔

### دلائل ہستی باری تعالیٰ

اب دیکھو کہ عقلی طور پر قر آن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیئے ہیں۔جیسا کہ ایک جگہ فر ما تاہے۔

ل المعائدة: ۴ م م خط کشیره فقره اصل مسوده اور رپورٹ کے مطابق ہے جبکہ ایڈیشن اول میں ''اورانسان غلطی کرنے سے پیج حاتا ہے'' کے الفاظ ہیں۔ رَبُّنَاالَّذِي ٓ اَعْطَى كُلَّ شَيِّ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى لَ

لینی خداوہ خدا ہے کہ جس نے ہرایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی ۔ پھر
اس شے کواپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لئے راہ دکھلا دی۔اب اگر اس آیت کے مفہوم
پرنظرر کھ کرانسان سے لے کرتمام بحری اور بر ّی جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے
تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہرایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔
بر جے والے خودسوج لیس کیونکہ یہ ضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خداتعالی کی ہستی پرقر آن شریف نے خداتعالی کاعلت العلل ہونا قرار دیاہے جبیسا کیدہ فرما تاہے۔

وَانَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ٢

ایعنی تمام سلسله الله و معلولات کا تیر رب پرخم ہوجا تا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظرت عمّق سے معلوم ہوگا کہ بیتما م موجودات علل و معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہوگئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بحض بحل بطوراصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور بیتو ظاہر ہے کہ علّت یا تو خودا پنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علّت کے وجود پر مخصر ہوگا۔ اور پھر بید وسری علّت کے وجود پر مخصر ہوگا۔ اور پھر بید وسری علّت کسی اور علت پر، وعلی بند القیاس۔ اور بیتو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا علّت کسی اور علت پر، وعلی بند القیاس۔ اور بیتو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا جائز تہیں جا کرختم نہ ہواور غیر متنا ہی ہو۔ تو بالضر ورت ما نا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر علی کہ اللہ کہ بیت اللہ کہ بیت اللہ کہ بیت کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس اس دلیل مذکورہ بالاکو بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں یہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔ بیان کہ بیان فرما رہی ہے۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ انتہاء تمام سلسلہ کی تیر رس بتک ہے۔

éM}

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آنُ تُدرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ لَ

لیعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہوسکتا ہے جس نے ایسے آسان اورالیی زمین بنائی۔ پھرایک اورلطیف دلیل اپنی ہستی پر فر ما تا ہے اور وہ ہیہے۔

 فناطاری نہ ہواور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے۔ پس وہ وہی خدا ہے جو تمام فانی صور توں کو ظہور میں لا یا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا۔ پھرایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن نثریف میں پیش کرتا ہے۔ اَکَشُتُ بِرَ بِہِ کُھُ طُنْ قَالُوْ اِبَلِی لَ

لینی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔اس

آیت میں خدا تعالی قصہ کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فر ما تا ہے جوان کی فطرت میں اُس نے رکھی ہوئی ہےاور وہ بیہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روسے خدا تعالیٰ کا ا نکارنہیں کر سکتی۔صرف منکروں کواپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باو جوداس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہرایک حادث کے واسطے ضرورایک محدث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیاری ظاہر ہوتو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ دریر دہ اس بیاری کے ظہور کی کوئی علّت نہیں۔اگر بیسلسلہ دنیا کاعلل اورمعلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت بہ بتادینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گایا آندھی آئے گی یا خسوف ہوگایا کسوف ہوگایا فلاں وقت بیمار مرجائے گایا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی۔ بیہ تمام ہا تیں غیرممکن ہوجاتیں ۔ پس ایسامحقق اگر چہخدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگرا یک طور سے تواس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لئے علل کی تلاش میں ہے۔ یہ بھی ایک شم کا قرار ہے اگر چہ کامل اقرار نہیں۔ ماسوااس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود ہاری کوایسے طور سے بے ہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہوکراور تمام ارادوں سے معطل رہ کراعالی ہستی کے قبضہ میں ہوجائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا۔انکار نہیں کرے گا۔جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مُحرّبین کا تجربہ شاہد ہے۔سوالیی

حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت ہیہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی

زندگی تک ہے ور نہ اصل فطرت میں اقر اربھرا ہوا ہے۔

&rr&

#### صفات بإرى تعالى

يدلائل وجود بارى پر بين جوبم نے بطور نمونہ كے لكھ ديے۔ بعد اسكے يہ بحى جانا على على جس خدا كى طرف بميں قرآن شريف نے بلايا ہے اسكى اس نے يصفات لكھى بيں۔ هُو اللهُ الَّذِي لَا اللهُ اللهُ

لین وہ خدا جو واحد لاشریک ہے جس کے سواکوئی بھی پرستش اور فرما نبرداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لاشریک نہ ہوتو شاید اس کی طاقت پرشمن کی طاقت عالب آ جائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سواکوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خداہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کا ملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کرکوئی اعلیٰ نہیں ہوسکتا۔ وہی خدا ہے جس کی پرستش میں اور فی کوشریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آ ہے ہی جانتا ہے اور فی کوشریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آ ہے ہی جانتا ہے اور فی کوشریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آ ہے ہی جانتا ہے

&rr>

اس کی ذات بر کوئی احاطهٔ ہیں کرسکتا۔ ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہرایک مخلوق کا سرایا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سرایا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فر مایا کہوہ عبالسم الشبھادۃ ہے یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے بردہ میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھرعلم اشیاء سے غافل ہو۔وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پراپنی نظررکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کوتو ڑ دے گا اور قیامت بریا کردے گا۔اوراس کے سواکوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا؟ سووہی خدا ہے جوان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فر مایا ہو السوَّ حُمن کیعنی وہ جانداروں کی ہستی اوران کے اعمال سے پہلے محض اینے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی یا داش میں ان کے لئے سامان راحت میسر کرتا ہے۔جیسا کہ آ فتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجوداور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنا دیا۔اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے۔اور اس کام کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ رحمٰن کہلاتا ہے۔اور پھر فر مایا کہ اَلْتَ حِيْم لِعِني وه خدانيك عملوں كى نيك ترجزاديتا ہے اور كسى كى محنت كوضا كغنہيں كرتا اوراس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے۔ اور پیصفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ اور پھر فر مایا مُلِكِ يَوْمِ اللِّدِينُ لِعِنى وه خدا ہرا يك كى جزااينے ہاتھ ميں ركھتا ہے۔اس كا كوئي ايسا كارير داز نہیں جس کواس نے زمین وآ سان کی حکومت سونپ دی ہواورآ پالگ ہو بیٹےا ہواورآ پ کچھ نہ كرتا هو و وى كارير دازسب يجهي جزاسزا ديتا هويا آئنده دينے والا هو اور پھر فرمايا ٱلْمَلِكُ الـقُـدُّوُ مِنُ لِعِني وه خدابا دشاه ہے جس برکوئی داغ عیب نہیں۔ پیظا ہر ہے کہ انسانی با دشاہت عیب سے خالی نہیں۔اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں روسکتی یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زرہ ہوجائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگررعیت کےلوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیافت اپنی ثابت کرے۔ پس خدا تعالی کی بادشاہی ایس نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کوفنا کر کے

اور مخلوقات پیدا کرسکتا ہے۔اگروہ ایبا خالق اور قا در نہ ہوتا تو پھر بجر ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی۔ کیونکہ وہ دنیا کوایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا۔ کیا نجات یا فتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کووالیں لیتا؟ تواس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتااور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں۔ بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنی خو دغرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ کلم کے بغیر حیارہ نہیں تو ظلم کوشیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بیجانے کے لئے ایک شتی کے سواروں کو تاہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کوتو پیاضطرار پیش نہیں آنا جائے۔ پس اگر خدا پورا قادراورعدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یا تو وہ کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتااور یاعادل بن کرخدائی کوہی الوادع کہتا۔ بلکہ خدا کا جہازتمام قدرتوں کے ساتھ ﴿ ٣٣﴾ الشيح انصاف يرچل رہائے۔ پھر فرمايا السَّه الله ليني وہ خداجو تمام عيبوں اور مصائب اور تختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔اس کے معنے بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگروہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتالوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اورا پنے ارادوں میں نا کام رہتا تو پھراس بدنمونہ کو دیکھے کرئس طرح دل تسلی پکڑتے کہاںیا خدا ہمیں ضرورمصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ چنانچےاللہ تعالی باطل معبودوں کے بارے میں فرما تاہے۔

إِنَّ الَّذِيْرَ كَ دُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُواْذُ بَاجًا وَّلُواجْتَمَعُواْلُهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُنُهُمُ الذُّيَاتُ شَيًّا لَّا يَسْتَنْقِذُو هُ مِنْهُ ۖ ضَحُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ مَاقَدَرُ وِاللَّهَ حَقَّقَدُرِهِ إِنَّاللَّهَ لَقُوحٌ عَزِيْزٌ لَ جن لوگوں کوتم خدا بنائے بیٹھے ہووہ تو ایسے ہیں کہا گرسب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا

چاہیں تو بھی پیدا نہ کرسکیں اگر چہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر کھی ان کی چیز چین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ دو گھی سے چیز واپس لے سکیں۔ ان کے پرستار عقل کے کمز ور اور وہ طاقت کے کمز ور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قو تو ں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پرغالب آنے والا ہے۔ نہ اُس کوکوئی پکڑ سکے اور نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جولوگ پڑتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں بہچا نے اور نہیں جانے خدا کیسا ہونا چاہئے اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور تو حید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیچ خدا کا مانے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہوسکتا اور نہدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس زبر دست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا مانے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہرا یک بیہودہ بات کوراز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہواور ثابت شدہ غلطیوں کو چھیا ناچا ہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُیھمن العزیز الجبّار المتکبریعیٰ وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کا مول کا بنانے والا ہے۔ اور اس کی ذات نہایت ہی مستغیٰ ہے۔ اور فرمایا۔ ھُوَ اللّٰهُ الْخُالِقُ الْبَادِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۔ یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا ۔ رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسیں سب اُسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا۔ یُسِیّخ کَاهُ مَافِی الشَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْدُ الْمُحَیْهُ ۔ یعنی آسان کے فرمایا۔ یُسِیّخ کَاهُ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْدُ الْمُحَیْهُ ۔ اِس آیت میں اشارہ لوگ بھی اس کے نام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آسانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا عَلٰی کُلِّ شَیْءَ وَقَلِدِیُرٌ یعنی خدا ہو اقا در ہے۔ یہ پرستاروں کے لئے سلی ہے۔ کیونکہ فرمایا عَلٰی کُلِّ شَیْءَ وَقَلِدِیُرٌ یعنی خدائے کیا امیر کھیں۔ اور پھر فرمایا۔ دِبّ العالمین.

السرحسن الرحيم. مالک يوم الدين. اجيب دعوة الداع اذا دعان يعنی وبی خدا هي السرحسن الرحيم. مالک يوم الدين. اجيب دعوة الداع اذا دعان يعنی وبی خدا هي جوتمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمٰن رحيم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختيار کوکسی کے ہاتھ ميں نہيں ديا۔ ہرايک پکار نے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دينے والا يعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ۔ اور پھر فرمايا ۔ المحتی القيوم يعنی بميشه رہے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔ بياس لئے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہوتو اس کی زندگی کے بارے ميں بھی دھڑکار ہے گا کہ شايد ہم سے پہلے فوت نہ ہوجائے۔ اور پھر فرمايا کہ وہ خداا کيلا خدا ہے نہ وہ کی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا ۔ اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

\*(")

اوریا در ہے کہ خدا تعالیٰ کی تو حید کوضیح طور پر ماننا اوراس میں زیادت یا کمی نہ کرنا۔ بیہ وہ عدل ہے جوانسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالا تا ہے۔ بیتمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قر آن شریف کی تعلیم میں سے درج ہواہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کوافراط اورتفریط سے بچایا ہے۔اور ہرایک خلق کواس حالت میں خلق کے نام سےموسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم وبیش نہ ہو۔ بیتو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہرایک عادت جو وسط کی طرف تھنچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے۔ محل اور موقعہ کا پیچا نناایک وسط ہے۔ مثلاً اگر زمیندار اپناتخم وقت سے پہلے بودے یا وقت کے بعد۔ دونو ن صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے۔ نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اوروسطموقع بنی میں۔ پایوں سمجھ لو کہ تن وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دومتقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہےاوراس میں کچھشک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کووسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت رہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قر آن شریف

مَا اللهِ الله

لعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے لئے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ سوخدا کی ذات کو تشبیه اور تنزیه کے بین بین رکھنا بہی وسط ہے۔ غرض اسلام کی تعلیم تمام میا نہ روی کی تعلیم تمام میا نہ روی کی تعلیم تمام میا نہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالی فرماتا ہے۔ غیر الْمَغُضُونِ عَلَیْهِ هُو وَلَا الشّالِیْنُ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد بیں جو خدا تعالی کے مقابل پرقوت غضبی کو استعمال کر کے قوئی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے وہ مراد بیں جو وہ مراد بیں جو وہ مراد بیں جو قوی بہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میا نہ طریق وہ ہے جس کو لفظ اَنْحَمُت عَلَیْهِ هُ سے یا دفر مایا ہے۔ غرض اس مبارک امت کے لئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے۔ تو ریت میں خدائے تعالی نے انقامی امور پرزور دیا تھا اور انجیل میں عفوا ور درگذر پرزور دیا تھا اور اس امت کوموقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی ۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّاتً

یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی۔سومبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں۔ خیبر الامور او سطھا۔

## روحاني حالتين

تنیسرا حصہ یعنی میہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں؟ واضح رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو بااخلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے۔جیسا کہ اللہ جلشانہ فرما تا ہے۔

&r4}

لینیٰ اےنفس خدا کےساتھ آ رام یا فتہ ۔اینے رب کی طرف واپس چلا آ ۔وہ تجھ سے راضی اورتواس سے راضی \_ پس میر بے بندوں میں داخل ہو حااور میری بہشت کےاندرآ جا۔ اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لئے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدرتو ضیح سے بیان کریں۔ پس یا در کھنا جا ہے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس د نیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالی کے ساتھ آ رام یا جائے۔اور تمام اطمینان اور سروراور لذت اس کی خدامیں ہی ہوجائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسر لے نقطوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے۔اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلہ میں ایک نقر بہشت یا لیتا ہے اور دوسر بےلوگوں کی بہشت موعود برنظر ہوتی ہے اور پیربہشت موجود میں داخل ہوتا ہے۔اسی درجہ پر بہنچ کرانسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بو جھاس کے سریر ڈ الا گیا ہے در حقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما یاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہےاوراس کے نتیجہ کاحصول کسی دوسرے جہان پرموقو نسنہیں ہے۔اسی مقام پریہ بات حاصل ہوتی ہے کہوہ ساری ملامتیں جونفس لوّامہ انسان کا اس کی نایاک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھارنہیں سکتا اور بری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلاسکتا۔اور نہ نیکی پر تھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے اس یا کتح یک سے بدل جاتی ہیں جونفس مطمئنہ کےنشو ونما کا آغاز ہوتی ہے۔اوراس درجہ پر پہنچ کروفت آجاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے اور ابتمام نفسانی جذبات خود بخو د افسردہ ہونے لگتے ہیں۔اورروح پرایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے گئی ہے جس سے انسان پہلی كمزوريوں كوندامت كى نظر سے ديھا ہے۔اس وقت انسانى سرشت برايك بھارى انقلاب آتا

ہے۔اورعادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جاپڑتا ہے، دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے۔سچائی کی فوج میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گندا پنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے۔سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آجاتی ہے۔اور فطرت کے تمام برجوں پر راستبازی کا قبضہ ہوجاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہرایک قدم خدا کے زیرسایہ چاتا ہے۔ چنا نچہ خدا تعالی آیا ہے دیل میں انہی امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔

لیمنی خدائے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔اس نے اے مومنو! ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اوراس کا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور معصیت سے تمہارے دل کو نفرت دے دی۔اور برکی راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جما دیا۔ بیسب کچھ خدا کے فضل اور رحمت سے ہوا۔ حق آیا۔اور باطل بھاگ گیا اور باطل کہ حق کے مقابل کھم سکتا تھا۔

غرض بیتمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسر بے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور سچی بینائی انسان کو بھی نہیں مل سکتی جب تک بیحالت اس کو حاصل نہ ہو۔ اور بیہ جو خدا تعالی فرما تا ہے کہ میں نے ایمان ان کے دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل

& r2 }

نہیں ہوسکتی جب تک آسانی مدداس کے شامل حال نہ ہونفس لوامہ کے مرتبہ پرانسان کا بیرحال ہوتا ہے کہ بار بارتو بہ کرتا اور بار بارگرتا ہے بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیت سے نا امید ہوجا تا ہے اوراینے مرض کونا قابل علاج سمجھ لیتا ہے اورا یک مدت تک ایبا ہی رہتا ہے اور پھر جب وفت مقدر بورا ہوجا تا ہےتو رات یا دن کو یک دفعہ ایک نوراس پر نازل ہوتا ہے اوراس نور میں الہی قوت ہوتی ہے۔اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندرپیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرّف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آجا تا ہے۔ اس وقت انسان کو پیة لگتا ہے کہ خدا ہے اور آئکھوں میں وہ نور آ جا تا ہے جو پہلے ہیں تھا۔لیکن اس راه کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر یاویں۔سو جاننا جا ہے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہرایک معلول کے لئے ایک علت ہے اور ہرایک حرکت کے لئے ایک محرک ہے اور ہرایک علم حاصل کرنے کے لئے ایک راہ ہے جس کوصراط متنقیم کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر یابندی ان قواعد کے اللہ جوقدرت نے ابتدا سے اس کے لئے مقرر کرر کھے ہیں۔قانون قدرت بتلار ہاہے کہ ہرایک چیز کے حصول کے لئے ایک صراط متنقیم ہے۔ اوراس کاحصول اسی برقدرتاً موقوف ہے۔مثلاً اگرہم ایک اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھے ہوں اور آ فتاب کی روشنی کی ضرورت ہوتو ہمارے لئے بیصراط منتقیم ہے کہ ہم اس کھڑ کی کو کھول دیں جو آ فتاب کی طرف ہے۔ تب یک دفعہ آ فتاب کی روشنی اندر آ کرہمیں منور کردے گی۔ سوظا ہرہے کہاسی طرح خدا کے سیجے اور واقعی فیوض یانے کے لئے بھی کوئی کھڑ کی اوریاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص طریق ہوگا۔اوروہ پیہے کہروحانی امور کے لئے صراطمتنقیم کی تلاش کریں جبیبا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لئے صراط متنقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مگر کیا وہ پیطریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خودتر اشیدہ ہاتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں۔ کیامحض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ درواز ہے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنااس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے۔ یقیناً سمجھو

کہ یہ بالکل صحیح نہیں۔ہم اس حسی و قسیوم کومض اپنی ہی تدبیروں سے ہر گرنہیں پاسکتے۔ بلکہ اس راہ میں صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی تمام قو توں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لئے دعامیں لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے یاویں۔

#### ایک پیاری دعا

اورسب سے زیادہ بیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہےاوروہ پیہے۔ ببٹھےِ اللّٰہِ السَّحْمٰ بن الرَّحِيْمِ \_ اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ تمام ياكتعريفين جوبوسى بين اسالله ك لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْءِ ۔وہی خداجو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لئے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال كے بعدرجت كے ساتھ جزادينے والا ہے۔ لملكِ يَوْمِ اللَّهِ يُنِ وہ خداجو جزاء كے دن كا وہی ایک مالک ہے۔ کسی اور کووہ دن نہیں سونیا گیا۔ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اے وہ جوان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔اور ہم ہرایک کا میں توفیق تجھ ہی سے جا ہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قو کی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قو کی کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح پرتمام قو کی کا خدا کوسجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ الهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ جمين ابن سیدھی راہ دکھلا اوراس پر ثابت قدم کر کےان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیراانعام وا کرام ہے۔اور تير \_ مور فضل وكرم موكئ مين غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّا لِّينَ لَهِ اور ممين

ان لوگوں کی راہوں سے بچاجن پر تیراغضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ آمین ۔اے خدا! ایساہی کر۔

یرآیات سمجھارہی ہیں کہ خدا تعالی کے انعامات جودوسر لفظوں میں فیوض کہلاتے ہیں انہی پرنازل ہوتے ہیں جوابنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کراورا پناتمام وجوداس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تا جو پچھ انسان کوروحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سكتا ہے وہ سب ان كو ملے اور اس دعا كے ساتھ اپنے تمام قوى سے عبادت بجالاتے ہيں اور گناہ سے پر ہیز کرتے اور آستانہ الٰہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لئے ممکن ہے اپنے تنین بدی سے بچاتے ہیں اورغضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں۔سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں۔اس لئے اس کو یا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی یاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کئے جاتے ہیں۔اس آیت میں جواستقامت کا ذکر فر مایا بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جوروحانی عالم تک پہنچا تاہے کامل استقامت سے وابسة ہے اور کامل استقامت سے مرادا یک ایسی حالت صدق ووفا ہے جس کوکوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے۔لیعنی ایبا پیوند ہوجس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آ گ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آ فت نقصان پہنچا سکے۔عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں۔ پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہوسکے۔ ہے آبروئی کا خوف کچھرعب نہ ڈال سکے۔ ہولناک دکھوں سے مارا جاناایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے۔سویہ دروازہ نہایت تنگ ہے۔اور بیراہ نہایت وشوار گذار ہے۔کس قدرمشكل ہے۔ آه!صد آه!!

اس كى طرف الله جلشانه، ان آيات مين اشاره فرما تا ہے۔ قُلُ إِنْ كَانَ ابَا قُ كُمْ وَ اَبْنَا قُ كُمْ وَ إِخْوَ انْكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَ تُكُمْ وَ اَنْكُمْ وَ اَبْنَا قُ كُمْ وَ اَنْكُمْ وَ اَلْمَادَهَا وَ مَسْكِنُ عَشِيْرَ تُكُمْ وَ اَمْوَالُ الْقُتَرَ فُتُمُوهُ هَا وَ يَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ & r9}

تَرُضَوْنَهَا آحَبَّ إِنَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي تَرْضَوْنَهَا آحَبَّ إِنَيْكُمْ مِّنَ اللهُ بِآمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ اللهُ لِلهَ يَهُدِى الْقَوْمُ اللهُ سِقِيْنَ لِـ اللهِ الْقَوْمُ الْفُسِقِيْنَ لِـ

یعنی ان کو کہدے کہ اگرتمہارے باپ اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھائی اورتمہاری عورتیں اورتمہاری برادری اورتمہارے وہ مال جوتم نے محنت سے کمائے ہیں اورتمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اورتمہاری حویلیاں جوتمہارے دل پسند ہیں۔خداسے اور اس کے رسول سے اورخدا کی راہ میں اپنی جانوں کولڑ انے سے زیادہ پیارے ہیں تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا تھم ظاہر کرے اور خدا بدکاروں کو کھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جولوگ خدا کی مرضی کوچھوڑ کراپ عزیز وں اور اپنے مالوں سے بیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کوخدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جواس کے لئے ہزاروں بلا کیں خرید ہے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا ندر ہے گویا سب مرگئے۔ پس سے تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کے ظہور کا دن وہی ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آ وے۔ ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہوجا کیں۔ ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہتے میں مردہ ہیں جب تک خدا کے ہتے ہیں مردہ کی سر حب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہوجا کئیں۔ ہم مردہ ہیں ہوگا اس سے پہلے نہیں وہ وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے۔ ہماری استقامت ہے کہ جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے۔ ہماری استقامت ہے کہ جسیاوہ فرما تا ہے کہ۔

بَالَی ؓ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَا ۗ لِللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ ۖ یعنی بیر که قربانی کی طرح میرے آ گے گردن رکھ دو۔ ایبا ہی ہم اس وقت درجہ ٔ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اس کا میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لئے ہوجائے جیسا کہ وہ فرما تاہے۔

قُلُ إِنَّ صَلَا تِیْ وَ نُسُرِی وَ مَحْیَای وَ مَمَاتِیْ لِلّهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا لَا اللهِ عَداکے لئے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہیں اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہیں بلکہ خدا ہی کے لئے ہو جائے ۔ تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندرا یک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ بھے سکتی ہے اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اس لئے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا ۔ وہ اس لئے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چرہ کو دیکھ نہیں ۔ جسیا کہ فرما تا ہے ۔

يَنْظُرُ وَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لِلهِ يَنْظُرُونَ لِلهِ يَنْظُرُونَ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ اللهِ يَعْفِرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

غرض جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تواس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی تخص آسانی ہوجا تا ہے۔ وہ جو ہرایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الوہیت کی چیکیں دھلاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بنا تا ہے اور جب ہی سے کہ بیشخص ایک نورانی تبدیلی پاکر ایک نیا آدمی ہوجا تا ہے۔ وہ اس کے لئے ایک نیا خدا ہوجا تا ہے اور نئی عادتیں اور سنتیں ظہور میں لاتا ہے۔ یہ بیس کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں۔ مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں اور پیشخص جیسا کے اللہ جلّ شانۂ نے فرمایا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشَرِئُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ لَ

لیعنی انسانوں میں سے وہ اعلی درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کومول لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ مخص جوروحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہوجا تا ہے۔

خدا تعالی اس آیت میں فرما تا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ خض نجات پا تا ہے جومیری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بھی دیتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا شوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کوا یک ایس چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لئے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہرایک قوت سے متعلق ہیں ۔ ایسے ذوق وشوق وحضور دل سے بجالا تا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کود کھر ہا ہے اور آزادہ اس کا خدائے تعالیٰ کے ارادہ سے ہمرنگ ہوجا تا ہے اور تمام لذت حقیقی کود کھر ہا ہے اور ارادہ اس کا خدائے تعالیٰ کے ارادہ سے ہمرنگ ہوجا تا ہے اور تمام لذت اس کی فرما نبرداری میں مظہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احظاظ کی کشش سے ظاہر ہونے گئے ہیں ۔ وہ نقذ بہشت ہے جوروحانی انسان کو ماتا ہے ۔ اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا۔ وہ در حقیقت اس کے اظلال و آثار ہیں جس کو دوسر سے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی ۔ اس کی طرف اشارہ ہے جواللہ جل شانه فرما تا ہے۔

وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ٢٠ وَسَفْهُ مُرَبِّهُ مُشَرَابًا طَهُورًا ٣٠ الْكَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. الله الْآبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٤٠ عَيْنًا فِيهَا تَشْمَى سَلْسَبِيلًا هُونَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا هُو

**€**Δ1}

اِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَاْ وَاَعْلَلاً وَّسَعِيْرًا لَ وَمَنُ كَانَ فِي هٰذِهَ اَعْلَى فَهُو فِي الْلَاخِرَةِ اَعْلَى وَاضَلُّ سَبِيلًا لَكَ لَعْنَى جُوْضَ خداتعالی سے فائف ہے اوراس کی عظمت وجلال کے مرتبہ سے ہراساں ہے اس کے لئے دو بہشت ہیں۔ایک بہی دنیا اور دوسری آخرت۔اورا یسے لوگ جوخدا میں محولی میں خدانے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادات کو پاکر دیا۔ نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کا فور ہے۔وہ اس چشمہ سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ بی جیر تے ہیں۔

## كافورى اور زنجبيلي شربت كي حقيقت

اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کا فور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فر مایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کے فَو دبانے کو اور ڈھا نکنے کو کہتے ہیں۔ سو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللہ کا بیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل شخنڈی ہوگئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب دل نالائق خیالات سے بہت بھی دور چلا جائے اور پھے تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات کہ نابود ہوجاتے ہیں۔ سواس جگہ خدا تعالیٰ کی بہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں یہی سمجھا تا ہے کہ جواس کی طرف کا مل طور سے خمک گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف کا مل طور سے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل شخنڈ ہے ہیں اور ایسے خدا کی طرف کی گئے ہیں کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل شخنڈ ہے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل شخنڈ ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کا فور زہر بیلے مادوں کو دبادیتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کا فوری پیالہ کے بعدوہ پیالے پیتے ہیں جن کی ملونی زنجیل ہے۔اب جاننا جیا ہے کہ زنجیل دولفظوں سے مرکب ہے یعنی ذنا اور جبل سے۔اور ذنا

لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جب لی بہاڑکو۔ اس کے ترکیم عنی مہیں کہ بہاڑپر چڑھ گیا۔ اب جاننا چاہئے کہ انسان پر ایک زہر یلی بہاری کے فروہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں۔ ایک وہ حالت جبکہ زہر یلے مواد کا جوش بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رُو بہاصلاح ہوجاتا ہے اور سی کیفیات کا حملہ بخیرو عافیت گذرجاتا ہے اور ایک مہلک طوفان جواٹھ اتھا نیچے دب جاتا ہے لیکن ہنوز اعضاء میں کمزوری باقی ہوتی ہے۔ کوئی طاقت کا کام نہیں ہوسکتا۔ ابھی مُردہ کی طرح افتاں وخیزاں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصلی صحت عود کر آتی اور بدن میں طاقت بھرجاتی ہے اور قوت کے بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہوجا تا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشاط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر چڑھ جائے اور نشاط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے ۔ سوسلوک کے تیسر سے مرتبہ میں یہ حالت میسر آتی ہے ایسی حالت کی نبیت اللہ نعلی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے میں زخیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے میں اور بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام پذیر یہ وتے ہیں اور خدا کی راہ میں جیرت ناک جانشانیاں دکھلاتے ہیں۔

#### زنجبيل كىتاثير

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی روسے ذنہ جبیل وہ دواہے جس کو ہندی میں سونٹھ کہتے ہیں۔ وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا ذنہ جبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایبا قوی کرتی ہے اور الیبی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے۔ ان متقابل کرتی ہے اور الیبی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے۔ ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کے افود کا ذکر ہے اور ایک جگہ ذنہ جبیل کا۔خدا تعالیٰ کی میغرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہل اس حرکت کے بعد میں حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے زہر یلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں۔ اور نفسانی جذبات روبگمی ہونے لگتے ہیں جسیا کہ

€ar}

کافور زہر ملے موادکو دبالیتا ہے اس لئے وہ ہیضہ اور محرقہ تپول میں مفید ہے اور پھر جب زہر ملے موادکا جوش بالکل جاتار ہے اور ایک کمز ورصحت جوضعف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہوجائے تو پھر دوسرا مرحلہ ہیہ ہے کہ وہ ضعیف بیار ذنہ جبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے۔ اور زنہ جبیلی شربت خدا تعالی کے حسن و جمال کی بخل ہے جوروح کی غذا ہے۔ جب اس تحبی سے انسان قوت پھڑتا ہے تو پھر بلنداور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہوجاتا ہے اور خدا تعالی کی راہ میں ایسی جیرت ناک تختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک بیعا شقانہ گرمی سی اور خدا تعالی کی راہ میں ایسی جیرت ناک تختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک بیعا شقانہ گرمی سی کے دل میں نہ ہو ہر گز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا۔ سو خدا تعالی نے اس جگہ ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لئے و بی زبان کے دولفطوں سے کام لیا ہے۔ ایک کے افور سے جو نیچ دبانے والے کہتے ہیں ۔ اور اس راہ میں ۔ میں دوحالتیں سالکوں کے لئے واقع ہیں۔

باقی حصہ آیت کا یہ ہے۔ اِنّاۤ آعُتَدُنا لِلْکُفِرِیْنَ سَلْسِلاْ وَاَعْللاً وَقَسَعِیْراً لِلْمُخْوِرِیْنَ سَلْسِلاْ وَاَعْللاً وَقَسَعِیْراً لِللهِ عَنِی ہِم نِ مِعْروں کے لئے جوسِافی کو جو وی بیں اور طوق گردن اور ایک افروخت آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سے دل سے خدا تعالی کو نہیں ڈھونڈتے۔ ان پر خدا کی طرف سے رجعت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پر نجیر ہیں۔ اور زمینی کا موں میں ایسے متلا رہتے ہیں کہ گویا پر نجیر ہیں۔ اور زمینی کا موں میں ایسے گونسار ہوتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسان کی طرف سرنہیں اللے ان کی گردن میں ایک سوزش گلی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص وہوا کی ایک سوزش گلی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہوجائے اور فلال دیمن پر ہم ہوجائے اور فلال دیمن پر ہم نوجائے اور فلال دیمن پر ہم نوجائے اور ایسے ہوجائے دو اس فلار میا کہ دو سوچونکہ خدائے تعالی ان کونالائق دیکھا ہے۔ اور اس جگہاں اور برے کا موں میں مشغول پاتا ہے اس لئے یہ تینوں بلائیں ان کولگا دیتا ہے۔ اور اس جگہا سادر ہوتا ہے تو اس کے حیات ناس سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے مطابق خدا بھی بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اس کے مطابق خدا بھی

ا بنی طرف ہے ایک فعل صا در کرتا ہے مثلاً انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام درواز وں کو ہند کرد ہے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا پیغل ہوگا کہ وہ اس کوٹھڑی میں اندھیرا پیدا کر دےگا۔ کیونکہ جوامور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کیلئے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں ۔ وجہ بیر کہ وہی علّی وُ العلل ہے۔اییا ہی اگر مثلاً کوئی شخص زہر قاتل کھالے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا بیفعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کردے گا۔ابیاہی اگر کوئی ایسا بیجافعل کرے جوکسی متعدّی بیاری کا موجب ہو۔ تواس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا بیفعل ہوگا کہ وہ متعدّی بیاری اس کو پکڑ لے گی۔ پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صرح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہرایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے 📗 🗬۵۴ اوروہ نتیجہ خداتعالی کافعل ہے۔ابیاہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے۔جبیبا کہ خداتعالیٰ ان دومثالوں میں صاف فرما تاہے۔

> اَ لَّذِيْنَ جَاهَدُوْ إِفِيْنَا لَنَهُدِيَّتُّهُمْ سُبُلَنَا لَهُ فَلَمَّا زَاغُهُ ا اَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ٢

لینی جولوگ اس فعل کو بجالائے کہ انہوں نے خداتعالی کی جنتجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کیلئے لا زمی طور پر ہمارا پیغل ہوگا کہ ہم انکوا بنی راہ دکھاویں گے اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اورسیدهی راه پر چلنا نه چا ہا تو ہمارافعل اسکی نسبت بیہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گےاور پھراس حالت کوزیا دہ توضیح دینے کیلئے فر مایا۔

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ اعْلَى فَهُوَ فِي الْلَاخِرَ وِ اعْلَى وَاضَلَّ سَبِيلًا ٢ یعنی جو خض اس جہان میں اندھار ہاوہ آنے والے جہان میں بھی اندھاہی ہوگا۔ بلکہ اندھوں سے بدتر۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کوخدا کا دیداراسی جہان میں ہو جاتا ہے۔ اور وہ اسی جگ میں اپنے اس پیارے کا درش پالیتے ہیں جس کے لئے وہ سب

کھوتے ہیں۔غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ جتی زندگی کی بنیاداسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنی نابینائی کی جڑھ بھی اسی جہان کی گندی اور کورانہ زیست ہے اور پھر فرمایا۔ وَ بَشِّرِ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ مَا جَنَّتٍ تَجُرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ لَ

یعنی جولوگ ایمان لاتے اورا چھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہیں۔اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

پی واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلی درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جورشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے۔ پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پائی کے سرسبز نہیں رہ سکتا الیا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کا موں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان ہج ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہوتو وہ اعمال ریا کاری ہیں۔ اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ظلت ریا کاری ہیں۔ اسلامی بہشت تی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ظلت ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اس کا ایمان اور اس کی جاغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں بھی لذت شروع ہوجاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بیا باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور شخکم اور کا مل ایمان جو خدا اور اس کی ذات اور سے متعلق ہووہ بہشت خوش نما اور بار وَر درخت ہے اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا

فِي السَّمَاءِ تُؤْتِنُ أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ لَهِ

یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہرایک افراط تفریط اورنقص اورخلل اور کذب اور ہزل سے پاک اور من کل الوجوہ کامل ہو۔اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہرایک عیب سے پاک ہو۔جس کی جڑھ زمین میں قائم اور شاخیں آسان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو۔اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہاس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔اس بیان میں خدائے تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھل دار درخت سے مشابہت دے کرتین علامتیں اس کی بیان فر مائیں۔

> (۱) اول بیر که جڑھاس کی جواصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہولینی انسانی فطرت اورانسانی کانشنس نے اس کی حقانیت اوراصلیت کوقبول کرلیا ہو۔

> (۲) دوسرى علامت به كه اس كلمه كي شاخيس آسان ميں ہوں يعني معقوليت اينے ساتھ رکھتا ہواور آسانی قانون قدرت جوخدا کافعل ہے اس فعل کے مطابق ہو۔ مطلب بیکہ اس کی صحت اوراصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور نیزید کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔

> (س) تیسری علامت بیہ ہے کہ وہ کھل جو کھانے کے لائق ہے دائی اور غیر منقطع ہو۔ یعنی عملی مزاولت کے بعداس کی برکات و تا ثیرات ہمیشہ اور ہرز مانہ میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں۔ بیہ نہیں کہ کسی خاص ز مانہ تک ظاہر ہوکر پھر آ گے بند ہو جا کیں۔

> > اور پھرفر مایا۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ احْتُشَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ لَ

لینی پلیدکلمہاس درخت کےساتھ مشابہ ہے جوز مین میں سے اکھڑا ہوا ہولیعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا۔ نہ دلائل عقلیہ کی رو سے نہ

قانون قدرت کی رو سے اور نہ کانشنس کی رو سے <sup>ل</sup>ے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اورجیسا کقر آن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے یاک درختوں کوانگور اور انار اور عمدہ عمدہ میووں سے مشابہت دی ہے اور بیان فر مایا ہے کہ اس روز وہ ان میووں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے۔اییا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں ذقوم رکھاہےجبیبا کہوہ فرما تاہے:

ٱذٰلِكَ خَيْرُ نُّٰزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظْلِمِيْنَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِنَ أَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسٌ الشَّيْطِيْنِ لَمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقَّوْمِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيْمِ ... ذُقُ أَلِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٢

لعنی تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت۔ جوظالموں کے لئے ایک بلا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جوجہنم کی جڑھ میں سے نکاتا ہے یعنی تکبر اور خود بنی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی دوزخ کی جڑھ ہے اس کاشگوفہ ایسا ہے جبیبا کہ شیطان کا سر۔ شیطان کے معنے ہیں ہلاک ہونے والا۔ پیلفظ شیسط سے نکل ہے۔ پس حاصل کلام پیہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے۔اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوز خیوں کا کھانا ہے جوعمداً گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔وہ ﴿٥٥﴾ ۗ كَصَانَا اليها ہے جبيبا كه تانبا گلا ہوا كھولتے ہوئے ياني كى ظرح پيٺ ميں جوش مارنے والا۔ پھر دوزخی کومخاطب کر کے فرما تاہے کہ اس درخت کو چکھ، نُوعزّت والا اور بزرگ ہے۔ بیر کلام نہایت غضب کا ہے۔اس کا ماحصل بیہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اورعز ّت کا یاس کر کے ق سے منہ نہ پھیرتا تو آج پہلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتیں۔ بیآیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل يه لفظ زقوم كا ذق اور ام مصركب باور ام \_ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْنُ الْكَرِيْمُ \_ كا مخص ہے۔جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت استعال نے

ل خط کشیدہ جملہ اصل مسودہ اور رپورٹ میں موجودہے جب کہ ایڈیشن اول میں کھنے سے رہ گیاہے۔ (ناشر) ٢ الصُّفَّت: ٢ تا٢٦ ٣ الدخان: ٥٠١٣٨٢

ذال زاكساتھ بدل دیا ہے۔ اب حاصل كلام يہ ہے كہ جيسا كہ اللہ تعالى نے اسى دنیا كے ايمانى كلمات كو بہشت كے ساتھ مشابہت دى ہے۔ ايسانى اسى دنیا كے بے ايمانى كلمات كو بہشت اور دوزخ نوم كے ساتھ مشابہت دى اور اس كو دوزخ كا درخت گھر ایا اور ظاہر فرما دیا كہ بہشت اور دوزخ كى جڑھاسى دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا كہ دوزخ كے باب میں ایک اور جگہ فرما تا ہے۔ مال دارگہ فوقك أو اللّه عِلَى اللّه الْكُوفَ قَدَةُ اللّه في تَظَلِحُ عَلَى الْاَفْحِ دَوْلَ لِيَا اللّه عِلَى الْاَفْحِ دَوْلَ اللّه عِلَى الْاَفْحِ دَوْلَ اللّه عِلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلى اللّه عَلى اللّه عَلى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلى اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

یعنی دوزخ وہ آگ ہے جوخدا کا غضب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑ کتی ہے۔ اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ یاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑھوہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو پکڑتے ہیں۔ کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہوجاتے ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا۔

وَقُودُ دُھَا النَّالُ وَ الْحِجَارَةُ لَے

لینی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروختہ رہتی ہے۔ دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اَور اَور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یاان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ جبیبا کہ فرمایا۔

اِنْ کُھُو وَ مَا تَعُبُدُونِ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ سِلَ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ سِلَ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مِينَ اللّهِ عَنْ مُ اور تمهارے باطل معبود جوانسان ہوکر خدا کہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسراا بندھن جہنم کا بت ہیں۔ مطلب سے ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا۔ سوان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں وہ چیزیں جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہول گی۔ مگراس جسمانی عالم سے نہیں ہول گی۔

## اللدتعالى سے كامل روحانی تعلق پیدا كرنے كا ذريعہ

اب ہم پھراصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جوقر آن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے**اسلام اور دعائے فاتحہ ہے**۔ لیخی اول اینی تمام زندگی خدا کی راه میں وقف کر دینا اور پھراس دعا میں <u>گ</u>ےر ہنا جوسورہ فاتحہ میں مسلمانوں کوسکھائی گئی ہے۔تمام اسلام کامغزیہ دونوں چیزیں ہیں۔اسلام اور دعائے فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا یانی پینے کے لئے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جوقانون قدرت نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصال الٰہی کے لئے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو یاتے ہیں کہ جواسلام کے مفہوم کی روحانی آ گ میں داخل ہوں اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں۔اسلام کیا چیز ہے۔ وہی جلتی ہوئی آ گ جو ہماری سفلی زندگی کو جسم کر کے اور ہمارے باطل معبودوں کوجلا کر سیجے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہاری آبروکی قربانی پیش کرتی ہے۔ایسے چشمہ میں داخل ہوکر ہم ایک نئی زندگی کا یانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہایک رشتہ دوسرے رشتہ سے پیوند کیا جا تا ہے۔ بجلی کی آ گ کی طرح ایک آ گ ہمارے اندر سے نکتی ہے اورایک آ گ او پر سے ہم پراتر تی ہےان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوں اورغیر اللہ کی محبت تجسم ہوجاتی ہے۔اورہم اپنی پہلی زندگی سے مرجاتے ہیں۔اس حالت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام ہے۔ اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کوموت آتی ہے۔ اور پھر دعا سے ہم اَ رْسِرِ نُوزِندہ ہوتے ہیں ۔اس دوسری زندگی کے لئے الہام الہی ہونا ضروری ہے۔اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقاءالٰہی ہے بینی خدا کا دیداراورخدا کا درشن ۔اس درجہ پر پہنچ کرانسان کوخدا ہے وہ ا تصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کوآ نکھ سے دیکھتا ہے۔اوراس کوقوت دی جاتی ہے اوراس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی شش بڑے زور سے شروع ہوجاتی ہے۔اس درجہ پرآ کرخداانسان کی آ نکھ ہوجا تا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھا ہے

اور زبان ہوجا تا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ اور ہاتھ ہوجا تا ہے جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے اور کان ہوجا تا ہے جس کے ساتھ وہ جلتا ہے۔ اور پیر ہوجا تا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جوخدا تعالی فرما تا ہے۔

يَدُاللهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمُ ل

یاس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور ایسا ہی فرما تا ہے۔ وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلْکِنَّ اللهَ رَلْحِی کَ

لینی جوتو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدانے چلایا۔ غرض اس درجہ پرخدا تعالی کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالی کی پاک مرضی روح کے رگ وریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور اخلاقی طاقتیں جو کمزور تھیں اس درجہ میں محکم پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ عقل اور فراست نہایت لطافت پر آجاتی ہے۔ یہ معنے اس آیت کے ہیں جواللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَ اللّٰہ مُدُ بِرُ وَ حِ مِنْهُ سُلُ

اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جوخدا کیلئے مرنا اور خدا کے لئے ہزاروں دکھا ٹھا نا اور بہ آبر وہونا ایسا آسان ہوجا تا ہے کہ گویا ایک ہلکا ساتنکا توڑنا ہے۔خدا تعالی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے۔ایک فیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور خدا کی مرضوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا اصل الاصول ٹھہر جاتا ہے۔اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب دکھائی دیتا ہے جسیا کہ اُس نے فرمایا ہے۔

وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ٢

یعنی ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نز دیک ہیں۔الی حالت میں اس مرتبہ کا آ دمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پھل پختہ ہوکر خود بخو د درخت پر سے گر جاتا ہے۔اسی طرح اس مرتبہ کے آدی کے تمام تعلقات سفلی کالعدم ہوجاتے ہیں۔ اس کا اپ خدا سے ایسا گرے مہرات ہوجاتا ہے اور وہ گلوق سے دور چلاجاتا اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے۔ اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لئے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے کھلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا کافضل بیغت ڈھونڈ نے والوں کو دیتا ہے جسیا کہ پہلے دیتا تھا۔ گریہ داہ محض زبان کی فضو لیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھاتا۔ چا ہے والے بہت ہیں گریا نے والے کم۔ اس کا کیا سبب ہے۔ یہی کہ بیمرتبہ اس آگری مرکبی افغانی پر موقوف ہے۔ باتیں قیامت تک کیا کرو۔ کیا ہوسکتا ہے۔ صدق سے اس آگری نہیں تولاف زنی بچے ہے۔ اس بارے میں اللہ جلّ شائلہ فرما تا ہے۔ اس مرکبی نیش ولاف زنی بچے ہے۔ اس بارے میں اللہ جلّ شائلہ فرما تا ہے۔ فو اِذَا اَسَالَک عِبَادِی عَنِی فَا اِنِّی قَرِیْتُ اُجِیْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَالْیَسْتَجِیْبُوْ الِیْ قَرْمُونُوا ہِنْ لَعَالَّہُ مُن یَرْ شُدُونَ کے فَالْکُ اِن کَا وَلُیکُوْمِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ مُن یَرْ شُدُونَ کے فَالْکُ اِن کَا کُونُ مِنْ وَالْ ہِن کَا کُونَ کُا کُھُور یَرْ شُدُونَ کَا فَالْکُ کُونُ وَلُیکُو مِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ مُن یَرْ شُدُونَ کَا فَالَٰہُ فَالْکُ کَا وَلُیکُو مِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ مُن یَرْ شُدُونَ کَا فَالْکُ کَا وَلُیکُو مِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ کَا کُھُور یَرْ شُدُونَ کَا فَالْکُ کُونُ کُونُ وَلُولُ مِنْ وَلُیکُومِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ کُونَ کَا فَالْکُ کُونُ کُنْ وَلُیکُومِنُوا ہِنْ لَعَالَٰہُ کُونُ کَا کُونُ کُلُولُولُ کُونُ کُونُ کُلُولُ کُونُ کُونُ کُلُولُولُ کُونُ کُلُولُ کُیاسِ کُلُے کُونُ کُونُ کُونُ کُلُولُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُولُ کُلُکُ کُونُ کُلُولُ کُنْ کُلُولُ کُلُولُ کُونُ کُلُولُ کُونُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُلُ کُلُولُ کُونُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُونُ کُلُولُ کُونُ کُلُولُ کُلُو

لیعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے؟ تو انکو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے۔ میں دعا کرنیوالے کی دعا سنتا ہوں۔ پس چاہئے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پرایمان لاویں تا کامیاب ہوں۔

## د وسراسوال

موت کے بعدانسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟

سواس سوال کے جواب میں بیرگذارش ہے کہ موت کے بعد جو پھھانسان کی حالت ہوتی ہے درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں۔ جو پچھانسان کے عقائداوراعمال کی کیفیت صالحہ یاغیر صالحہ ہوتی ہے۔ وہ اس

ل خط کشیدہ الفاظ اصل مسودہ اور رپورٹ میں موجود ہیں جبکہ ایڈیشن اول میں لکھنے سے رہ گئے ہیں (ناشر ) بر المبقوق: ۱۸۷

جہان میں مخفی طور پراس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہرایک چھپی ہوئی تا ثیرانسانی وجود یر ڈالتا ہے۔ گر آنے والے جہان میں ایسانہیں رہے گا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ د کھلائیں گی۔اس کا نمونہ عالم خواب میں یایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قتم کے مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قتم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں۔ جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تیوں اور ریزش اور ز کام کے غلبہ میں انسان اینے تیک یانی میں دیکھتا ہے۔غرض جس طرح کی بھاریوں کیلئے بدن نے تیاری کی ہووہ کیفیتیں تمثل کے طور پرخواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ پس خواب کے سلسلہ برغور کرنے سے ہرایک انسان مجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت اللہ ہے۔ کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کوجسمانی طور پر تبدیل کر کے د کھلاتا ہے۔اس عالم میں بھی یہی ہوگا۔اوراس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور برظاہر ہوں گے۔اور جو کچھ ہم اس عالم سے خفی طور برساتھ لے جائیں گےوہ سب اس دن ہارے چہرہ برنمودارنظرآئے گا۔اورجسیا کہانسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تمثلات دیجتاہےاور بھی گمان نہیں کرتا کہ بیتمثلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہےا ہیا ہی اُس عالم میں ہوگا بلکہ خداتمثلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا۔ چونکہ وہ قدرت کامل ہے۔ پس اگر ہم تمثلات کا نام بھی نہ لیں اور یہ ہیں کہوہ خدا کی قدرت سے ایک نئی پیدائش ہے تو پیقر رہے بہت درست اور واقعی اور سے ہے۔خدا فرما تا ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آعُيُنِ لَ

یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والانہیں جانتا کہ وہ کیا کیانعمتیں ہیں جواس کے لئے مخفی ہیں۔ سوخدانے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں۔

& an &

اور ہمیشہ بیہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کوان چیز ول سے صرف نام کا اشتراک ہے۔ پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا۔اس نے قرآن شریف کاایک حرف جھی نہیں سمجھا۔

اس آیت کی شرح میں جوابھی میں نے ذکر کی ہے ہمارے سیدومولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ بہشت اوراسکی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جونہ بھی کسی آئکھنے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ دلوں میں بھی گذریں۔ حالا نکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آئکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کا نوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعتیں گز رتی ہیں ۔ پس جبکہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں کوایک نرالی چیزیں بتلا تا ہے تو ہم قرآن سے دور جایڑتے ہیں۔اگریہ ممان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گائیوں اور بھینسوں سے دوہا جاتا ہے۔ گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں رپوڑ کے رپوڑموجود ہوں گے۔اور درختوں پرشہر کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہونگے اور فرشتے تلاش کرکے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں ا میں ڈالیں گے کیاا یسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں پیرآ بیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو مجھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روش کرتی ہیں اور خدا کی معرفت برُهاتی ہیں اور روحانی غذا کیں ہیں۔گوان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ انکا سرچشمہ روح اور راستی ہے۔کوئی پیرگمان نہ کرے کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو جونعتیں بہشت میں دی جائیں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر بہثتی لوگ انکو شناخت کرلیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں ۔جیسا كەاللەجل شانەفرما تاہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَامِنُ ثَمَرَ ةٍ رِّزُقًا لْقَالُوا لِمَذَا الَّذِي رُزِقُنَامِنُ قَبُلُ «٥٠» وَأُتُوابِهِ مُتَشَابِهًا لَـ

لینی جولوگ ایمان لانے والے اور اچھے کا م کرنے والے ہیں جن میں ذرہ فسادنہیں۔ان کوخوش خبری دے کہوہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچنہریں بہتی ہیں۔ جب وہ عالم آخرت میں ان درختوں کےان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کومل چکے تھے یا ئیں گے تو کہیں گے کہ بیتو وہ پھل ہیں جوہمیں پہلے ہی دیئے گئے تھے۔ کیونکہ وہ ان پھلوں کوان پہلے تھاوں سے مشابہ یا ئیں گے۔ اب بی گمان کہ پہلے بھاوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعتیں ہیں بالكل غلطى ہے اور آیت کے بدیہی معنے اور اس كے منطوق كے بالكل برخلاف ہے۔ بلكه الله جل شانهٔ اس آیت میں بیفر ماتا ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے انہوں نے اینے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں۔ اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا۔اور چونکہوہ روحانی طور براسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے اس لئے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ بیتو وہی کھل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آھیے ہیں اور اس پھل کواس پہلی خوراک سے مشابہ یا ئیں گے۔سویہ آیت صریح بتارہی ہے کہ جولوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے۔اب جسمانی شکل پروہی غذاان کو ملے گی اور چونکہ وہ یریت اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے اور اس کیفیت ہے آگاہ تھے۔اس لئے ان کی روح کووہ زمانہ یادآ جائے گا کہ جب وہ گوشوں اورخلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اوراس یا دسے لذت اٹھاتے تھے۔

جس کانمونہ شوق دلانے کے لئے پہلے ہی دیاجا تاہے۔

یادر کھنا چاہئے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا۔ اسی لئے تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسان سے ہوتا ہے اس لئے آسانی نعمت اس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسان کا آسانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سویہ بالکل چے ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کی آسکوں سے چھپائی گئیں۔ لیکن جس کی دنیوی زندگی پرموت آجائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو بلایا جائے جوآ گے جسمانی طور پر پیا جائے گا اس کو یہ پینا اس وقت یاد آجائے گا جبہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی چے ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آ نکھ اور کان وغیرہ کو بے جرسمجھگا۔ چونکہ وہ دنیا میں اس کی آپی نکھ نے تھا۔ اس لئے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں۔ نہ دنیا میں اس کے نمو نے ایک نعمت وار نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمو نے دکھے جو دنیا میں سے نہیں سے بلکہ وہ آنے والے جہاں کی ایک جبر تھی اور اُسی سے اُس کا رشتہ اور تعلق تھا۔ دنیا سے کچھلی نہیں تھا۔ تعلق تھا۔ دنیا سے کچھلی نہیں تھا۔ تعلق تھا۔ دنیا سے کچھلی نہیں تھا۔ تعلق تھا۔ دنیا سے کچھلی نہیں تھا۔

# عالم معاد کے متعلق تین قرآنی معارف

اب قاعدہ کلی کے طور پریہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں۔ قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف ہیں۔ جن کوہم جداجدااس جگہ ذکر کرتے ہیں۔

## پہلا دقیقه معرفت

اوّل - بيد ققة معرفت ہے كقر آن شريف بارباري بى فرما تا ہے كہ عالم آخرت كوئى نئ چيز نہيں ہے بلكہ اسكے تمام نظارے اسى دنيوى زندگى كاظلال وآ ثار ہيں جيسا كہ وہ فرما تا ہے وَ كُلُّ اِنْسَانِ اَلْزَمُنَٰ لُهُ ظَلِيرَ هُ فِي عُنْقِه ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَكُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہرا یک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کردیں گے۔ اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پردکھا دیں گے۔ اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہوکہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد کل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہرایک عمل نیک ہویا بدہووہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پر واز کر جاتا ہے اور مشقت یا لذت اس کی کا لعدم ہو جاتی ہے اور مشقت یا لذت اس کی کا لعدم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی گافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔

یقرآنی اصول ہے کہ ہرایک عمل پوشیدہ طور پراپنے نقوش جماتار ہتا ہے جس طور کا انسان کافعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خداتعالیٰ کافعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کوضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آئکھوں پر کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر کھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمالنامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہوجائے گا۔

اور پھرایک دوسری جگہ بہشتوں کے بارے میں فرما تاہے۔ یَوْمَ تَرَى الْمُوَّ مِنِیْنَ وَالْمُوَّ مِنْتِ یَسْلَی نُوْرُ هُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ بِاَیْمَانِهِمْ ل

يعنى اس دن بھى ايمانى نور جو پوشيده طور پر مومنوں كو حاصل ہے۔ كھلے كھل طور پران كے آگے اور ان كے دا ہے ہاتھ پر دوڑ تا نظر آئے گا۔ پھر ايك اور جگد بدكاروں كو خاطب كر كفر ما تا ہے۔
اَنْ لَهْ كُمُّ التَّكَا ثُنُ حَتَّى زُرُ تُمُّ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَّمَوْنَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَلَمُونَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُونَ عَلَمُ الْمَوْفَ عَلَمُونَ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُونَ عَلَيْ الْمُونِ عَلَيْ الْمُحْجِمْ مُونَ الْمُحِمِيْمَ ثُمَّ اللّهُ ال

#### الْيَقِيْنِ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ التَّحِيْمِ لَ

یعنی دنیا کی کثرت حرص وہوانے تہمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہتم قبروں میں جا پڑے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ۔ تم عنقریب جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہوتو تم دوزخ کواسی دنیا میں د کھولوگے۔ پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آئکھوں کے ساتھ دیکھوگے۔ پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذہ میں آ جاؤگے اوروہ عذا بتم پر کامل طور پروارد ہوجائے گا۔ اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کاعلم حاصل ہوجائے گا۔

# علم کی تین قشمیں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لئے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے۔اورا گرغور کریں تو اپنی دوزخ کواسی دنیا میں دکھے لیں گےاور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر منقسم کیا ہے یعنی علم الیقین ، عین الیقین ، حق الیقین ۔ اور عام کے بیجھنے کے لئے ان تینوں علموں کی بیمثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دُھواں دکھے اور دھویں سے ذہن منتقل ہوکر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کرے اور اس خیال سے کہ دھو کیں اور آگ میں ایک تعلق لاینفک اور ملا زمت تاہم ہے۔ بہاں دھواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو۔ پس اس علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے شعلے دکھے لئو اس علم کا نام قلم الیقین ہے اور چر جب آگ کے شعلے دکھے لئو اس علم کا نام حق کا نام علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو اس علم کا نام حق الیقین تو اسی دنیا میں ہو کے کامل مرتب کے بہنم کے وجود کاعلم الیقین تو اسی دنیا میں ہو کے کامل مرتب کہ بہنے گا۔

تنين عالم

اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی روسے تین عالم ثابت ہوتے ہیں۔

اول یہ کہ دنیا جس کانام عالم کسب اور نشاء اولئی ہے۔ اس دنیا میں انسان اکساب نیکی کا یابدی کا کرتا ہے اور اگر چہ عالم بعث میں نیکوں کے واسطیر قیات ہیں مگروہ بعض خدا کے فضل سے ہیں۔ انسان کے کسب کوان میں وخل نہیں۔

(۲) اور دوسرے عالم کا نام بوزخ ہے۔اصل میں لفظ بوزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جودو چیزوں کے درمیان واقع ہو۔سو چونکہ بیز مانہ عالم بعث اور عالم نشاءاولی میں واقع ہے۔اس لئے اس کا نام برزخ ہے۔لیکن پیلفظ قندیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بناء یڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے۔اس لئے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پرایک عظیم الشان شہادی محفی ہے۔ ہماینی کتاب منن السوحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظوہ الفاظ ہیں جوخدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جوخدائے قدوس کی زبان اورقدیم اورتمام علوم کا سرچشمه اورتمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور تجھلاتخت گاہ ہے۔خدا کی وی کا پہلاتخت گاہ اس لئے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جوقد یم سے خدا کے ساتھ تھا۔ پھروہی کلام دنیا میں اتر ااور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں ۔اور آخری تخت گاہ خدا کا اس لئے لغت عربی تھہری کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جوقر آن شریف ہے۔عربی میں نازل ہوئی۔سوبھرز خور بی افظ ہے جومرکب ہے زُجَّ اور بَوِّ سے۔جس کے معنے یہ ہیں کہ طریق سب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب بیہ نایائیدارتر کیب انسانی تفرق پذیر ہوجاتی ہے اور روح الگ اورجسم الگ ہوجا تا ہے۔اور جیسا کہ ویکھا گیا ہے کہ جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جا تا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے۔جس پرلفظ ذیّے کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیریا شریر قا درنہیں ہوسکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس سے صادر ہو سکتے تھے۔ بیتو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پرموقوف ہے۔ د ماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ برآ فت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش وحواس رخصت

**€1**۲}

ہوجاتے ہیں اور د ماغ میں جب کسی قتم کا تشنج ہوجائے یا ورم پیدا ہو۔ یا خون یا کوئی اور مادہ گھہر جائے اور کسی سد ہ تام یا غیر تام کو پیدا کر ہے تو غشی یا مرگی یا سکتہ معاً لاق حال ہوجا تا ہے۔ پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں بقینی طور پر سکھلاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکمی ہے۔ سو یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجر دروح جس کے ساتھ جسم منہیں ہے کسی خوشحالی کو پاسکتی ہے۔ اگر ہم قصہ کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جوجسم کے ادنی ادنی فلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس روز کیوکر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے فلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس روز کیوکر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کی فلل نے حت ضروری ہے۔ جب ایک شخص ہم میں سے پیرفر تو ت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روح بھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کا تمام علمی سر ماریہ بڑھا ہے کا چور چرا کر لے جاتا ہے جسیا کہ اللہ جس شانی فرما تا ہے جسیا کہ اللہ جس شانی فرما تا ہے۔

#### لِكُيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا لَ

یعنی انسان بڑھا ہوکر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ بڑھ پڑھا کر پھر جاہل بن جاتا ہے۔ پس ہمارا یہ مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیرجسم کے بچھ چیز ہوتی تو خدائے تعالی بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیرجسم کے بچھ چیز ہوتی تو خدائے تعالی کا یہ کام لغو گھہرتا کہ اس کوخواہ خواہ جسم فانی سے پوند دے دیتا۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالی نے انسان کوغیر متنا ہی ترقیات کے لئے پیدا کیا ہے۔ پس جس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفافت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیو کر امید رکھیں کہ ان نامتنا ہی ترقیات کو جونا پیدا کنار ہیں بغیر رفافت جسم کے خود بخو دحاصل کر لےگا۔
سوان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کا ملہ صادر ہونے کیلئے اسلامی سوان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کا ملہ صادر ہونے کیلئے اسلامی

اصول کے روسے جسم کی رفافت روح کے ساتھ دائمی ہے۔ گوموت کے بعد بیفانی جسم روح سے
الگ ہوجاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہرا یک روح کو کسی قدرا پنے اعمال کا مزہ چکھنے

کے لئے جسم ماتا ہے۔ وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نورسے باا یک تاریکی سے
جیسا کہ اعمال کی صورت ہوجسم تیار ہوتا ہے۔ گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کا م
دیتی ہیں۔ ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اور بعض جسم نورانی اور بعض ظلمانی قرار
دیتے ہیں جواعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں۔ اگر چہ بیراز ایک نہایت
دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں۔ انسان کا مل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے
علاوہ پا سکتا ہے اور عالم مکا شفات میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر چہ ایے شخص کو سمجھانا
مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موثی عقل کی حد تک گھہرا ہوا ہے۔ لیکن جن کو عالم مکا شفات میں
سے بچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تیجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں سے کی حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تیجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں

غرض بہجسم جوا عمال کی کیفیت سے ماتا ہے۔ یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزاء کا موجب ہوجا تا ہے۔ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ مجھے کشفی طور پرعین بیداری میں بار ہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے۔ اور میں نے بعض فاسقوں اور گراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایساسیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھو کیں سے بنایا گیا ہے۔غرض میں اس کو چہسے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جسیا کہ خدا تعالی نے فر مایا ہے ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہرایک کوایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی ۔ انسان کی یفلطی ہوگی اگروہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چا ہے۔ بلکہ جاننا چا ہے کہ جسیا کہ آئکھ شیریں چیز کا مزہ نہیں بتلاسکتی اور نہ زبان کسی چیز کود کھ سی ہے۔ ایسا ہی وہ علوم معاد جو پاک مکا شفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ علی نہیں ہوسکتا۔ مکا شفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ علی نہیں ہوسکتا۔ خدا نے اس دنیا میں مجہولات کے جانے کیلئے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں۔ پس ہرایک خدا نے اس دنیا میں مجہولات کے جانے کیلئے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں۔ پس ہرایک

چیز کواس کے وسیلہ کے ذریعہ سے ڈھونڈ وتب اسے پالو گے۔

ایک اور بات بھی یا در کھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کوزندہ قرار دیا ہے۔اس میں جمید ریہ ہے کہ جولوگ خدا سے غافل ہوئے ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا۔ پس وہ در حقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب اٹھانے کے لئے زندہ ہوں گے۔اسی بھید کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فر مایا ہے۔جبیبا کہوہ کہتاہے۔

مَنْ يَّاْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيْهَا وَلَا يَحْلِي لَ یعنی جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا تو اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گااور نہ زندہ رہے گا۔ گر جولوگ خدا کے محبّ ہیں وہ موت سے نہیں مرتے کیونکہ ان کا یانی اوران کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر برزخ کے بعدوہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعث ہے۔اس زمانہ میں ہرایک روح نیک ہو یا بد، صالح ہو یا فاسق ایک کھلا کھلاجسم حاصل کرے ﴿١٣﴾ ] گی۔اوریہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لئے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہرایک انسان اینے رب کی ہستی سے بورے طور پر واقف ہوجائے گا اور ہرایک شخص اپنی جزاء کے انتہائی نقطہ تک یہنچےگا۔ یتعجب نہیں کرنا چاہئے کہ خداسے یہ کیونکر ہوسکے گا کیونکہ وہ ہرایک قدرت کا مالک ہے جوجا ہتاہے کرتاہے۔جبیبا کہوہ خودفر ما تاہے۔

ٱ<u>وَ</u>لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نَّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْحٌ مُّبِيْنَ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا قَنْسِيَ خَلْقَهُ عَلَا مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمُ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِينَ ٱنْشَاهَاۤ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ لِـ ۖ ۖ

اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقُدِرٍ عَلَى اَنُ يَّخُلُقَ مِثْلَهُمُ "بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُ أَ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ مِثْلَهُمُ "بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُ أَ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ فَمُبُحْنَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوثَ كُلِّ شَيْءً وَ اللهِ يَتُوكُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ فَمُبُحْنَ اللَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوثَ كُلِّ شَيْءً وَ اللهِ تَرْجَعُونَ لَهُ تَرْجَعُونَ لَهُ تَرْجَعُونَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

لین کیاانسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کوایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جورجم میں ڈالا گیا تھا پھروہ ایک جھٹڑ نے والا آ دی بن گیا۔ ہمارے لئے با تیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیوکرممکن ہے کہ جب کہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نئے سرے زندہ ہوگا۔ ایسی قدرت والا کون ہے جواس کو زندہ کرے گا۔ ان کو کہہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا اور وہ ہرایک قشم سے اور ہرایک راہ سے زندہ کرنا جا نتا ہے۔ اس کے تھم کی بیشان ہے کہ جب کی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہوئیں وہ چیز پیدا ہوجاتی ہے کہ جب کی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہوئی وہ چیز پیدا ہوجاتی ہے۔ اپس وہ ذات پاک ہے جس کی ہرایک چیز پر باوشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے۔ سوان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا ہے کہ خدا کے آ گے کوئی چیز انہونی نہیں جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا۔ کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز سے؟

اس جگہ ایک اور سوال ناوا قفوں کی طرف سے ہوسکتا ہے اور وہ ہیہ ہے کہ جس حالت میں تیسراعالم جو عالم بعث ہے مدت دراز کے بعد آئے گا۔ تو اس صورت میں ہرایک نیک وبد کے بائم برزخ صرف بطور حوالات کے ہوا جوایک امر عبث معلوم ہوتا ہے اس کا جواب ہیں نیک ہیہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض ناواقلی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک وبد کی جزاکے لئے دومقام پائے جاتے ہیں۔ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہرایک شخص اپنی جزا پائے گا۔ برے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ نیک لوگ

مرنے کے بعد ہی جنت میں آ رام پائیں گے۔ چنانچہ اس قتم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ مجرد موت کے ہرایک انسان اپنے اعمال کی جزاد کیھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالی ایک بہتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے۔

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ لَ

لیعنی اس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہواور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دے کر فرما تاہے۔

#### فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ٢

یعن ایک بہتی کا ایک دوست دوزخی تھا۔ جب وہ دونوں مرگئو بہتی جران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے۔ پس اس کودکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے۔ سوجز اسزا کی کارروائی تو بلاتو قف شروع ہوجاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہتی بہشت میں جاتے ہیں۔ مگر اس کے بعد ایک اورکتی اعلیٰ کا دن ہے جوخدا کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تا کہ وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تا کہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ بہچانا جائے۔ اب جاننا چاہئے کہ دقائق مذکورہ میں سے میہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا۔

## دوسراد قيقهمعرفت

دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فر مایا ہے وہ سے کہ عالم معادییں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر تمثل ہوں گے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہویا عالم بعث کا درجہ۔ اس بارے میں جو پچھ خدا تعالیٰ نے

فرمایااس میں سے ایک بیرآیت ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖ اَعْلَى فَهُو فِي الْلَاخِرَةِ اَعْلَى وَاَضَلَّ سَبِيلًا لَهُ لَا خِرَةِ اَعْلَى وَاضَلُّ سَبِيلًا لَهُ لَا عَنْ جَوْضُ اس جَهَان مِيں اندها ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندها ہوگا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اِس جہان کی روحانی نابینائی اُس جہان میں جسمانی طور پرمشہود اور محسوس ہوگی۔ ایساہی دوسری آیت میں فرما تا ہے۔

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ثُمَّالُجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ كَ

یعنی اس جہنمی کو پکڑو۔ اس کی گردن میں طوق ڈالو۔ پھر دوزخ میں اس کوجلاؤ۔ پھر الیی زنجیر میں جو پیائش میں سنز<sup>2</sup> گز ہے اس کو داخل کرو۔ جاننا چاہئے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کاروحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا۔ چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس نے انسان کے سرکوز مین کی طرف جھکا رکھا تھا۔ وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آجائے گا۔ اوراییا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر بھڑی ہوئی نظر آئے گی۔

فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہواو ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور نا کامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے۔ پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناامیدی طاری ہوگی تو خدا تعالی ان حسر توں کوجسمانی آگ کے طور پراس پر ظاہر کرے گا۔ جبیبا کہ وہ فرما تا ہے۔

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ ٢

یعنی ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیز وں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑھ

ہوگی۔اور پھر جوفر مایا کہ ستر گزئی زنجیر میں اس کو داخل کرو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسااوقات ستر برس کی عمر پالیتا ہے بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کوا یسے ستر برس بھی ملتے ہیں کہ خور دسالی کی عمر اور پیرفرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ماتا ہے جو تقامندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بحنت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتار یوں میں گذارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں جو اس نے گرفتاری دنیا میں گذارتا ہے اور اس نے گرفتاری دنیا میں گذارت سے خطے عالم معاد میں زنجیر کی طرح متمثل ہوجا کیں گے جو ستر گزکی ہوگی۔ ہرا کیگر نہ جائے ایک سال کے ہے۔اس جگہ یا در کھنا چا ہے کہ خدا تعالی اپنی طرف سے بندہ پرکوئی مصیبت نہیں ڈالٹا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہندہ پرکوئی مصیبت نہیں ڈالٹا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدائے تعالی ایک اور جگہ فرما تا ہے۔

ٳڹ۫ڟڸؚڤؙۅٞٙٳٳڶؽڟؚڷٟۮؚؽؙڷڶؿۺؙۼڽؚڵۜۘڵڟؘڸؽؙڸۣۊۘٙڵٳؽۼؙڹۣ ڡؚڹؘٳڷڷؘۜۿڹؚڶ

لین اے بدکارو! گراہو! سہ گوشہ سامیہ کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں۔
جوسامیہ کا کام نہیں دیے سکتیں اور نہ گرمی سے بچاسکتی ہیں۔اس آیت میں تین شاخوں
سے مراد قوت سبعی اور بہبی اور وہمی ہے۔ جولوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں
نہیں لاتے اور ان کی تعدیل نہیں کرتے۔ ان کی بیقوتیں قیامت میں اس طرح پر
نمودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچانہیں
سکتیں۔اور وہ گرمی سے جلیں گے۔ پھر ایسا ہی خدا تعالی اپنی اس سنت کے اظہار کے
لئے بہشتیوں کے حق میں فرما تا ہے۔

یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا بینور جود نیا میں پوشیدہ طور پر ہے۔ ظاہر ظاہر ان کے آگےاوران کی داہنی طرف دوڑ تاہوگا۔

اور پھرایک اورآیت میں فرماتا ہے۔

يَّوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْهُ وَّ شَوَدٌ وُجُوْهُ لَ

لعنی اس دن بعض منه سیاہ ہوجا <sup>ک</sup>یں گےاور بعض سفیداورنورانی ہوجا <sup>ک</sup>یں گےاور

پھرایک اورآیت میں فرما تاہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ لَ فِيهَ آ اَنْهُرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ السِنِ وَانْهُرُ مِّنْ قَبَلِ الْمُتَقُونَ لَ فِيهَ آ اَنْهُرٌ مِّنْ خَمْرٍ غَيْرِ السِنِ وَانْهُرُ مِّنْ خَمْرٍ تَنْهُرُ مِّنْ خَمْدٍ لَنَّا لِللَّهِ رِبِينَ فَوَانْهُرُ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى اللَّهُ وَانْهُرُ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفِّى اللَّهُ وَانْهُرُ مِنْ اللَّهُ وَانْهُرُ مِنْ اللَّهُ وَانْهُرُ اللَّهُ وَانْهُرُ مِنْ عَسَلٍ اللَّهُ وَانْهُ وَانْهُرُ مِنْ اللَّهُ وَانْهُ وَانْهُمُ اللَّهُ وَانْهُمُ وَانْمُ ا

لین وہ بہشت جو پر ہیزگاروں کو دی جائے گی۔ اس کی مثال میہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے۔ اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو بھی متعفن نہیں ہوتا اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا بھی مزہ نہیں بدلتا۔ اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جوسر اسرسرور بخش ہے جس کے ساتھ کو کی کثافت نہیں۔ اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہور نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیز وں کی اس میں پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیز وں کی اس میں نا پیدا کنار نہریں ہیں۔ وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر بیتا ہے۔ اس میں ظاہری طور پر دنیا میں پر ورش پاتا ہے۔ بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا طرح روحانی طور پر دنیا میں پر ورش پاتا ہے۔ بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا اور وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا

اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی۔ اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جود نیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں ڈالا جاتا تھاوہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ بر ہنہ کر کے دکھلا دے گا اور خدا بھی اس دن بہشتیوں کے لئے حجابوں سے باہر آجائے گا۔ غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی۔

#### تيسرا دقيقة معرفت

تیسراد قیقه معرفت کابیہ ہے کہ عالم معادمیں تر قیات غیرمتنا ہی ہوں گی۔اس میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

> وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مَعَهُ أَنُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَ

یعنی جولوگ دنیا میں ایمان کا نورر کھتے ہیں ان کا نور قیامت کوان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اوراینی مغفرت کے اندر ہمیں لیے لیے ۔ توہر چیزیر قادر ہے۔

اس آیت میں میہ جوفر مایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمار بے نورکو کمال تک پہنچا۔ میر قیات غیر متنا ہمیہ کی طرف اشارہ ہے بعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا۔
پھر دوسرا کمال نظر آئے گا۔ اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے۔ پس کمال ثانی کے حصول کے لئے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا ان پر ظاہر ہوگا۔ پھراس کو دیکھ کریہ کے کمالات کو پیج سمجھیں گے۔ اور اس کی خواہش کریں گے۔

٢ التحريم: ٩

**€**4∠}

یہی تر قیات کی خواہش ہے جو اَتُمِمُ کے لفظ سے جھی جاتی ہے۔

غرض اسی طرح غیرمتنا ہی سلسلہ تر قیات کا چلا جائے گا۔ تنز ل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت سے نکالے جائیں گے۔ بلکہ ہرروز آ گے بڑھیں گے اور پیچھے نہٹیں گے اور یہ جوفر مایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت حیا ہیں گے۔اس جگہ سوال بیہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی کون سی حاجت رہی؟ اس کا جواب بیہے کہ مغفرت کے اصل معنے بیر ہیں۔ ناملائم اور ناقص حالت کو ینیجے دبا نااور ڈھانکنا۔ سوبہ تتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسرنور میں غرق ہوجا کیں۔ وہ دوسری حالت کود کیچے کر پہلی حالت کو ناقص یا ئیں گے۔ پس جا ہیں گے کہ پہلی حالت نیجے دبائی جائے۔ پھر تیسرے کمال کود کھے کرید آرز وکریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہولیعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبائی جاوے اور مخفی کی جاوے۔ اسی طرح غیر متناہی مغفرت کے خواہشمند ر ہیں گے۔ بیروہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جوبعض نا دان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں۔سو ناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے۔ جوشخص کسی عورت کے پیٹ سے بیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لئے استغفارا بنی عادت نہیں پکڑتاوہ کیڑا ہے نہانسان'اوراندھا ہے نہ سوجا کھا'اورنایاک ہے نہ طیّب ۔ اب خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ قرآن شریف کی روسے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال اور آثار ہیں۔کوئی الیی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آ وے۔ بیر پیچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور ہے مثل ہوں گے مگروہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال وآ ثار ہوں گے۔ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پرایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں اور نہایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندھک کے پھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں جودنیا میں انسان کرتا ہے۔

**€1**∧}

# تبسراسوال

## د نیامیں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور

# ان کاحصول کس طرح ہوتا ہے

سسوال کا جواب ہے ہے کہ اگر چہ مختلف الطبائع انسان اپنی کوتاہ نہی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لئے تھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آردوؤں تک چل کرآ گے تھہر جاتے ہیں مگروہ مدعا جو خدا تعالی اپنے پاک کلام میں بیان فرما تا ہے وہ ہے۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے کے

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٣

یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچا نیں اور میری

پرستش کریں۔ پس اس آیت کی روسے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا

کی معرفت اور خدا کے لئے ہوجانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ تو مرتبہ حاصل نہیں ہے

کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار ہے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا

ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا۔ بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا

اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلی قوگ اس کوعنایت کئے۔ اسی نے اس کی زندگی کا ایک
مدعا تھہرار کھا ہے۔ خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے۔ مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فائی ہو جانا ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرما تا ہے۔

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ لَهِ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْنُ اللهِ اللهِ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ..... ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لَهُ

لیعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت سیحے اوراس کی پرستش احسن طور پر ہے۔ وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدانے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لئے پیدا کیا ہے۔ یعنی بہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوئی کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے۔ اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوئی اسلام کے مناسب حال عطا کئے ہیں۔

ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہےاور ہم کسی قدر پہلے سوال کے تیسر بے حصہ میں لکھ بھی چکے ہیں ۔لیکن اب ہم مختصر طور پرصرف بیہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھاندرونی اور بیرونی اعضاء دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں ،اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرشتش اور خدا کی محبت ہے۔اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کواختیار کر کے پھر بھی بجز خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں یا تا۔ بڑا دولتمند ہوکر، بڑا عہدہ یا کر، بڑا تا جربن کر، بڑی بادشاہی تک پہنچ کر، بڑا فلاسفر کہلا کرآ خر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کوملزم کرتار ہتا ہے اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کا موں میں تمجھی اس کا کانشنس اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ایک دانا انسان اس مسلہ کواس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کا م کر سکتے ہیں اور پھر آ گے جا کر تھہر جاتے ہیں۔ وہی اعلیٰ کا م اس کی پیدائش کی علت غائی مجھی جاتی ہے۔مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ قلبہ رانی یا آبیاشی یا بار برداری ہے۔اس سے زیادہ اس کی قو توں میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ سوبیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں۔اس سے زیادہ کوئی

قوت اس میں پائی نہیں جاتی ۔ گرجب ہم انسان کی قو توں کوٹٹو لتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کونسی قوت ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے ۔ وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسر سے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے ۔ صنعت کا ری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑھے ہوئے ہیں ۔ بلکہ شہد کی کھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کا میا بی نہیں ہوئی ۔ پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے ۔ لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھلے ۔

# انسانی زندگی کےحصول کے وسائل

ہاں اگریسوال ہوکہ بید مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہوسکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پاسکتا ہے۔ پس واضح ہوکہ سب سے پہلا وسیلہ جواس مدعا کے پانے کے لئے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی کوشیح طور پر پہچانا جائے اور سیچ خدا پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً پرندیا چرندیا عناصریا انسان کے بچہ کوخدا سمجھ بیٹھا ہے تو پھر دوسر نے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے۔ سیا خدا اس کے ڈھونڈ نے والوں کو مدددیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مددد سے سات ہے داس کے ڈھونڈ نے والوں کو مدددیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مددد سے سات ہے۔ اس کی نام کے ڈھونڈ نے والوں کو مدددیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مددد سے سات ہی اللہ جات شانہ نے خوب میٹیل فرمائی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

لکا ذکہ عُو ہُ اُن کُو ہِ اُن کُھُ مُ بِشَی ﷺ اِلّا کُرا سِطِ کُفْنِ ہِ اِلَی الْمَاعِ لَا کُنا سِطِ کُفْنِ ہِ اِلْمَاعِ اِلْمَاءِ اِلْمَاعِ الْمَاعِ اِلْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ اِلْمَاعِ الْمَاعِ اِلْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ

لِيَبْلُغَفَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ ۗ وَمَا دُعَآءُ الْكَفِرِيْنَ اللَّهِ فِي ضَالُهِ لَهُ الْكَفِرِيْنَ اللَّهِ فِي ضَالُهِ لَهِ اللَّهِ فِي ضَالُهِ لَهِ اللَّهِ فِي ضَالُهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي ضَالُهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

لیعنی دعا کرنے کے لائق وہی سپا خداہے جو ہرایک بات پر قادر ہے اور جولوگ اس کے سوااوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ان کی مثال ایس کے سوااوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ان کی مثال ایس ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلاوے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جائے گا۔ ہر گرنہیں۔سوجولوگ سپچ خداسے بے خبر ہیں ان کی تمام دعا ئیں باطل ہیں۔

دوسراوسیله خداتعالی کے اس حسن و جمال پراطلاع پانا ہے جو باعتبار کمال تام کے اس میں پایاجا تا ہے۔ کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدہ سے طبعاً محبت بیدا ہوتی ہے تو حسن باری تعالی اس کی وحدا نیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں جسیا کے قرآن شریف نے بیفر مایا ہے۔

قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُّ اَللّٰهُ الصَّحَدُ. لَحْ یَکِلُدُ فَو لَحْ یُولُدُ وَلَحْ یَکُنُ لَّا ہُ کُفُوا اَحَدُ کُلُ

لیمنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔
سب اس کے حاجت مند ہیں۔ ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے۔ وہ کل چیزوں کے لئے
مبدا فیض ہے اور آپ کسی سے فیضیا بنہیں۔ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ اور کیونکر
ہوکہ اس کا کوئی ہم ذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی
عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھوالیا خدا دلوں کا مرغوب ہے نہ کہ مردہ اور
کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔

تیسراوسلہ جومقصور حقیقی تک پہنچنے کے لئے دوسرے درجہ کا زینہ ہے۔خدا تعالیٰ کے احسان پراطلاع پانا ہے۔ کیونکہ محبت کی محرک دوہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور

& **~** • • •

خداتعالی کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایاجا تا ہے۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔ اَلْحَمُدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْمُ بِ السَّحِيْمِ السَّحِيْمِ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لِ

کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو حض نابود سے پیدا کر ہے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہواور وہی ہرایک چیز کا آپ سہارا ہواور پھر اس کی تمام مسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لئے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو۔ جس کا کوئی شار نہ کر سکے۔ سوایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے باربار جتلایا ہے۔ جبیبا کہ ایک اور جگہ فرما تا ہے۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا كَ

لعِنی اگرخداتعالی کی نعتوں کو گننا چا ہوتو ہر گز گن نہ سکو گے۔

چوتھا وسیلہ خدا تعالی نے اصل مقصود کو پانے کے لئے دعا کو گھرایا ہے جبیا کہ وہ

فرما تاہے۔

ادْعُوْنِيْ ٱسْتَجِبْلَكُمْ ٢

یعنی تم دعا کرومیں قبول کروں گا۔اور بار بار دعا کے لئے رغبت دلائی ہے تاانسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے یاوے۔

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے خدا تعالی نے مجاہدہ کھہرایا ہے۔ یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کوخدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کوخدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کوخدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کوڈھونڈ اجائے۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے۔

جَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَهُ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ لَى وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوافِيْنَا لَنَهُدِينَاهُمُ سُبُلَنَا لَكَ فَالْذِيْنَ جَاهَدُوافِيْنَا لَنَهُدِينَاهُمُ سُبُلَنَا لَكَ

یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کومع ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے۔ وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جولوگ ہماری راہ میں ہرایک طور سے کوشش بجالاتے ہیں ہم ان کواپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔

چھٹا وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے استقامت کو بیان فر مایا گیا ہے یعنی اس راہ میں در ماندہ اور عاجز نہ ہوا ورتھک نہ جائے اور امتحان سے ڈرنہ جائے ۔ جبیبا کہ اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنِ قَالُوُارَ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ الْتَقَامُوُاتَتَنَرَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْإِكَةُ النَّقَامُواتَتَنَرَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلْإِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْرُنُوا وَ اَبْشِرُ وَالْإِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْرِ ثِي الْخَرْةِ عَلَى الْمُخْرَةِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُخْرَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا وَالْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لین وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے
الگ ہوگئے پھراستقامت اختیار کی لیعنی طرح طرح کی آ زمائشوں اور بلا کے
وقت ثابت قدم رہے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہتم مت ڈرواورمت عملین ہو
اور خوش ہواور خوشی میں بھر جاؤ کہتم اس خوشی کے وارث ہوگئے جس کا تمہیں
وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست
ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالی

کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سیج بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت پیہ ہے کہ جاروں طرف بلاؤں کومحیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اورآ بروكومعرض خطرمين ياوين اوركوئي تسلى دينے والى بات موجود نه ہويہاں تك كه خدا تعالی بھی امتحان کےطور پرتسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دیے اور ہولنا ک خوفوں میں چھوڑ دے۔اس وفت نامر دی نہ دکھلا ویں اور بز دلوں کی طرح بیچھے نہ ہٹیں۔ اور وفا داری کی صفت میں کوئی خلل پیدانه کریں۔صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ 👍 📗 ذلت برخوش ہو جائیں ۔موت برراضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے۔ نہاس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہےاور باوجودسراسر بے س اور کمز ورہونے کےاور کسی تسلی کے نہ یانے کے سید ھے۔ کھڑے ہوجائیں اور ہرچہ باداباد کہہ کر گردن کوآ گے رکھ دیں اور قضاء وقدر کے آ گے دم نه ماریں اور ہرگزیے قراری اور جزع فزع نه د کھلا ویں جب تک که آ ز مائش کاحق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اورصدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبوآ رہی ہے۔اسی کی طرف الله جلّ شانُه أس دعامين اشاره فرما تا ہے۔

اِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ لَ اللّٰهِ مِنَ الفِّمِنَ اللّٰهِمْ لَ اللّٰهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِمْ اللّٰهِمْ اللّٰهِمْ اللّٰهِمْ اللّٰهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰ

رَبَّنَآ اَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبُرًا قَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ لَـ اے خدا! اس مصیبت میں ہارے دل پروہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے۔ اوراییا کرکہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہئے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پرایک نورا تارتا ہے جس سے وہ قوت پاکر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑیں۔ جب با خدا آ دمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ نخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا۔ کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تا مہ کے مخالف ہے۔ بلکہ سچامحبّ بلا کے اتر نے سے اور خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تا مہ کے مخالف ہے۔ بلکہ سچامحبّ بلا کے اتر نے سے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہ کر میں اللہ اسے مولیٰ کی مرضی کا بنگلی تا بلع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ اس کے حق میں اللہ جل شانہ فرما تا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشُرِئُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفَ بِالْعِبَادِ لَ

لیعنی خدا کا پیارابندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اوراس کے وض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جوخدا تعالیٰ کی رحمت خاص کے مورّد ہیں ۔غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی۔ جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے راستبازوں کی صحبت اوران کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے۔ پس جاننا چاہئے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک بیہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کامختاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور محت کو بڑھا تا ہے اور جو نمونہ کا پیرونہیں وہ ست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے۔

اسی کی طرف اللہ جلّ شانۂ اس آیت میں اشارہ فرما تا ہے۔

کُونُوُا مَعَ الصَّدِقِیْنَ لَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ کَ اللّٰهِ مِنْ کَونُوُا مَعَ الصَّدِقِیْنَ لَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعُمْتَ عَلَیْهِمْ کَ اللّٰهِ سِی سِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلللّٰ اللّٰلِمِلْمُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰلِللّٰ الللّٰ الللّٰل

آ تھوال وسیلہ خداتعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہیں ہیں۔ چونکہ خداتعالیٰ کی طرف سفر کرناایک نہایت وقیق در دقیق راہ ہے اوراس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جاوے یا ناامیدی طاری ہواورآ گے قدم بڑھانا چھوڑ دے۔ اس لئے خداتعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو سلی دیق رہے اوراس کی دلدہی کرتی رہے اوراس کی کمر ہمت با ندھتی رہے اوراس کے شوق کو زیادہ کرے۔ سواس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پرواقع ہے کہ وہ وقناً فو قناً اپنے کلام اور الہام سے ان کو سلی دیتا اوران پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تبہارے میں وہ فرما تا ہے۔ بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنا نچہ اس بارے میں وہ فرما تا ہے۔ کہ سے ذور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنا نچہ اس بارے میں وہ فرما تا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس اس طول کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ فقط ہم

چوتھا سوال بیہ ہے کہ

زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کافعل کیا ہے؟ <sup>ھے</sup> اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور

ل التوبة: ۱۱۹ مل الفاتحة: ۷ مل يونس: ۱۵ مل بيلفظ الديش اول مين نهيل كين مسوده اورر پورث مين موجود ب (ناشر) هي موجوده عنوان بهلج ايديش مسوده اورر يورث كم طابق ب (ناشر)

کامل شریعت کافعل جواس کی زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہاس کو وحشیا نہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر با اخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل پیہے کہ شریعت حقه برقائم ہو جانے سے ایسے خص کا بی نوع پر بداثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور ہمدر دی کی قوتوں کواینے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدانے اس کوعلم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے ب لوگول کوحسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کردیتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع پرسورج کی طرح اینی تمام روشنی ڈالتا ہےاور جا ند کی طرح حضرت اعلیٰ سےنوریا کروہ نور دوسروں تک پہنچا تا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کرنیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھا تا ہے۔ وہ رات کی طرح ہرا یک ضعیف کی بردہ پوشی کرنا ہے اور تھکوں اور ماندوں کوآ رام پہنچا تا ہے۔ وہ آ سان کی طرح ہرایک حاجت مند کواینے سایہ کے پنچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پراینے فیض کی بارشیں برسا تا ہےوہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہرایک آ دمی کی آ سائش کے لئے بطور فرش کے ہوجا تا ہے اورسب کواپنی کنار عاطفت میں لے لیتااور طرح طرح کے روحانی میوےان کے لئے پیش کرتا ہے۔سویہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہونے والاحق اللہ اورحق العباد كو كمال كے نقطه تك پہنچا ديتا ہے۔خدا ميں وہ محوہ وجاتا ہےاورمخلوق کاسچا خادم بن جاتا ہے۔ یہ توعملی شریعت کا اس زندگی میں اس پراٹر ہے مگر زندگی کے بعد جواثر ہے وہ بیہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طوریر اس کونظر آئے گا اور خلق اللہ کی خدمت جواس نے خدا کی محبت میں ہوکر کی جس کا محرک ا بمان اورا عمال صالحہ کی خواہش تھی وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر وکھائی دے گی۔اس میں خدائے تعالیٰ کا فرمان پیہے۔

وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلْهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَالشَّمْرِ وَمَا بَنْهَا وَالنَّهَا وَالنَّهَا وَالنَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْهَا وَنَفْسِ قَمَا سَوْمَهَا فَالْهَمَهَا فَجُورُهَا وَطَحْهَا وَنَفْسِ قَمَاسَوْمَهَا فَالْهَمَهَا فَجُورُهَا وَتَعُومَهَا قَدُا فَلَحَ مَنْ زَكِّهَا وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُهَا تَقُولُهَا قَدُا فَلَحَ مَنْ زَكِّهَا وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُهَا كَذَّبَتُ ثَمُولُ وَلَيْ اللهِ فَاقَدُ اللهِ وَسُقَيْهَا فَكَذَّ بُوهُ فَعَقَرُ وَهَا وَلَا يَخَافُ فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُ مُ بِذَنْ إِهِمُ فَسَوْمَهَا وَلَا يَخَافُ عُقَلُوهَا وَلَا يَخَافُ عُقَلُهُا فَكَذَّ بُوهُ فَعَقَرُ وَهَا فَكَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عَقَلُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عَقَلُ وَهَا وَلَا يَخَافُ عُقَلُوهَا وَلَا يَخَافُ عُقَلُهُا فَكَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عُقَلُوهُا وَلَا يَخَافُ عُقَلُهُا فَكَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عَقَلُوهُا وَلَا يَخَافُ عُقَلُهُا فَكَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عَقَلُ وَلَا يَخَافُ عُقَلُوهُا وَلَا يَخَافُ عُقَالًا لَهُ عَقَلُهُا فَا فَا لَا لَهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَخَافُ عُقَلُولُهُا وَلَا يَخَافُ عُقَلُوهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا يَضَافًا فَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ مَا اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

لینی قتم ہے سورج کی اوراس کی روشنی کی۔اورقتم ہے چاند کی جب پیروی

رے سورج کی لینی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نورکو
دوسروں تک پہنچاوے اورقتم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور را ہوں
کونمایاں کرے اورقتم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پر دہ تاریکی میں
سب کو لے لے اورقتم ہے آسان کی اور اس علت غائی کی جو آسان کی اس بناء کا
موجب ہوئی اورقتم ہے نمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قتم کے فرش
کا موجب ہوئی اورقتم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب
چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا۔ یعنی وہ کمالات جومتفرق طور پر ان چیزوں میں
پائے جاتے ہیں کامل انسان کانفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے بیتمام
چیزیں علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ کامل انسان ان تمام خدمات
کو اکیلا بجالا تا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔ اور پھر فرما تا ہے کہ وہ شخف

{2r}

نجات پا گیااورموت سے پچ گیا جس نے اس طرح پرنفس کو پاک کیا یعنی سورج اور جپاند اورز مین وغیرہ کی طرح خدامیں محوہ و کرخلق اللہ کا خادم بنا۔

یادرہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جوآ ئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے ک<sup>یم</sup>لی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاودانی ہے جوخدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہے گی اور پھرفر مایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا اور جن کمالات کی اس کواستعدادیں دی گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا۔اور پھرمثال کےطور پرفر مایا کہ مود کا قصداس بدبخت کے قصدسے مشابہ ہے۔انہوں نے اس اونٹنی کوزخمی کیا جوخدا کی اونٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا۔سواس تخص نے درحقیقت خدا کی اونٹنی کوزخی کیااوراس کواس چشمہ سےمحروم رکھا۔ بیہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کانفس خدا کی اوٹٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اوٹٹنی کا یانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر فر مایا کہ تمود نے جب اوٹٹی کوزخمی کیا اور اس کواس کے یانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا۔اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہان کے مرنے کے بعدان کے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔سوابیا ہی جوشخص اس اونٹنی یعنی نفس کوزخمی کرتا ہے آوراس کو کمال تک پہنچا نانہیں جا ہتااور پانی چینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

الله تعالى كے مختلف اشیاء کی شم کھانے میں حکمت

اس جگہ یہ بھی یا درہے کہ خدا کا سورج اور جاند وغیرہ کی قتم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر شتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف ناواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے

&2r}

ہیں کہ خدا کوقسموں کی کیا ضرورت بڑی اوراس نے مخلوق کی کیوں قشمیں کھا ئیں لیکن چونکہان کی سمجھز مینی ہے نہآ سانی اس لئے وہ معارف حقہ کوسمجھ نہیں سکتے ۔سوواضح ہو کوشم کھانے سے اصل مدعا بیہ ہوتا ہے کہ شم کھانے والا اپنے دعوے کے لئے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس کے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قتم کھا تا ہے اس لئے کہ خداعالم الغیب ہے اور ہرایک مقدمی<sup>لے</sup> میں وہ پہلا گواہ ہے۔ گویاوہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہا گرخدا تعالیٰ اس قتم کے بعد خاموش رہا اوراس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان برگواہوں کی طرح مہر لگا دی۔اس کے مخلوق کونہیں جا ہے کہ دوسری مخلوق کی قشم کھاوے۔ کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قشم پر ہزادینے پر قادر ہے۔مگر خدا کی قشم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قشم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں بیسنت اللہ ہے کہ خدا کے دوشم کے کام ہیں، ایک بدیہی جوسب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اوران میں کسی کواختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جونظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سوخدا تعالیٰ نے جاہا کہ بدیمی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کولو گوں کی نظر میں ثابت کرے۔

پس بیتو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسان اور زمین میں وہ خواص در حقیقت پائے جاتے ہیں جن کوہم ذکر کر چکے ہیں۔ مگر جواس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہرایک شخص آگاہ نہیں ۔ سوخدانے اپنے بدیہی کا مول کونظری کا مول کے کھو لنے کے لئے بطورگواہ کے پیش کیا ہے۔ گویاوہ فرما تا ہے کہ اگرتم ان خواص سے شک میں ہو جونفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیمی طور پر بی خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جب کہ بی ثابت ہے کہ ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ پھر جب کہ بی ثابت ہے کہ عالم کمیر کے بڑے بڑے اجرام بی خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات عالم کمیر کے بڑے بڑے اجرام بی خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات

کوفیض پہنچارہے ہیں توانسان جوان سب سے بڑا کہلا تا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکران خواص سے خالی اور بےنصیب ہوگانہیں بلکہاس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اورعقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کومنور کرسکتا ہے اور جاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا نوریا تا ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس نور کو پہنچا تا ہے۔ پھر کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اورتمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی مکاری اورخودغرضی ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روثن ہونے سے تمام راہیں روثن ہو جاتی ہیں۔ تمآم نشیب وفراز نظر آ جاتے ہیں ۔سوکامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے۔اس کے چڑھنے سے ہرایک راہ نمایاں ہوجاتی ہے، وہ تیجی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روز روشن ہے۔ابیابی پیجی مشاہدہ کررہے ہو کہ رات کیسی تھکوں ماندوں کوجگہ دیتی ہے۔تمام دن کے شکتہ کوفتہ مز دوررات کے کنار عاطفت میں بخوشی سوتے ہیں اورمخنتوں سے آرام یاتے ہیں اوررات ہرایک کے لئے پردہ پوش بھی ہے۔ایساہی خدا کے کامل بندے دنیا کوآ رام دینے کے لئے آتے ہیں۔خداسے وحی اور الہام یانے والے تمام عقلمندوں کو جا نکاہی سے آرام دیتے ہیں۔ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی بردہ بوشی کرتی ہے جبیبا کہرات بردہ بوشی کرتی ہے۔اس کی نا یاک خطا وُں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ کیونکہ تقلمند وحی کی روشنی کو یا کراندر ہی اندر ا پنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تیکن پردہ دری سے بچالیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے سی فلاسفر نے کسی بت یر مرغ کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ افلاطون الہام کی روشنی سے بےنصیب تھا۔اس لئے دھوکا کھا گیا اوراییا فلاسفرکہلا کریپمکروہ اوراحقانہ حرکت اس سےصا در ہوئی ۔مگراسلام کےحکماءکو

**4**40

الیی ناپاک اوراحتمانہ حرکتوں سے ہمارے سیدومولی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔اب دیکھوکیسا ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کارات کی طرح پر دہ پوش ہے۔

بیکھی آ پلوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آ سان کی طرح ہرایک در ماندہ کو اینے سامیمیں لے لیتے ہیں۔خاص کراس ذات یاک کے انبیاءاور الہام یانے والے عام طور یرآ سان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں۔اییا ہی زمین کی خاصیت بھی اینے اندرر کھتے ہیں۔ان کے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں۔جن کے سابیہ اور پھل اور پھول ہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو پیکھلا کھلا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے اس چھیے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے۔جس کی گواہی کو قسموں کے پیرابیمیں خداتعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے۔ سود کھوکہ یہ س قدر رُحمت کلام ہے جوقر آن شریف میں پایاجاتا ہے۔ بیاس کے منہ سے نکلا ہے جوایک اتمی اور بیابان کا رہنے والاتھا۔ اگر بیخدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جوتعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اس کےاس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز آ کراعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جب ایک بات کوکسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض کھہرالیتا ہے اور اس کا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر واعلیٰ تھا۔تب ہی توعقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پھر بھی اس براعتر اض کر دیا۔گر اب جو پیرازکھل گیا تو اب اس کے بعد کوئی عقلمنداس پراعتر اضنہیں کرے گا بلکہ اس سے لذت اٹھائے گا۔

**€**∠**Y**}

یادرہ کقرآن شریف نے وجی اور الہام کی سنت قدیمہ پرقانون قدرت سے گواہی لانے کے لئے ایک اور مقام میں بھی اسی قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے۔ وَ السَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ فَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلَّ قَمَاهُوَ بِالْهَزُلِ لَ

لیمنی اس آ سان کی قشم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے اوراس زمین کی قشم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سبزیاں نکالتی ہے کہ بیقر آن خدا کا کلام ہے۔اوراس کی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عبث اور بیہودہ نہیں لیعنی بے وقت نہیں آیا موسم کے مینہ کی طرح آیا ہے۔اب خدا تعالی نے قرآن شریف کے ثبوت کے لئے جواس کی وجی ہےایک کھلے کھلے قانون قدرت کوشم کے رنگ میں پیش کیا لیعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہوداور مرئی ہے کہ ضرور توں کے وقت آسان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدارز مین کی سرسبزی کا آسان کی بارش پر ہے۔ اگر آسان سے بارش نہ ہوتو رفتہ رفتہ کنویں بھی خشک ہوجاتے ہیں۔ پس دراصل زمین کے یانی کا وجود بھی آسان کی بارش برموقوف ہے۔اسی وجہ سے جب بھی آسان سے یانی برستا ہے تو زمین کے کنوؤں کا یانی چڑھ آتا ہے۔ کیوں چڑھ آتا ہے؟ اس کا یہی سبب ہے کہ آسانی یانی زمین کے یانی کواو پر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الہام الہی آ سانی یانی ہے اور عقل زمینی یانی ہے اور یہ یانی ہمیشہ آ سانی یانی سے جوالہام ہے تربیت یا تا ہے اور اگر آسانی یانی یعنی وحی ہونا بند ہو جائے تو پیز مینی یانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے۔ کیا اس کے واسطے بید دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گذر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدانہیں ہوتا توعقلمندوں کی عقلیں نہایت گندی اورخراب ہو جاتی ہیں۔جیسے زمینی یانی خشک ہوجا تا اورسڑ جا تا ہے۔<sup>ک</sup>

اس کے سمجھنے کے لئے اس زمانہ پرایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنارنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا۔ چونکہ اس وقت حضرت مسلح کے زمانہ کو جھے سو برس گذر گئے تھے اور اس عرصہ

میں کوئی الہام یا فتہ پیدانہیں ہوا تھا اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کوخراب کر دیا تھا۔ ہر ایک ملک کی تاریخیں یکاریکارکر کہتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آ پ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے۔ابیا کیوں ہوا تھا اوراس کا كيا سبب تفا؟ يهي تو تفا كه الهام كا سلسله مدتول تك بند هو گيا تفا- آساني سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی ۔ پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا ، کیا اس سے کوئی ناواقف بھی ہے۔ دیکھوالہام کا یانی جب مدت تک نہ برساتو تمام عقلوں کا یانی کیساخشک ہوگیا۔

سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرما تا ہے کہتم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا پیچکم کی اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کامدار کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے۔سواس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اورصرف عقل کواپنار ہبر مت بناؤ كدوه اليما ياني نهيس جوآ ساني ياني كے سواموجودره سكے بس طرح آساني ياني كا بیخاصہ ہے کہخواہ کسی کنویں میں اس کا یانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبعی خاصیت سے تمام کنوؤں کے یانی کواوپر چڑھا دیتا ہے۔ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فر ما تا ہے خواہ کوئی عقلمنداس کی پیروی کرے یا نہ کرے۔ مگراس الہام یا فتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میںالیی روشنی اور صفائی آ جاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نتھی ۔لوگ خواہ خو اہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اورغیب سے ایک حرکت ان کی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔سو یہتمام عقلی ترقی اور د لی جوش اس الہام یا فتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کے پانیوں کواو پراٹھا تا ہے جبتم دیکھوکہ مذاہب کی جستو میں ہرایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی یانی کو پچھابال آیا ہے تو اٹھواور خبر دار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آ سمان سے زور کامینۂ برسا ہے اورکسی دل پرالہا می بارش ہوگئی ہے۔ فقط

ایڈیشن اول میں' تمام'' کالفظ سہو کتابت سے کھنے سےرہ گیاہے (ناشر)

۲۔ ایڈیشن اول میں ''محکم'' کی بحائے'' حکم'' ککھاہے جبکہ روحانی خزائن میں دونوں لفظ مسودہ کے مطابق ہیں۔( ناشر )

# يا نجوال سوال

ىيە ہے كە

ا علم اورمعرفت کے ذریعے کیا کیا ہیں؟

اس سوال کے جواب میں واضح ہوکہ اس بارے میں جس قدر قرآن شریف نے مسسوط طور پرذکر فرمایا ہے۔ اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جا تا ہے۔ سوجا ننا چاہئے کہ قرآن شریف نے علم تین قشم پرقرار دیا ہے۔ (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین ۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الله کا شرکر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شئے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پنہ لگایا جائے۔ جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پنہ لگایا جائے۔ جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا۔ سویٹلم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ ہوجب بیان قرآن شریف کے شریف لیعن سورہ الله اکم التکا شریف کے مراجب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے۔ اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہوگئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی روسے میں الیقین ہوگئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی روسے می الیقین ہوگئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی روسے میں الیقین ہوگئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کی روسے می الیقین ہوگئے ہیں تو اس علی کی طرور نہیں۔ بیان کی روسے می اس تفیر کو دیکھ لیں۔

اب جاننا چاہئے کہ پہلی قسم کا جوعلم ہے یعنی علم الیقین ۔اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں۔اللّٰد تعالیٰ دوز خیوں سے حکایت کر کے فر ما تاہے۔

وَقَالُوالَوْكُنَّا نَسْمَعُ آوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي آصُحْ السَّعِيْرِ لَ

**⟨∠∧⟩** 

لینی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقلمند ہوتے اور مذہب اور عقیدہ کو معقول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے۔ یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالی فرما تاہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَ

یعنی خدائے تعالیٰ انسانی نفوس کوان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کوقبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کاسمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے۔ تا اس کے حکم نکلیف مالا بطاق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کا نوں کے ذریعہ سے بھی علم الیقین حاصل کرسکتا ہے۔مثلاً ہم نے لنڈن تو نہیں دیکھا،صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے۔ مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شایدان سب نے جھوٹ بول دیا ہوگا۔ یا مثلاً ہم نے عالمگیر بادشاہ کا زمانہ بیں یا یا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے۔ مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر چغتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ پس ایسایقین کیوں حاصل ہوا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ صرف ساع کے تواتر سے ۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ ساع بھی علم الیقین کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے۔ نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ ساع میں کچھ خلل نہر کھتی موں وہ بھی ایک ساعی علم کا ذریعہ ہیں ۔لیکن اگرایک کتاب آ سانی کتاب کہلا کر پھرمثلاً پچاس ساٹھ نسخے اس کے پائے جائیں اوربعض بعض کے مخالف ہوں تو گوکسی فریق نے یقین بھی کرلیا ہو کہان میں سے صرف دو حاصیح میں اور باقی وضعی اور جعلی لیکن محقق کے لئے ایبالقین جوکسی کامل تحقیقات برمبنی نہیں بے ہودہ ہوگا اور نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردّی اور نا قابل اعتبار قرار دی جائیں گی۔اور ہرگز جائز

ل البقرة : ٢٨٧

لینی بید بن کوئی بات جبر سے منوانانہیں جا ہتا بلکہ ہرایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے۔ ماسوااس کے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لئے ایک روحانی خاصیت بھی ہے۔جبیبا کہ وہ فرما تا ہے۔

شِفَآ ﴾ لِمَافِي الصَّدُورِ ٢

لیعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیاریوں کو دور کرتا ہے۔اس لئے اس کو منقولی کتاب نہیں کہد سکتے بلکہ وہ اعلی درجہ کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نوراس میں پایا جاتا ہے۔

اییا ہی عقلی دلائل جو محیح مقد مات سے مستبط ہوئے ہوں بلاشبہ علم الیقین تک پہنچاتے ہیں۔اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فر ما تا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے۔

**√ 4 9 →** 

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِلَايْتِ لِأُولِى الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيمًا وَّقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هُذَا بَاطِلًا سُبُحْنَكَ فَقِنَا عَذَا بَ النَّارِ لَ

لینی جب وانشمنداوراہل عقل انسان زمین اور آسان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات اور دن کی کی بیشی کے موجبات اور علل کونظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پرنظر ڈالنے سے خدا تعالی کے وجود پر دلیل ملتی ہے۔ پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خداسے مدد چاہتے ہیں اور اس کو گھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کریاد کرتے ہیں جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں۔ پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولی میں فکر کرتے ہیں۔ تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور محکم ہرگز باطل اور بے سو ذہیں بلکہ صافع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے۔ بیس وہ الو ہیت صافع عالم کا افر ار کرکے یہ مناجات کرتے ہیں یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کرکے یہ مناجات کرتے ہیں یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کرکے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے۔ سوتو ہمیں دوزخ ہے۔ اور تمام آرام اور راحت بیس دوزخ ہے۔ اور تمام آرام اور راحت بیس دوزخ ہے۔ اور تمام آرام اور راحت بیس دونے تی میں اور تیری شناخت میں ہے۔ جو شخص کہ تیری تی شناخت سے محروم رہا وہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔ جو شخص کہ تیری تی شناخت سے محروم رہا وہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔

انسانى فطرت كى حقيقت

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کانشنس بھی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں

انسانی فطرت رکھاہے۔جبیبا کہاللّٰد تعالیٰ فرما تاہے۔

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَ

لیمنی خدا کی فطرت جس برلوگ پیدا کئے گئے ہیں۔اوروہ نقش فطرت کیا ہے؟ یمی ہے کہ خدا کو واحد لا شریک ، خالق الکل ، مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا۔ اور ہم کانشنس کوعلم الیقین کے مرتبہ پراس لئے کہتے ہیں کہ گو بظاہراس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں یا یا جاتا جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال یا یا جاتا ہے۔لیکن ایک تتم کے باریک انتقال سے پیمر تبہ خالی نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہرایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آسکتی لیکن اس چیز پرنظرڈ النے اور اس کا تصور کرنے سے بلاتو قف اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔غرض وہ خاصیت اس وجود کوالیمی لازم پڑی ہوتی ہے جبیبا کہ آگ کو دھواں لازم ہے۔مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہئے آیا خدا ایسا ہونا چاہئے کہ ہماری طرح پیدا ہواور ہماری طرح د کھا تھا وے اور ہماری طرح مرے تو معاً اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کانشنس کا نیتا ہے اور اس قدر جوش دکھلا تا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پرتمام امیدوں کا مدار ہے۔ وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہئے اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے معاً تو حیداورخدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملا زمت تامہ کا احساس ہوتا ہے ۔للہذا جوعلم ہمیں ہمارے کانشنس کے ذریعہ سےمعلوم ہوتا ہےوہ | علم الیقین کے مرتبہ میں داخل ہے۔لیکن اس برایک اور مرتبہ ہے جوعین الیقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں

**€Λ•**}

جس پرکسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔مثلاً جب ہم قوت شامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا بد بوکومعلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذا نقیہ کے ذریعیہ سے شیریں یانمکین پر اطلاع یاتے ہیں یا قوت حاسّہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کومعلوم کرتے ہیں تو بیتمام معلومات ہمار ہے عین الیقین کی قشم میں داخل ہیں ۔مگر عالم ثانی کے بارے میں ہماراعلم النہیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام یاویں خدا کی آ واز کواینے کا نوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفو ل کو اپنی آئکھوں سے دیکھیں۔ ہم بے شک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لئے بلا واسطہ الہام کے مختاج ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اینے دل میں بھوک اور پیاس بھی یاتے ہیں۔اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسز نہیں کیا توبیہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے۔کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخرت کے ذخیرہ کے لئے یہی ایک پیانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سے اور کامل اور قا دراور زندہ خدا برصرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لا ویں یامحض عقلی معرفت پر کفایت کریں۔ جواب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے۔ کیا خدا کے سیجے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں جا ہتا کہاس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں؟ کیا جنہوں نے خدا کے لئے تمام دنیا کو ہر باد کیا ، دل کو دیا ، جان کو دیا 'وہ اس بات برراضی ہو سکتے ہیں کہصرف ایک دھند لی ہی روشنی میں کھڑ ہےرہ کرم تے رہیں اوراس آ فتاب صدافت کا مُنه نه دیکھیں کیا یہ سے نہیں ہے کہ اُس زندہ خدا کااناالمو جود کہناوہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفروں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اناالموجود خدا کا کہنا تواس کے مقابل وہ تمام دفتر ہیج ہیں جوفلاسفر کہلا کراند ھے رہے۔وہ ہمیں کیا سکھائیں گے۔غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں

الله جل شانة قرآن شریف میں بیفر ما تاہے۔

الهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَ

لیعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جوراہ ان لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسانی علوم ہیں جوانسان کو براہ راست ملتے ہیں۔اییا ہی ایک دوسری جگہ فرما تا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ الْتَقَامُوا تَتَنَرَّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَإِكَةُ اللَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الْمَلَإِكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الْمَلَاكِمُ لَوْعَدُونَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْمَلَامُ اللَّهِ الْمَلَامُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّلَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُعَلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّلَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولَ اللللْمُ اللللْمُلْمُ

یعنی جولوگ خدا پر ایمان لا کر پوری استقامت اختیار کرتے ہیں۔ان پر خدائے تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔اور بیالہام ان کوکرتے ہیں کہتم کچھ خوف اورغم نہ کرو۔ تمہارے لئے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ سواس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اورخوف کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کران کی تعلیٰ کرتے ہیں اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا ہے۔

لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الْحَلُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ عَلَى

یعنی خدا کے دوستوں کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخری ملتی ہےاور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔

الہام سے کیامراد ہے؟ لیکن اس جگہ یا درہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ بیمراز نہیں ہے کہ سوچ اور

**«ΛΙ**»

فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے جیسا کہ جب شاعرشعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسراسوچتار ہتا ہےتو دوسرامصرع دل میں پڑتا ہے۔سویدول میں پڑجانا الہام نہیں ہے بلکہ بیخدا کے قانون قدرت کےموافق اپنی فکراورسوچ کاایک نتیجہ ہے۔جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یابری باتوں کے لئے فکر کرتا ہے اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضروراس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ایک شخص مثلاً نیک اور راستباز آ دمی ہے جوسےائی کی حمایت میں چند شعر بنا تا ہے اور دوسر اشخص جوایک گندہ اور پلید آ دمی ہے اپنے شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راستبازوں کو گالیاں نکالتا ہے تو بلاشبہ بید ونوں کچھ نہ کچھ شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راستباز وں کا دشمن جوجھوٹ کی حمایت کرتا ہے بباعث دائمی مشق کے اس کا شعرعدہ ہو۔ سواگر صرف دل میں پڑجانے کا نام الہام ہے تو پهرایک بدمعاش شاعر جوراست بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ دی کی مخالفت کے لئے قلم اٹھا تا اور افتر اوَل سے کام لیتا ہے خدا کاملہم کہلائے گا۔ دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیاں پائی جاتی ہیں اورتم دیکھتے ہو کہاس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں بڑتے ہیں۔ پس کیا ہم ان کوالہام کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلاسکتا ہے کیونکہ وہ بسااو قات فکر کر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈا کہ مارنے اور خون ناحق کرنے کی اس کے دل میں گذر جاتی ہیں تو کیالائق ہے کہ ہم ان تمام نایاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں؟ ہرگزنہیں۔ بلکہ بیان لوگوں کا خیال ہے جن کواب تک اس سیجے خدا کی خبرنہیں جوآ بے خاص مکالمہ سے دلوں کو سلی دیتا اور نا واقفوں کوروحانی علوم سے معرفت بخشاہے۔

الہام کیا چیز ہے؟ وہ پاک اور قا درخدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا جا ہتا ہے ایک زندہ اور باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور خاطبہ ہے۔ سوجب بید مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہوجائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہواور نہ غیر مکتفی اور چند بے سرو پالفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پُر حکمت اور پُر شوکت ہوتو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کوتسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تاب س پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاں بھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورااور بابر کت سامان ساتھ نہیں رکھتا۔ اس میں خدا تعالیٰ کے بندہ کواس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جا تا ہے تا وہ ایک فررہ الہام کا مزہ چھو کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و قال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیہودہ لاف زنی اس ختیار نہیں کرتا تو اس نعت کے کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف بیہودہ لاف زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کروڑ ہا نیک بندوں کوالہام ہوتا رہا ہے مگرا نکامر تبہ خدا کا الہام پانے ایک درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں ۔ خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَ

یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور و فا داری کی قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے۔ ہاں الہام بھی اگر اپنی بابر کت شرا لط کے ساتھ ہوتو وہ بھی ان کا ایک پھل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہواور الہی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پر ششمل ہوتو وہ خدا کا الہام ہے۔ خدا کے الہام میں بیاجا وے دری ہے کہ معارف صحیحہ پر ششمل ہوتو وہ خدا کا الہام ہے۔ خدا کے الہام میں بیاجا میں بیضروری ہے کہ

**«Λ**Γ»

جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سےمل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے۔اسی طرح رب اوراس کے بندے میں ہم کلامی واقع ہواور جب کسی امر میں سوال کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فضیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سنے۔جس میں اینے نفس اورفکر اورغور کا کچھ بھی دخل نہ ہواور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اس کے لئے موہبت ہوجائے تو وہ خدا کا کلام ہے اوراییا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے۔ مگریہ درجہ جوالہام بطورموہب ہواور زندہ اور یاک الہام کا سلسلہ ایسے خدا سے بندہ کو حاصل ہو<sup>ا</sup>۔اور صفائی اوریا کیزگی کے ساتھ ہو۔ بیسی کونہیں ملتا۔ بجز ان لوگوں کے جوایمان اوراخلاص اوراعمال صالحہ میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جس کوہم بیان نہیں کر سکتے۔سیااور یاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کر شے دکھلاتا ہے۔ بار ہاایک نہایت چمکدارنور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے پرشوکت اور ایک چیکدارالہام آتا ہے۔اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا کہ ہم اس ذات سے باتیں کرتا ہے جوز مین وآسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں خدا کا دیداریہی ہے کہ خدا ہے باتیں کرے۔مگراس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جوکسی کی زبان پر بے ٹھکا نہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہواور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے۔ کیونکہ خدااس طریق سے بھی ست اور غافل بندوں کو آ زما تا ہے کہ بھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ مخص اندھے کی طرح ہوجا تاہے نہیں جانتا کہوہ عبارت کہاں سے آئی۔خداسے یاشیطان ہے۔سوایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگرایک صالح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمهالہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روش ، لذیذ ، ٹرمعنی ، پُر حکمت بوری شوکت کے ساتھ اس کو سنائی دے اور کم سے کم بار ہا اس کو ایسا اتفاق ہوا ﴿۸٣﴾ الله و كه خدا مين اور اس مين عين بيداري مين دس مرتبه سوال و جواب موا مو- اس

نے سوال کیا اور خدانے جواب دیا۔ پھراسی وقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی اور خدانے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر گذارش عاجزانہ کی ، خدانے اس کا بھی جواب عطافر مایا۔ایساہی دس مرتبہ تک خدامیں اور اس میں باتیں ہوتی رہیں اور خدانے بار ہاان مکالمات میں اس کی دعا ئیں منظور کی ہوں۔عمدہ معارف پر اس کو اطلاع دی ہو۔ مکالمات میں اس کی دعا ئیں منظور کی ہوں۔عمدہ عمدہ معارف پر اس کو اطلاع دی ہو۔ آنے والے واقعات کی اس کو خبر دی ہواور اپنے برہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال وجواب میں اس کو مشرف کیا ہوتو ایسے خض کو خدا تعالی کا بہت شکر کرنا چاہئے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہئے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے اسے چن لیا اور ان صدیقوں کا اس کو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گذر پچے ہیں۔ یہ نعمت نہایت ہی نا در الوقوع اور قسمت کی بات ہے جس کو کی ۔ اس کے بعد جو پچھ ہے دو تیج ہے۔

### اسلام کی خصوصیت

اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہوکر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے۔ وہ اس کے دل میں اپناتخت بنا تا اور اس کے اندر سے اسے آسان کی طرف کھنچتا ہے اور اس کو وہ سب نعمتیں عطا فر ماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں۔ افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نز دیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جوقدم اٹھائے یا تو اس کو کا فر ٹھبرایا جاتا ہے اور یا اس کو معبود ٹھبرا کرخدا کی جگہ دی جاتی ہے۔ یہ دونوں ظلم ہیں۔ ایک افراط سے اور ایک تفریط سے بیدا ہوا۔ مگر عظمند کو چاہئے کہ وہ کم ہمت نہ ہوا ور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور نہ اس مرتبہ کی کسر شان کرے اور نہ اس کی پوجا شروع کر دے۔ اس مرتبہ پر خصا حب اس مرتبہ کی کسر شان کرے اور نہ اس کی پوجا شروع کر دے۔ اس مرتبہ پر خدا تعالی وہ تعلقات اس بندہ سے ظام کرتا ہے کہ گویا اپنی الو ہیت کی چا در اس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے جو ہمارے دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے جو ہمارے دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے جو ہمارے دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے۔ یہی بھید ہے جو ہمارے

نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھااس نے خدا کودیکھ لیا۔غرض یہ بندوں کیلئے انتہائی تنبیہ ہے اوراس پرتمام سلوک ختم ہوجاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے۔

### مقرركا مكالمه ومخاطبه الهبيب يدمشرف هونا

میں بنی نوع برظلم کروں گا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جس کی میں نے بہتعریفیں کی ہیں اوروہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کا جس کی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی ۔ وہ خدا کی عنایت نے مجھےعنایت فر مایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈ نے والوں کواس کم گشتہ کا پیتہ دوں اور سیائی کوقبول کرنے والوں کواس یاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے اور یانے والے تھوڑے ہیں کے میں سامعین کویقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نحات اور دائمی خوشجالی ہے، وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے ساہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں۔وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے۔وہ میل اتار نے والایانی جس ے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درش ہو جاتا ہے، خدا کا وہ مکالمہاور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔جس کی روح میں سیائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ میں سچے کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہواور دلوں میں سجی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں ۔مگر بہراہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دواسے اٹھے گا۔ میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جواس راہ کی خوشخری دیتا ہے۔ اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں۔ سویقیناً سمجھو کہ بیرخدا کی طرف سے مہزئہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے <sup>ع</sup>ے اوریقیناً سمجھو کہ جس طرح بیمکن نہیں کہ ہم بغیر آئکھوں کے دیکھیلیں یا بغیر کا نوں کے نسکیں یا بغیر زبان کے

& Ar}

بول سکیس اسی طرح ہے بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیس میں جوان تھا۔ اب بوڑھا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔

## کامل علم کا ذریعہ خدائے تعالیٰ کا الہام ہے

اےعزیز و۔اے پیارو۔کوئی انسان خدا کےارادوں میںاس سےلڑائی نہیں کرسکتا۔ یقیناً سمجھ لوکہ کامل علم کا ذریعہ خداتعالی کا الہام ہے جو خداتعالی کے پاک نبیوں کو ملا۔ پھر بعداس کے اس خدانے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ جا ہا کہ آئندہ اس الہام پرمہر لگا دے اوراس طرح یر دنیا کوتاہ کرے بلکہ اس کے الہام اور مکا لمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں ان کوان کی راہوں سے ڈھونڈو۔ تب وہ آسانی سے تہیں ملیں گے۔وہ زندگی کا یانی آسان سے آیا اوراینے مناسب مقام پر گھہرا۔اب تمہیں کیا کرنا چاہئے تاتم اس یانی کو پی سکو۔ یہی کرنا چاہئے کہ افتاں وخیز اں اس چشمہ تک پہنچو، پھر اپنامنہ اس چشمہ کے آ گےر کھ دوتا اس زندگی کے یانی سے سیراب ہوجاؤ۔انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں روشنی کا پیتہ ملے اسی طرف دوڑ ہے اور جہاں اس کم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو، اسی راہ کو اختیار کرے۔ دیکھتے ہو کہ ہمیشہ آسان سے روشنی اترتی اور زمین ہریر تی ہے۔اسی طرح ہدایت کا سیا نور آسان سے ہی اتر تا ہے۔انسان کی اپنی ہی باتیں اوراینی ہی اٹکلیں سچا گیان اس کونہیں بخش سکتیں ۔ کیاتم خدا کو بغیر خدا کی تجل کے یا سکتے ہو؟ کیاتم بغیراس آسانی روشی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے هو؟ اگر ديکي سکتے هوتو شايداس جگه بھي ديکيولو \_گر هاري آئکھيں گوبينا هوں تا ہم آساني روشني کی محتاج ہیں۔ اور ہمارے کان گوشنوا ہوں تا ہم اس ہوا کے حاجتمند ہیں جوخدا کی طرف سے چلتی ہے۔ وہ خدا سیا خدانہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری اٹکلوں پر

**«ΛΔ**»

ہے۔ بلکہ کامل اور زندہ خداوہ ہے جواپنے وجود کا آپ پنہ دیتار ہاہے اور اب بھی اس نے کہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پنہ دیوے۔ آسانی کھڑکیاں کھلنے کو ہیں۔ عنقریب ضبح صادق ہونے والی ہے۔ مبارک وہ جواٹھ بیٹھیں اور اب سپے خدا کو ڈھونڈیں۔ وہی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی۔ جس کے جلال کی چمک پر بھی حادثہ نہیں پڑتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

اَللهُ نُوْرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَـ

لیعنی خداہی ہے جو ہر دم آسان کا نور اور زمین کا نور ہے۔ اُسی سے ہرایک جگہ روشنی پڑتی ہے۔ آفتاب کا وہی آفتاب ہے۔ زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے۔ سچازندہ خداوہی ہے۔مبارک وہ جواس کو قبول کرے۔

تیسراعلم کا ذریعہ وہ امور ہیں جوحق الیقین کے مرتبہ پر ہیں۔اور وہ تمام شدائداور مصائب اور تکالیف ہیں جو خدا کے نبیوں اور راستباز وں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسانی قضا وقد رسے پہنچتے ہیں اور اس قشم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدائیتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں تھیں اس پر وار دہو کرعملی رنگ میں آجاتی ہیں اور پرعمل کی زمین سے نشو و نما پاکر کمالی تام تک پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجو دا یک نسخہ مکمل خدا کی ہدائیوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفوا ور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف د ماغ اور دل میں بھر ہے ہوئے تھے اب تمام اعضاء کو عملی مزاولت کی ہر کت سے ان صرف د ماغ اور دہ تمام جسم پر وار دہوکر اپنے نقش و نگار اس پر جما دیتے ہیں جسیا کہ اللہ جسے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وار دہوکر اپنے نقش و نگار اس پر جما دیتے ہیں جسیا کہ اللہ جل شانہ فرما تا ہے۔

وَلَنَبْلُونَكُمُ شَيْعُ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ وَلَنَبْلُونَكُمُ فِي الْخُوفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرْتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ الَّذِيْنَ

إِذَآ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوۡۤ إِلنَّالِلٰهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ. ٱولٓإِكَ عَلَيْهِ مُ صَلُّوتٌ مِّن رَّبِّهِ مُ وَرَحُمَةٌ " وَٱولَّإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ لَ لَتُبْلَوُنَّ فِنَ آمُوَ الْكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ الدِّي كَثِيرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ كَ

لینی ہم تمہیں خوف اور فاقہ اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش ضائع جانے اوراولا د کے فوت ہو جانے سے آ زمائیں گے بینی بہتمام تکلیفیں قضاء وقدر کے طوریریا دشمن کے ہاتھ سے تہہیں پہنچیں گی۔سوان لوگوں کوخوشخبری ہو جومصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ان لوگوں پر خدا کا دروداور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی محض اسعلم میں کچھ نثر ف اور بزرگی نہیں جوصرف د ماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ د ماغ سے اتر کرتمام اعضاءاس سے متأدّب اور رنگین ہوجا کیں اور حافظہ کی یا د داشتی عملی رنگ میں دکھائی دیں۔سوملم کے مشحکم کرنے اوراس کے ترقی دینے کا پیہ بڑا ذریعہ ہے کیملی طور پراس کے نقوش اپنے اعضاء میں جمالیں۔کوئی ادنیٰ علم بھی عملی مزاولت کے بغیراینے کمال کوئہیں پہنچتا۔مثلاً مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے۔ کہروٹی ریکا نانہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ بار کی نہیں ۔صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندھ کراور بقدرا یک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیڑے بناویں اوران کو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے توبے پر ڈال دیں اور ادھر ادھر پھیر کر اور ﴿٨٦﴾ ا آ گ برسینک کرر تھ لیں ،روٹی یک جائے گی۔ بیتو ہماری صرف علمی لاف وگزاف ہے کین جب ہم نا تجربہ کاری کی حالت میں ریانے لگیں گے تو اول ہم پریہی مصیبت

یڑے گی کہآٹے کواس کے مناسب قوام پررکھ سکیس بلکہ یا تو پھرسا رہے گا اوریا پتلا ہوکر گلگلوں کےلائق ہوجائے گااوراگر مرمرکرتھک تھک کر<sup>ل</sup>ے گوندھ بھی لیں تو روٹی کا پیجال ہوگا کہ پچھ جلے گی اور پچھ بچی رہے گی۔ پچ میں ٹکیپر ہے گی اور کئی طرف سے کان نکلے ہوئے ہوں گے حالانکہ بچاس برس تک ہم یکتی ہوئی دیکھتے رہے۔غرض مجر دعلم کی شامت ہے جومملی مثق کے نیچنہیں آیا 'کئی سیر آٹے کا نقصان کریں گے۔ پھر جبکہ ادنی ادنی سی بات میں ہمارے علم کا بیرحال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجوعملی مزاولت اورمشق کے صرف علم پر کیونکر بھروسہ رکھیں ۔سوخدا تعالیٰ ان آیتوں میں پیہ کھا تا ہے کہ جومصیبتیں میں تم یر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ان سے تمہاراعلم کامل ہوتا ہے۔ اور پھر آ گے فر ما تا ہے کہتم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آ ز مائے جاؤ گے۔ لوگ تمہارے مال لوٹیں گے،تمہیں قتل کریں گے اورتم یہودیوں اورعیسا ئیوں اورمشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤ گے۔ وہ بہت کچھایذا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے۔ پس اگرتم صبر کرو گے اور بیجا باتوں سے بچو گے توبیہ ہمت اور بہا دری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب بیہ ہے کہ بابر کت علم وہی ہوتا ہے جوعمل کے مرتبہ میں اپنی چیک دکھاوے اور منحوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے بھی عمل تک نوبت نہ پہنچے۔ جاننا چاہئے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہےاور پھولتا ہے۔اییا ہی علم عملی مزاولت سےاینے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔سوعلم کوکمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعیملی مزاولت ہے۔مزاولت سے علم میں نور آ جا تا ہے اور پہ بھی سمجھو کہ علم کاحق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنااور کیا ہوتا ہے۔ یہی تو ہے کے ملی طور پر ہرایک گوشہاں کا آ زمایا جاوے۔ چنانچہ اسلام میں ایبا ہی ہوا۔ جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا ان کو بیموقع دیا کے ملی طور پراس تعلیم کو جیکاویں اور اس کے نور سے پر ہو جاویں۔

# ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوز مانے

اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے سوانح کو دوحصوں پر منقسم کر دیا۔

ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتیابی کا۔ تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے ۔ سوابیا ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فتم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہوگئے۔ چنا نچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا۔ اس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راستباز کودکھلانے چائیس یعنی خدا پرتو کل رکھنا اور جزع فرع سے کنارا کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیئے جو کفار الیں استقامت کود کی کے کرایمان لاتے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھر وسہ خدا پر نہ ہوتو الیں استقامت اور اس طور سے دکھوں کی برداشت نہیں کرسکتا۔

اور پھر جب دوسراز ماند آیا یعنی فتح اور اقتد اراور ثروت کا زماند، تو اس زماند میں بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفوا ور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جوایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو د کیے کرایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا۔ ان کے مختاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پاکر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقاً راستباز نہ ہویہ اخلاق ہرگز دکھلانہیں سکتا۔

**&∧∠**}

یمی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے لیکاخت دور ہو گئے۔ آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ٹابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قر آن شریف میں ذکر فر مایا گیا ہے اور وہ سے۔ سے۔

قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُرِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَ

یعنی ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خداکی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لئے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لئے ہے تامیرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اس جگہ جو خداکی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لئے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے نعوذ باللہ جاہلوں یاد یوانوں کی طرح در حقیقت خود کئی کا ارادہ کرلیا تھا۔ اس وہم سے کہ اپنے تیکن کسی آلہ سے قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اوروں کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قر آن ایسی خود کئی کے مرتکب کو سخت مجرم اور قابل سز اٹھ ہراتا ہے۔ جسیا کہ فرماتا ہے۔

لینی خودکشی نہ کرواورا پنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ طہرواور میہ ظاہر ہے کہ اگر مثلاً خالد کے پیٹ میں در دہواور زید اس پررخم کر کے اپنا سر پھوڑ ہے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کا منہیں کیا بلکہ اپنے سرکوا حقا نہ حرکت سے ناحق پھوڑ ا۔ نیکی کا کا م تب ہوتا کہ جب زید خالد کے خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا۔ اور اس کے لئے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اس کا علاج کرتا۔ گراس کے سرکے پھوڑ نے سے زید کوتو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہدر دی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے لئے جان کو وقف کر دیا تھا اور دُعا

کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جور و جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا۔ جبیبا کہ اللہ جلّ شانه' فرما تا ہے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسَكَ آلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ لَا فَكُ تَخُونُوا مُؤْمِنِيْنَ لَا فَكُ تَذْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍ. لَا

کیا تواسغم اوراس سخت محنت میں جولوگوں کے لئے اٹھار ہاہے اپنے تین ہلاک کر دے گا؟ اور کیا ان لوگوں کے لئے جو حقّ کو قبول نہیں کرتے تُو حسر تیں کھا کھا کراپنی جان دے گا؟ سوقوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لئے قانون قدرت کی مفیدراہوں کے موافق اپنی جان پر تخی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بجالا نے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو شخت بلایا گمراہی میں دیکھ کراور خطرناک حالت میں پاکراپنے سر پر پتھر مارلیں یا دوتین رتی اسٹر کنیا کے کھا کراس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت بیجا سے قوم کونجات دے دی ہے۔ بیمر دوں کا کا منہیں ہے۔زنانہ حصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل بر داشت نه یا کر حجٹ پٹ خورکشی کی طرف دوڑتے ہیں ۔ایسی خورکشی کی گو بعد میں کتنی ہی تاویلیں کی جائیں مگریہ حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے۔مگر ظاہر ہے کہ ا یسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر نہیں ہے۔ جس کوانتقام کا موقعہ ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہاگروہ انتقام پرفدرت یا تا تو کیا کچھ کرتا۔ جب تک انسان پروہ زمانہ نہ آ وے جو ا یک مصیبتیوں کا زیانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور نژوت کا زمانہ ہو۔اس وقت تک اس کے سیجے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے ۔صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور نا داری اور بےاقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھا تا مرجاوے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت

**«ΛΛ**»

کا زمانہ نہ یاوے۔اس کےاخلاق میں سے کچھے بھی ثابت نہ ہوگا۔اورا گرکسی میدان جنگ میں حاضرنہیں ہوا تو بیجھی ثابت نہ ہوگا کہ وہ دل کا بہا درتھا یا بز دل۔اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمنہیں جانتے۔ہمیں کیامعلوم ہے کہاگروہ اپنے دشمنوں برقدرت یا تا تو ان سے کیاسلوک بجالا تا اورا گروہ دولت مند ہوجا تا تواس دولت کوجمع کرتا یالوگوں کو دیتا اورا گر وه کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا۔ مگر خدا کی عنایت اورنضل نے ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقعہ دیا۔ چنانچیہ سخاوت اور شجاعت اورحکم اورعفواور عدل اینے اپنے موقعہ پرایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈ نا لا حاصل ہے۔اییخ دونوں زمانوں میںضعف اور قدرت اور ناداری اور ژوت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہوہ ذات یا کیسی اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی جامع تھی اورکوئی انسانی خلق اخلاق فاصلہ میں سے ایسانہیں ہے جواس کے ظاہر ہونے کے لئے آپ کوخدا تعالیٰ نے ایک موقعہ نہ دیا۔ شجاعت، سخاوت، استقلال، عفو جلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔ ہاں یہ سے ہے کہ جنہوں نے ظلم کوانتہا تک پہنچا دیا اوراسلام کونا بود کرنا جا ہا خدا نے ان کوبھی بےسز انہیں چھوڑا۔ کیونکہان کو بے سزاحچھوڑ نا گویاراست بازوں کوان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرناتھا۔

# المنخضرت صلى الله عليه وسلم كي جنگول كي غرض

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگزیم خوش نہ تھی کہ خواہ نخواہ لوگوں کو آل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرداور عورتیں بے گناہ شہید کئے گئے تھے۔ اور ابھی ظالم ظلم سے بازنہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کوروکتے تھے۔ لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ جا ہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچالے۔

سوجنہوں نے تلوارا ٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلیہ ہوا غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فرو یے کے لئے بطور مدا فعت شر کے وہ لڑا ئیاں تھیں اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا جا ہتے تھے۔اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کوعمل میں نہ لا تا تو ہزاروں بیچے اورعورتیں بیگنا قتل ہوکر آخر اسلام نابود ہوجا تا۔

یا در ہے کہ ہمارے مخالفین کی بیہ بڑی زبرد تی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہئے جس کے کسی مقام اورکسی محل میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہواور ہمیشہ حلم اور نرمی کے پیرا بیر میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے۔ایسے لوگ اپنی دانست میں خدائے عز وجل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جواس کی تمام صفات کا ملہ کوصرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں ۔لیکن اس معاملہ میں فکر اورغور کرنے والوں پر بآسانی کھل سکتا ہے کہ بیلوگ بڑی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔خدا کے قانون قدرت پرنظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لئے وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگروہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کے تقاضا سے طبیب حاذق کی طرح تبھی شربت شیریں ہمیں ملاتا ہے اور تبھی دوائی تلخ دیتا ہے۔ اس کی رحمت نوع انسان پراس طرح وار دہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اینے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے۔اس بات میں کسی کو شک نہیں ہوسکتا کہ ہر ایک فر دہم میں سے اینے سارے وجود سے پیاررکھتا ہے۔اوراگر کوئی ہمارے ایک بال کوا کھاڑنا چاہے تو ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں ۔لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے ر کھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے اور تمام اعضاء ہمارے لئے پیارے ہیں۔ ہم کسی کا نقصان نہیں جا ہتے ۔ مگر پھر بھی یہ بات ببدا ہت ثابت ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے ایک ہی درجہ کی اور کیساں محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضاء رئیسہ و شریفہ کی محبت جن

پر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے۔ ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ابیا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعه اعضاء کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ پس جب بھی ہمارے لئے کوئی ایسا موقع آیڑ تا ہے کہ ایک عضو کا بچاؤ ادنی درجہ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بیانے کے لئے بلاتامل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پرمستعد ہوجاتے ہیں۔اور گواس وقت ہمارے دل میں بیرنج بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کوزخی کرتے یا کاٹتے ہیں۔ گراس خیال سے کہاس عضو کا فسادکسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کا ٹینے کے لئے مجبور ہوجاتے ہیں۔پس اسی مثال سے سمجھ لینا جائے کہ خدابھی جب دیکھا ہے کہ اس کے راستباز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیاتا ہے تو راستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فروکرنے کے لئے ﴿٩٠﴾ اللَّم مناسب تدبیر ظهور میں لا تا ہے۔ خوآه آسان سےخواه زمین سےاس لئے کہ وہ جبیبا کہ رحیہ ہےویا ہی حکیم بھی ہے۔ اکحمد لله ربّ العالمین۔





# ا نگر منس روحانی خزائن جلد•ا

# *زرِگر*انی سید عبد الحی

| ٣   | آياتِ قرآنيه |
|-----|--------------|
| 9   | مضامين       |
| ۲۳  | اسماء        |
| ٣٣  | مقامات       |
| ۲۷. | كتابيات      |

# آیاتِ قرآنیه ترتیب بلحاظ سورة

| ولنبلونكم بشيء (١٥٨ تا١٥٨) ٣١٢          |
|-----------------------------------------|
| rra                                     |
| لا اله الاهو (۱۲۴)                      |
| والصابرين في الباساء (١٤٨) ٣٥٩          |
| واتى المال على حبه(١٤٨) ٣٥٥             |
| واذا سألك عبادي عنيا(١٨٤) ١٩٢٬٢٣٢       |
| اجيب دعوة الداع اذا دعان (١٨٧) ٣٧٢      |
| ولاتساكلوا اموالكمولاتساكلوا اموالكم    |
| واتوا البيوت من ابوابها (١٩٠) ٣٣٥       |
| احسنوا ان الله يحب المحسنين (١٩٢) ٣٥٥   |
| والاتلقوا بايديكم الى التهلكة (١٩٦) ٢٣٨ |
| تـزود وافان خيرالزادا ١٩٨) ٣٣٥          |
| و من الناس من يشرىو من الناس            |
| ~~!                                     |
| فاعتزلوا النساء(۲۲۳) ٩٩                 |
| نساؤكم حرث لكمو (۲۲۳) ٢٢٣               |
| للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة        |
| اشهر (۲۲۷ تا ۲۲۹)                       |
| الطلاق مرتان (۲۳۰) ۵۲                   |
| فان طلقها فلاتحل (۲۳۱) ۵۲               |
| حتى تنكح زوجا ٢٣١) ٢٧                   |
| واذا طلقتم النساء (٢٣٣)                 |
| تلک الرسل فضلنا ۲۵۴) ۳۳۹                |

### الفاتحة

الحمدلله رب العالمين (٢) ٣٢٢٢٣٣ مالک يوم الدين .....(۴) ٣٢٢ ٣٢٢ اياك نعبدو اياك نستعين (۵) 717 اهدنا الصراطالمستقيم ١٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٣٤ الحمدلله رب العالمين ..... (١ تا٤) ٣٨١ 414,414

### البقرة

الم ذلك الكتاب المساد (۳٬۲) ١٧٧ وقودها الناس والحجارة ..... (۲۵) ٣٩٣ وبشر الذين امنوا ..... (٢٦) ٣٩٨ ٣٩٠ كيف تكفرون بالله ...... ٢٩١) ٢٣٢ فمن تبع هدای ..... (۳۹) اتامرون الناس بالبر ..... (۴۵) والتعثوا في الارض مفسدين (٢١) ٣٣٧ وقولوا للناس حسنًا ..... (۸۴) ٣۵٠ ان الله على كل شيء ..... (١١٠) 771 بلى من اسلم وجهه .....( ١١٣) 121 77 m 'm rp اينما تولوا فشم وجه الله (١١١) ٣٠٠ وكذلك جعلنكم امة وسطا.....(١٣٢) ٣٧٧ فاذكروني اذكركم (۱۵۳)

| والتي تخافون نشوزهن (٣٦.٣٥) ٥١              | الحى القيومو ٢٥٦) ٣٢٢                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| وبالوالدين احسانا(٣٨٠٣٧) ٣٥٦                | هو العلى العظيم (٢٥٦)                                                       |
| ولايظ لمون فتيلا(٥٠)                        | لا اكسراه في الدين (٢٥٧) ٣٣٣                                                |
| ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات (۵۹) ۳۲۷   | لاتبطلوا صدقاتكم (۲۲۵) ۳۵۵٬۳۵۳                                              |
| واذا حييتم بتحية(٨٧) ٣٣٥                    | يايها الذين امنوا انفقوا(٢٦٨) ٣٥٥                                           |
| ولاته نوافي ابتغاء القوم (١٠٥) ٣٢٣          | ولايساب الشهداءولايساب الشهداء                                              |
| ولاتكن للخائنين خصيما (١٠١) ٣١٣             | ولاتكتموا الشهادة(۲۸۴) ۳۲۰                                                  |
| ولاتـجـادل عـن الذين يختانون (١٠٨) ٣٦٣      | لايكلف الله نفسا(۲۸۷) ۳۳۲                                                   |
| والصلح خير(١٢٩) ٣٣٩                         | ال عمران                                                                    |
| كفي بالله وكيلا (١٣٣)                       | ان الديسن عند الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
| كونوا قوامين بالقسط(١٣٦)                    | تعز من تشاء و تذل من تشاء (٢٧) ٢٣٢                                          |
| وماقتلوه وماصلبوه (۱۵۸) ح ۳۰۱               | قـل ان كـنتـم تحبون(۳۲) ۲۲۵٬۲۲۷                                             |
| المائدة                                     | لن تنالوا البرحتى تنفقوا(٩٣) ٣٥٥                                            |
| تعاونوا على البر والتقوى(٣)                 | يوم تبيض وجوه و تسود وجوه (١٠٤) اام                                         |
| حرمت عليكم الميتة و الدم(٢) ٣٣٥             | الذين ينفقون في السراء (١٣٥) ٣٥٥                                            |
| اليوم اكملت لكم دينكم (٣) ٣١٨٠٢٧٣           | والكاظمين الغيظ(١٣٥) ٣٥١                                                    |
| يسئلونك ماذا احل لهم(۵) ٣٣٥                 | الذين قال لهم الناس (۱۲۳) ۳۵۹                                               |
| أحل لكم الطيبات(٢) ٣٣٣                      | لتبلون في اموالكم(١٨٧) ٢٣٥                                                  |
| وان كنتم جنبا فاطهروا (ك) ٣٣٥               | ان في خلق السموات و الارض (١٩٢١٦١٦) ٢٣٣٢                                    |
| والله يعصمك من الناس (۲۸) ح ۳۰۱             | النساء                                                                      |
| انما الخمر و الميسر(٩١) ٣٣٥                 | وان خفتم الا تقسطوا (٣) ٣٣٥                                                 |
| الانعام                                     | واتوا النساء صدقاتهن(۵) ۳۳۵                                                 |
| لارطب و لايابسلارطب و لايابس                | ولاتؤتواالسفهاء اموالكم (۲٬۲) ۳۲۲                                           |
| لاتـدركه الابصارو هو يدرك الابصار (١٠٢) ٢٢٧ | وليخش الذين لو تركوا من خلفهم (۱۱٬۱۰) ۳۳۲                                   |
| ولاتقتلوا اولادكم(۱۵۲) ۳۳۴                  | لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها (۲۰) ۳۳۳<br>ولاتنكحوا ما نكح اباؤكم (۳۳) ۳۳۴ |
| واذا قلتم فاعدلوا السسسر ١٥٣)               | و د تنگوا ما نکح آباو کم ۱۳۰۰ (۱۲) ۳۳۳٬۳۲۹ حرمت علیکمامهاتکم ۱۳۳۰ ۱۳۳۰      |
| و ان هـــــــــــ صراطي مستقيما (۱۵۴) ٣٢٥   | وحلائل ابناء كم الذين من (۲۲) ۵۸                                            |
| قل ان صلوتی و نسکی ( ۱۲۳٬۱۲۳)               | محصنین غیر مسافحین (۲۵) ۳۳٬۲۲ محصنین غیر مسافحین                            |
| rramme a                                    | ولاتقتلوا انفسكم(۳۰) ۳۳۲                                                    |

| واللذيين يصلون ما امر(٢٢) ٣٥٥         | الاعراف                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| وانفقوا مما رزقنهم(۲۳) ۳۵۵            | الوزن يومئذ إلحق(٩) ٢٣١                    |
| والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم (٢٣) ٣٥٩ | كلوا و اشربوا ُ ولاتسرفوا (۳۲) ۳۳۵٬۳۲۰     |
| قائم على كل نفس ۲۲۸ (۳۴۳)             | الحمد لله الذي (٣٣)                        |
| ابراهيم                               | ربنــا افــرغ علينـا صبـرا(۱۲۷) ۲۰۰        |
| افى الله شك(۱۱) ۳۷۰                   | الست بسربكم قالوا بلي (١٧٣) ٣٤١            |
| ضرب الله مثلا(۲۲٬۲۵) ۳۹۱              | ينظرون اليك وهم لايبصرون (١٩٩) ٣٨٣         |
| مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة(٢٧) ٣٩١    | الانفال                                    |
| وان تعدوا نعمت الله(۳۵) ۲۱۸٬۲۲۱       | واصلحوا ذات بينكم (٢) ٣٣٩                  |
| الحجر                                 | مارمیت اذ رمیت۱۸ ۳۹۵٬۱۵۷                   |
| فاذاسويته و نفختو۴۰۰ ۳۲۲ ا            | واعلموا ان الله يحول بين المرء (٢٥) ٢٣٢    |
| النحل                                 | واذكروا الـله كثيرا (٣٦)                   |
| فلاتضربوالله الامشال (۵۵) ۲۷۷         | ولاتكونوا كالمذين خرجوا(٢٨) ٣٥٩            |
| ان الله يامر بالعدل(۱۹) ۳۵۳           | ان الله لايحب الخائنين (۵۹) ۳۴۷            |
| بنی اسراء یل                          | وان جنحوا للسلم (۲۲) ۳۳۹                   |
| وكل انسان الزمنله (۱۲) ۴۰۰۰           | التوبة                                     |
| وات ذاالقربى حقهوات ذاالقربى          | قل ان كان اباؤكم(۲۴) ۳۸۲                   |
| ولاتقربوا الزني(۳۳) ۲۲۲               | جاهدواباموالكم(۱۳) ۱۹                      |
| واوفواالكيل(٣٦) ٣٨٧                   | انما الصدقات للفقراء (٢٠)                  |
| ولاتقف ما ليس لك به علم (٣٥) ٩٩ ، ٣٥٠ | وكونوا مع الصادقين(١١٩) ٢٢٠                |
| و ان من شيء الايسبح بحمده (٣٥)        | يونس                                       |
| من کان فی هذه اعمیٰ ۱۲۲۳ (۲۲۳)        | شفاء لما في الصدور (۵۸) ٣٣٣                |
|                                       | الا ان اولياء الله (۲۲۹) ۲۲۹               |
| جاء الحق و زهق الباطل(۸۲) ۳۷۹         | لهم البشري في الحيوة الدنيا. (٢٥) ٣٣٧، ٣٣٧ |
| لم يتخذولدا(۱۱۲)                      | هود                                        |
| الكهف                                 | ومامن دابة في الارض(ك) ٢٢٣                 |
| قل لوكان البحرمداداً(۱۱۰) ۲۲۷         | يوسف                                       |
| فمن كان يرجوالقاء ربه (١١١)           | ان النفس لامارة بالسوء (۵۴) ۳۱۲            |
| مريم                                  | الرعد الرعد                                |
| واذكرفي الكتاب مريمسلاما) ٢٥ ٢٠٣      | له دعوة الحق(۱۵) ۲۱۷                       |

| الشعراء                                      | ظه ٔ                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| لعلک بـاخع نفسکک                             | ربنا الذين اعطىو (٥١) ٣٢٩                                |
| النمل                                        | من يات ربه مجرما(۵۵) ۲۰۲                                 |
| انسه صورح ممود(۴۵) ۳۲۵                       | الانبيآء                                                 |
| العنكبوت                                     | عبادمكرمون (٢٤)                                          |
| الذين جاهدوا فينا (٧٠) ٢١٩ ٣٨٩               | لا اله الا انت سبحانك (۸۸)                               |
| الروم                                        | انکم وماتعبدون (۹۹) ۳۹۳                                  |
| فطرت الله التي فطر الناس(٣١) ٣٣٥،٢١٥         | الحج                                                     |
| ظهرالفساد في البر والبحر (٢٢) ٣٢٨            | لکیلا یعلم من بعد علم شیئا(۲) ۲۰۴                        |
| لقمان                                        | فاجتنبواالرجسمن الاوثان ( ا ٣) ٣٢٠                       |
| واقصدفي مشيك                                 | ان الذين تدعون من دون الله(۵٬۷۳) ۳۷۴                     |
| السجدة                                       | المؤمنون<br>والذين هم عن اللغو (٣) هم                    |
| فلاتعلم نفس ما اخفی(۱۸) ۳۹۷                  | والذين هم عن اللغو (٣) ٣٠ مم<br>ثم انشأنه خلقا(١٥)       |
| الاحزاب                                      |                                                          |
| ماجعل الله لرجل(۲٬۵)                         | النور                                                    |
| والصادقين والصادقات ٣٦) ٣٢١                  | لاتدخلوا بيوتا(٢٨) ٣٣٥                                   |
| ان الله و ملئكته يصلون (۵۷) ۲۲۷              | فان لم تجدوا فيها(٢٩) ٣٣٥                                |
| يايها الذين امنوا اتقوا الله ٢٣١ (١٥)        | قبل للمومنين يغضوا (٣١) ٣٣١                              |
| وقولوا قولا سديدا(١٧) ٣٣٥                    | وقل للمؤمنات يغضضن (٣٢) ٣٢١ ا                            |
| سيا                                          | وليستعفف الذين لايجدون نكاحا(٣٢) ٣٢ ، ٣٢                 |
| وحيــل بيــنهــم وبيــن مــايشتهـون (۵۵) ۲۰۹ | الله نور السموت (۳۲) ۲۳۸٬۱۳۸٬۱۳۸                         |
| فاطر                                         | الفرقان                                                  |
| تذهب نفسک علیهم حسرات(۹) ۲۴۹                 | خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا (۳) ۲۳۱                          |
| بنس                                          | وعبادالرحمن الذين يمشون (٦٣) ٣٣٩                         |
| ي ن<br>قيل ادخل الجنة(٢٧) ٠٠٠                | اذا انفقوا لم يسرفواو ٢٨) ٣٥٥                            |
| لا الشمس ينبغيو الم                          | واذا مروا بـاللغو(۲۳) ۳۴۹                                |
| اولـم ير الانسان انا خلقنه (٨٠تا٨٠) ٢٠٠٣     | لايشهدون الزور (۵۳) ۳۲۱                                  |
| قال من يحى العظام(٩٥٠/١٩) ٢٣٣                | والذين يقولون ربنا(۵۵) ٢٣                                |
| اولیس الذی خلقالسموات (۸۳۵۸۲) ۵۰۰            | اولئک يجزون الغرفة(۲۲) ۲۲۲<br>حسنت مستقراه مقاما(۲۲) ۲۲۲ |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | حسنت مستقرا و مقاما( ۷۷) ۲۲۲                             |

| ولايغتب بعضكم بعضا۲۲۰ (۱۳)                                         | الصافات                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| قؔ                                                                 | فراه في سواء الجحيم (۵۲) ۴۰۸                            |
| نحن اقرب اليه(۱۷) ۳۹۵٬۳۰۰٬۲۲۳                                      | ا ذالک خیرنزلا (۲۳ تـا ۲۲) ۳۹۲                          |
| الذَّاريات                                                         | المؤمن                                                  |
| وفي اموالهم حق(۲۰) ۳۵۵٬۳۳۵                                         | غافر الذنب و قابل التوب (٣)                             |
| ففرواالى الله (۵۱) ۲۲۹                                             | ادعو نی استجب لکم(۲۱) ۲۱۸                               |
| ماخلقت الجن والانس(۵۷) ۴۱۴                                         | حُمّ السجدة                                             |
| النجم                                                              | ان السندسن قالوا ربسنااللُّسه (۳۲٬۳۱۹) ۲۳۵٬۳۱۹          |
| وان الى ربك المنتهى ٢٢٩) ٣٢٩                                       | ادفع بالتي هي احسن (٣٥) ٣٣٩                             |
| الوحمين                                                            | الشورئ                                                  |
| کل من علیها فانا (۲۸٬۲۷) ۳۲۰٬۲۳۰                                   | لیس کے مثلہ شیء(۱۲)                                     |
| يسئله من في السموات (٣٠) ٢٢٣                                       | اللّه يجتبى اليه من يشاء (۱۴ ) ۲۳۰                      |
| کل يوم هو في شان (٣٠) ٢٣٠                                          | اللّه لطيف بعباده (۲۰) ۲۲۸                              |
| ان استطعتم ان تنفذوا (۳۲) ۲۲۲                                      | واللذين اذا اصابهم (۴۰) ۱۰۸                             |
| ولمن خاف مقام ربهولمن حاف مقام                                     | جزاء سيئة سيئة مثلها(۱ <sup>۳</sup> ) ۳۵۱               |
| الواقعة                                                            | الزخرف                                                  |
| لايمسه الاالمطهرون (۸۰) ۲۲۱                                        | نحن قسمنا بينهم معيشتهم(٣٣) ٢٢٦                         |
| الحديد                                                             | هو الذي في السماء اله(٨٥) ٢٣٢                           |
| هــو الاول و الأخـر(٣) ٢٣٢                                         | الدخان                                                  |
| هو معكم اينما كنتم(۵) ۳۰۰                                          | ان شــجــرت الــزقـوم (۵۰۵٬۲۲۳) ۳۹۲                     |
| يوم ترى المؤمنين و المؤمنات (١٣) ١٠٠٠ ا١٣                          | ان المتقين في مقام امين ( ۵۲)                           |
| اعلموا ان الله يحى ١٨) ٣٢٨                                         | لايد فرقون فيها الموت (۵۷) ۲۲۹                          |
| ما اصاب من مصيبة ٢٣١) ٢٣١                                          | محمد                                                    |
| ورهبانية <sub>ز</sub> ابتـدعـوهـاورهبانية <sub>ز</sub> ابتـدعـوهـا | مثل الجنة التي وعدالمتقون (٢١) ١١٣                      |
| المجادلة                                                           | الفتح                                                   |
| الـذيـن يـظاهرون منكم ٣ تا٥) ٥٠                                    | يدالله فوق ايديهم ٢٩٥ (١١)                              |
| واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس (١٢) ٣٣٥                            | الحجرات                                                 |
| اولئک کتب في قلوبهم(٢٣) ٣٩٥٬٣८٩                                    | . ر<br>و زینه فی قلوبکم و کره(۹٬۸) ۳۷۹                  |
| الحشر                                                              | لايسـخـر قوم من قوم(۱۲) ۳۵۰<br>الايسـخـر قوم من قوم(۱۲) |
| يا يها الذين امنوا( ۱۹ ) ۲۲۵                                       | اجتنبوا كثيرامن الظنالظن (١٣) ٣٥٠                       |

| وسقاهم ربهم شرابا(۲۲) ۳۸۵             | هو الله الذي لا اله الا هو(٢٣) ٣٧٢      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| يسقون فيها كأسا (١٩٬١٨) ٣٨٥           | الملك القدوس السلام(۲۲) ٣٧٢             |
| المرسلات                              | هو الله الخالق البارئ(٢٥) ٣٧٢           |
| انطلقوا الى ظلطلقوا الى ظل            | الصّفّ                                  |
| النازعات                              | ف لما زاغوا ازاغ الله ۲۸۰۰۰۰۰ (۲)       |
| و اما من خافو ام،۲۴) ۲۳۰              | يا يها الذين امنوا هل ادلكم (١٢'١١) ٢٢٥ |
| الانفطار                              | الطلاق                                  |
| ان الابرار لفي نعيم (۱۴) ۲۲۴          | واتقوا الله ربكم (٢) ٥٢                 |
| و ان الفجار لفي جحيم (١٢١٥) ٢٢٠       | فاذا بلغن اجلهن(٣) ٥٢                   |
| المطففين                              | والُّئي يئسن من المحيض (۵) ۵۲           |
| بل ران على قلوبهم (١٦٬١٥)             | و اولات الاحمال اجلهن (۵)               |
| عـلـى الارائك يـنظرون (٢٣) ٢٢٣        | ذالک امر الله انزله اليکم (۲) ۵۲        |
| الطارق                                | التحريم                                 |
| والسماء ذات الرجع (٢ اتا ١٥) ٢٩       | و اللذين امنوا معه(٩) ٢١٢               |
|                                       | الملك                                   |
| الفجر                                 | قالوا لو کنا نسمع او نعقل(۱۱) ۴۳۱       |
| يايتها النفس المطمئنة (٣١٦٢٨) ٢٧٨ ٣١٨ | القلم                                   |
| الشمس                                 | انک لعلی خلق عظیم(۵) ۳۳۳                |
| والشمس وضخها ۲۳ تا ۱۲ ا               | الحاقة                                  |
| قدافلح من زُخُهاتا                    | خـ ذوه فغلوه (۳۲٬۳۱) ۹۰۰۹               |
| التكاثر                               | المزّمّل                                |
| الله كم التكاثر (٢ تا ٩)              | واذكــر اســم ربك (٩) ٢٣١               |
| ,                                     | المدّثر                                 |
| العصر                                 | وثيابك فطهرو۲٬۵) ۳۳۵                    |
| وتـواصـوا بالحق(۴) ۳۲۱                | القيامة                                 |
| الهمزة                                | ولااقسم بالنفس اللوامة(٣) ٢١٧           |
| نارالله الموقدة(٨٤) ٣٩٣٬٢٦٧           | الدهر                                   |
| الاخلاص                               | انا اعتدنا للكافرين سلسلا(۵) ٣٨٦        |
| قل هو الله احد(٢ تا٥) ٢٢٣             | ان الابسرار يشربون (٢٠١) ٣٨٥٬٣٥٥        |
| r1242r                                | ويطعمون الطعامو. ۱۰٬۹) ۳۵۵              |

# مضامين

| نیوگ کے معلق پنڈت دیا نند کی ایک عبارت مع ترجمہ ۳        | سر                                                                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ہیوہ کے نیوگ کو دیا ننز بھی دل میں زناسجھتے تھےہم        | 1                                                                         |
| ڈاکٹر برنیر کی کتاب کے جوالہ سے نیوگ قدیم رسم ہے ۱۲      | آخرت                                                                      |
| وید بھاش بھومکا میں نیوگ کا ذکر                          | آ خرت کے متعلق تین قر آنی معارف                                           |
| نیوگ صرف اولا د کیلئے نہیں بلکہ جوش شہوت کے فرو          |                                                                           |
| کرنے کیلئے بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | اوّل دقيقة معرفت                                                          |
| نیوگ رو کنے میں پاپ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | آ خرت اسی دنیا کے اظلال وآ ثار ہیں • ۴۸۰                                  |
| منونے تمام ہندوؤں کوزنا کی ترغیب دی ہے کا                | استعارہ کے طور پر طائر سے مراد عمل ہےا                                    |
| ینڈت گورودت نے بھی انگریزی رسالہ میں نیوگ کا             | دوسرا دقيقة معرفت                                                         |
| ذ کروید میں تشکیم کیا                                    | روحانی امورجسمانی طور پرمتمثل ہوں گے۸                                     |
| ایک بڑے نامی رئیس نے اپنی جوان ہوی کا نیوگ کرایا. س      | تيسرا دقيقة معرفت                                                         |
| تین قتم کا نیوگ                                          | تر قیات غیرمتناہی ہوں گی۳۱۲                                               |
| طلاق اور نیوگ میں فرق                                    |                                                                           |
| آربوں کے اسلام پر اعتراضات ۲۳٬۵۴٬۴۹٬۴۸                   | آ ریه دهرم                                                                |
| آ ریدصاحبوں کے ملاحظہ کیلئے ایک ضروری اشتہار ک           | آ ری <b>ه ند</b> ېب کا خداالو هيت کی طاقتوں مي <b>ن ن</b> هايت کمزور<br>پ |
| آریوں کی طرف سے ایک گمنام اشتہار ۹                       | اور قابلِ رقم ہے                                                          |
| ·                                                        | آ رىيەندېب مىن نيوگ كى رسم                                                |
| <i>)</i>                                                 | د یا نندصاحب کی کتاب ستیارتھ پرکاش ایڈیشن دوم میں<br>پر                   |
| استغفار                                                  | نیوگ کانگلم پایا جا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| استغفار کے اصل معنی۔ ناملائم اور ناقص حالت کو پنیچ       | حامله عورت دوسرے سے نیوگ کر کے بچہ لیوے ۲۱                                |
| د با نااور دُ ها نکنا                                    | نیوگ صرف اولا د کے لئے نہیں بلکہ جوش شہوت کے فرو                          |
| ہندوؤں کاعقیدہ کہانسان کی توبہاوراستعفارا <i>س</i><br>پر | کرنے کے لئے بھی ہوگا ۲۱                                                   |
| کے دوسر جنم میں پڑنے سے روک نہ سکے گی۲۸۲                 | وید کی خاص تعلیموں میں ایک نیوگ بھی ہے۔تفصیل ۱۱۱                          |

### تعدداز دواج کے سبب مسلمانوں میں بدکاری کم ہے ہے استقامت حلاله طعی حرام ہے اور مرتکب اس کا زانی کی طرح کامل استقامت صدق وصفا کی وہ حالت ہے جس کو مستوجب سزاہے.... كوئى امتحان نقصان نهيس بهنجاسكتا ..... اسلام نجات کاوہی طریق بتا تاہے جوازل سے صبراوراستقامت كے ساتھ تمام راست بازى كى راہوں خداتعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کو پورا کرنا یہی اسلام کی جڑھ اور اصل حقیقت ہے۔۔۔۔۲۲۰ مىلمانوں كى مٰەنبى معتبره كت كا ذكر .....ملمانوں جب تمام تو تیں اپنے نیچر ل خواص کے ساتھ خطاستقامت حشر اجساد پراسلامی فلاسفروں کا خیال بوروپین ير چلنےلگيں تو ايسے تخص کا نام مىلمان ہوگا ...... ۲۷۲ فلاسفروں کے بالکل برعکس ہے.....حاشیہ۲۹۳ چھٹا وسیلہ اصل مقصود یانے کے لئے استقامت ہے.... ۹۲۹ استقامت فوق الكرامت ..... کی کفار صحابہ کی استقامت دیچھ کرایمان لائے کہ ۲۸ نیک و بد کا اعمال سے فرق پیدا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جسمانی افعال اوراعمال کاروح پراٹریز تاہے..... ۳۲۰ تمام اعمال صالحہ جب تلذذ اورا حنظا ظ کی کشش سے اسلام کے معنی بکلّی خداکے لئے ہوجانا .....ست ۳۲۴ ظاہر ہونے لگیں تو وہ نقتر بہشت ہے ...... ۳۸۵ انسان کی ہرا یک قوت کا خدا کی مرضی کےمطابق ہونااسلام جورشة نهرول كاباغ كے ساتھ ہے وہى رشته اعمال كا کہلاتا ہے ..... اسلام کی بےانتہاء برکتیں ہیں ...... ہرا کہ شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے یا ندھ رکھا ہے.....ا اسلام ایک اکمل اوراتم دین ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعمال کااثر دنیامیں پہ ہوتاہے کہ دحثی انسان باخداانسان اسلام پرقدم مارکرنئ زندگی اور بر کاتِ الهیه حاصل ہوتے ہیں .....ہ۲۲ ا عمال کااثر آخرت میں یہ ہوگا کہ اعمال صالحہ بہشت کے جب تمام قوتیں اپنے نیچرل خواص کے ساتھ خط استقامت درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہوں گے ..... ۴۲۳ ير چلنےلگيں تو ایسے تخص کا نام مسلمان ہوگا ...... ۲۷۲ الله تعالى جلّ جلاله، اسلام کا خداانسانی فطرت کےمطابق ہے.....۲۹۲ نزول قرآن اور بعثت رسول برالله کاشکر ....... ا اسلامى عقيده ميں درحقيقت خدا تعالى تمام مخلوقات كاپيدا اللَّەتعالىٰ ہرفیض كامیداءاورزندگی كاسرچشمہ ہے.....۲ كرنے والا ہے.... خدا کے نور سے زمین و آسان نکلے ہیں ..... ح ۱۳۹ یردہ کا حکم عورت ومرد دونوں کے لئے ہے ..... ۳۴۴ نورسے دُوری مجازاً تاریکی کے حکم میں آتی ہے ح۱۳۸ اسلام نکاح کی غرض پر ہیز گاری بتا تاہے...... خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی ہے۔اچھی چیز وں اسلام نے تعد دِاز دواج کی رسم کو گھٹایا ہے..... ۵۸ میں مراتب ہیں ..... ح ۱۳۸

| بوجہ خدا تعالیٰ کےعلت العلل ہونے کےسب اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خدا کا وجود پھر میں چیبی آگ سے بھی زیادہ مخفی ہے . ۱۵۷                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فعل ہیںقعل میں شمال میں ش | خدا کی شناخت کیلئے عقل نا کافی ہے                                                                            |
| الله تعالیٰ کے قرآن شریف میں مختلف اشیاء کی قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خداتعالی کی مختلف اشیاء کی قتم کھانے میں حکمت ۲۵۵                                                            |
| کھانے میں حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>صفات باری تعالی</u>                                                                                       |
| البهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا الله الا هو. عالم الغيب. الرحمٰن.الرحيم.                                                                  |
| ضرورت الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مالك يوم الدين. الملك. القدوس. السلام                                                                        |
| قرآن سے پہلے الہامی کتب کے ناقص ہونے کی وجہ ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المومن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر.                                                                    |
| الهام کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الخالق. الباري. المصور . قدير. رب                                                                            |
| الهام کے فوائد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العالمين. الحي. القيوم اوران صفات كي نهايت                                                                   |
| کامل علم کا ذریعیدالہام الٰہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لطيف تشريح                                                                                                   |
| الهام اب بھی جاری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خالقیت ٔ قہاریت اور قادریت کے اظہار کے مواقع ۴۰۸<br>ن                                                        |
| دوسری قومیں مدت سے البہام پر مہراگا چکی ہیں۔صرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی اطرف<br>پر نہ بر :                                       |
| اسلام میں ہی صاحب الہام ہرزمانہ میں پائے گئے ہیں ۴۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جھک جائے اور نہ خدا کوجسمائی چیزوں کامشا بقرار دے ۔ ۳۷۶<br>ملت مالا سال نہ                                   |
| حضرت مسيح موعودعليه السلام كا دعوى الهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللہ تعالی سے عدل کرنے سے مرادیہ ہے کہاں کی توحید<br>مدیکر میشر کر ب                                         |
| ملہمین ہےلوگوں کا سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | میں کمی بیشی نہ کی جائے                                                                                      |
| الہام خدا کابرگزیدہ بندہ کے ساتھا یک زندہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | للداعای آب ی من کے طوع ہے تاہ منات کے ہاتھ'<br>لقائے الٰہی کے مرتبہ پراللہ تعالی انسان کے ہاتھ'              |
| باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے ۴۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کان اور آئنھیں ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| برایک ربانی الہام آسان سے نازل ہوتا ہے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | انسان اورخداد ونول کی محبتوں سے انسان کے اندر                                                                |
| صرف اسلام الہام کی خوشخبری دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۴۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| خداتعالی پرسچایقین بغیرالہام کے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا۔ ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک نور پیدا ہوتا ہےدلائل ہستی باری تعالیٰ                                                                   |
| نفسانی جذبات پرموت کے بعددعا کے ذریعہاز سرِ نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>۔ ان می کوئی میں ۔</u><br>ا۔ ہر چیز کواس کے مناسب حال قو کی بخشے ۳۶۹                                      |
| زندہ ہونے کیلئے الہام ہونالقائے الہی کا مرتبہ کہلاتا ہے ۳۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا۔ ہر پیر وان سے منامیب طال وی سے سنسہ ۱۹<br>۲۔ کوئی چیز اپنی مقررہ حدود سے باہر نہیں جا سکتی ۲۳۷۰           |
| افلاطون الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۔ کوئی روح ازروئے فطرت خدا کا انکارنہیں کر سکتی ۳۷۱<br>۳۔ کوئی روح ازروئے فطرت خدا کا انکارنہیں کر سکتی ۳۷۱ |
| کامل معرفت کے حصول کیلئے بلاواسطالہام ضروری ہے ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله تعالی کافعل بندے کے فعل کے مقابلہ میں                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| لعض د فعه دس مرتبه تک خدااور بنده میں سوال وجواب<br>میں جب میں بیری کی منتب ترین میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انسان کے فعل پرخدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک فعل                                                              |
| ہوتا ہے جس میں اس کی دعا ئیں منظور ہوتی ہیں الہ ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صادر ہوتا ہے                                                                                                 |

| ٣-اخلاقِ فاضلہ کے بعد محبت الہی اور وصل کا مزا چکھا نا ٣٢٨  | اعمال صالحہ میں ترقی کرنے والے پُرخلوص مومن کو                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقصدحيات إنساني                                             | الہام کا مرتبہ ملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| خداتعالیٰ کی محبت و پرستش محبت او برستش                     | الهامي كتب                                                                                 |
| مقصد حیات کے حصول کے وسائل ۲۱۲ تا ۲۲۲                       | بہلی الہامی کتب انسانیت کی تمام شاخوں کی اصلاح                                             |
| انگریزی گورنمنٹ                                             | نہیں کر سکتی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| اس نے مذہبی اورا ظہار رائے کی آ زادی 'انتظام تعلیم          | انسان                                                                                      |
| اور تبليغ اسلام كاوه موقعه دياجو پهليكسى بادشاه كوجهي نهيين | حیوانات کی قوتیں انسانی قوتوں کے منبع اور سرچشمہ میں                                       |
| ال کا ۲۲۸٬۲۲۷                                               | ہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| ایں سوال کا جواب کہ کیوں میہ گورنمنٹ اس مذہب سے             | انسان کاعمدہ کمال ان قو توں کے کمال پرموقوف ہے جو                                          |
| تعلق رکھتی ہے جس میں خدا کی کسرِ شان ہوتی ہے۔ ۲۷۹           | اس اوراس کے غیر میں مابدالا متیاز ہیں                                                      |
| پادر یوں اور آ ربیصاحبوں کے پاکوں کے سردار پر               | فطرتِ انسانی پر سہو ونسیان غالب ہے                                                         |
| بے جاالزامات اور اتہامات کے پیش نظر گورنمنٹ                 | خداتعالیٰ نیک انسان کے کیڑوں میں بھی برکت رکھ دیتا ہے ۱۳۱                                  |
| سے التماس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | انسان کی طبعی اورروحانی حالتوں کے تین سر چشمے                                              |
| مسلمانوں سے اپیل کہ وہ ایسے قانون کی منظوری<br>سرانہ ن      | ا ـ نفسِ امّاره ۲ ـ نفسِ لوّامه ۳ ـ نفسِ مطمئنّه ۳۱۲                                       |
| کے لئے درخواست پر جو گورنمنٹ کو جیجی جائے گی                | طبعی حالتوں کا اخلاقی اورروحانی حالتوں سے شدید تعلق ہے۔ <b>۳۱۹</b>                         |
| د ستخط کریں جو بصورت خط جیجی گئی ۹۸ تا ۱۰۲                  | طبعی حال کا سرچشمه نفسِ امارہ ہے                                                           |
| ·                                                           | صرف مجرداخلاق انسان کورو حانی زندگی نہیں بخش سکتے ۳۲۶<br>انسان کی تدریجی ترقی کے تین مراحل |
| برزخ                                                        | انسان کی مذر یجی ترقی کے تین مراحل                                                         |
| برزخ دو چیزوں کی درمیانی چیز کو کہتے ہیں                    | انسان كى طبعى حالتيں بالا راد ہ ترتیب وتعدیل اور                                           |
| برزخ میں جسم نوریا تاریکی ہے تیار ہوتا ہےاور<br>ایر عالمیات | موقعہ بنی اور کل پر استعال سے اخلاق کارنگ پکڑتی ہیں ۳۲۵                                    |
| اِس عالم کی عملی حالتیں برزخ میں جسم کا کام دیتی ہیں ہم ہم  | انسان كى اخلاقى حالتين فنا فى اللهُ مُرِّ كينفس اورموافقت                                  |
| جوجتم اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے عالم برزخ میں               | بالله سے روحانیت کارنگ پکڑ لیتی ہیں                                                        |
| نیک وبد کی جزاء کا موجب ہوجا تا ہے ۵۰۸                      | اصلاحِ انسان کے تین مدارج                                                                  |
| يروز                                                        | ا _ بے تمیز و حشیوں کوادنیٰ خُلق بر قائم کرنا۳۲۷                                           |
| ۔<br>باوانا نک سے ابن مریم کے نزول اور حیات کے قائل نہیں    | ۔ جب یرور یوں دروں میں پرت کے بعد بڑے اخلاق<br>۲۔ ظاہری آ داب انسانیت کے بعد بڑے اخلاق     |
| جبر بالمان کے بروز کے قائل تھے ۱۸۲                          | انیانیت کے سکھانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |

| ۲_وہ اعتراض نہ کریں جوخودان کی کتب مقدسہ<br>ب                                                                         | بهشت                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میں بھی پایا جاتا ہے                                                                                                  | ہ ۔۔۔۔<br>بہشت دنیا کے ایمان اور اعمال کاظل ہے۔۔۔۔۔۳۹۰                                                           |
| <b>ت</b>                                                                                                              | ہ سے دی سے بیان کی زندگی کے اطلال اور آ ثار ہیں ۲۱۳س<br>بہشت اور دوزخ انسان کی زندگی کے اطلال اور آ ثار ہیں ۲۱۳س |
| تناسخ                                                                                                                 | ، سازرون میان ورزن کارین ۱۳۹۳<br>بهشت کی نعمتو ل سے متعلق ایک شبه کا جواب ۱۳۹۹                                   |
| •                                                                                                                     | ، میں وں سے ک بیک سبدہ ، دواب ہے۔<br>جولوگ راستباز ہیں اور خداہے ڈرتے ہیں انہیں                                  |
| <b>تناسخ کی نین صورتیں اسلام نے روار کھی ہیں</b><br>ا۔انسان تزکیہ سے پہلے کسی کیڑے یا حیوان سے مشابہ                  | بووں را مبارین اور طوائے ورتے ہیں ہیں<br>بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی                                   |
| بو <del>را</del> بر                                                                                                   | ، سے ہے باط کا دوں میں جدر کا جاتے ہیں۔<br>انسان جسم کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگالیکن                              |
| ، دو ہے۔<br>۲۔ دوسری قتم تنائخ کی دوز خیوں کو قیامت کے دن پیش                                                         | وید کی تعلیم بالکل اس کے برخلاف ہے                                                                               |
| <b>۲۰</b> ۷ آئے گی                                                                                                    | ویدی ہے ہا ہا کہ رائے برطان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۳۔انسانی نطفہ ہزار ہاتغیرات کے بعد نطفہ کی شکل اختیار                                                                 | اور دوسرول کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ۳۷۸                                                                 |
| کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           | اوردور رون کا بہت مود پر سر بون ہے                                                                               |
| ؿ                                                                                                                     | کداعای میشوبهان کے طراحت ہراسان<br>انسان کیلئے دوبہشت ہیں۔ایک یہی دنیااور                                        |
| نواب                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| و ہب<br>ثواب جذبۂ مخالفانہ کے باوجوداور پھراس کےمقابلہ                                                                | دوسری آخرت ۳۸۶<br>الله تعالی نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت                                                 |
|                                                                                                                       | اللد فعال ہے اس دیا ہے ایک ملک و جہت<br>کے ساتھ مشابہت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| سے ملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | ہے۔ ساتھ مسابہ وی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| المردور المردور<br>7. | ، ہست اورا کی سیس نیز کی گیا مھرے دیہ یک اور<br>نہ کسی کان نے سنیں اور نہ دلول میں بھی گذریں ۳۹۸                 |
| $oldsymbol{\mathcal{G}}$                                                                                              | نه کا کان کے یک اور نه دیول یک کی لکر یں۔۔۔۔۔ ۱۹۸۲<br>جو جو قعمتیں بہشت میں دی جا نئیں گی ان نعمتوں کو           |
| <b>جلسه مهوتسو</b> (جلساعظم مذاهب)                                                                                    | بوبو میں ہست یں دی جا یں گان کموں و<br>دیکھر کر مہثتی لوگ انگوشاخت کر لیں گے۳۹۸                                  |
| جوکسی کتاب کا یا بند ہووہ ہرایک بات میں اس کتاب                                                                       | د میرسرین توک اموسناخت سرین کے                                                                                   |
| جون مبور پر براورده ارویک بات سال ماب<br>کے حوالہ سے جواب دے                                                          | /**                                                                                                              |
| ت یہ ہے۔ ہوئے ہوئے<br>قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ۳۱۲                                                            | دوسرے پرعکس پڑے گا'اس کا نام سعادت عظمیٰ ہے. ۲۲۲                                                                 |
| جلسہ میں ہرمذہبان پارنچ سوالوں کا جواب دے گا۔<br>ملسہ میں مرمذہبان پارنچ سوالوں کا جواب دے گا۔                        | <u> </u>                                                                                                         |
| ا ــانسان کی جسمانی' اخلاقی اور روحانی حالتیں۳۱۲                                                                      | ار ر ر ر ر ر الصح                                                                                                |
| ۲۔موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۳۹۲                                                                             | پادری صاحبان کو دو صیحتیں                                                                                        |
| س۔دنیا میں انسان کی زندگی کا اصل مدعا کیا ہے ہے ہماہ                                                                  | ا_بیهوده روایات اور بےاصل حکایات اسلام کی                                                                        |
| ۰<br>۸۔ کرم لعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے ۴۲۲                                                      | طرف منسوب نه کریں ح ۸۰                                                                                           |

ريج

<u>چولاصاحب</u>

پاک چولا ایک سوتی کیڑے پر قدرتی حرفوں سے کھا ہواخداتعالیٰ کی طرف سے باوانا نک صاحب کوملا 119 حقیقی چولا ملنے کی خوشخمری ..... حضرت مليح موعود كاجولا كمتعلق تحققات كبلئے ايك وفير ڈيره باوانا نک بھيجنا ..... چولے پیشکرت'شاستری کے لفظ اورز بور کی آیتیں نہیں لکھیں بلکہ قرآن کریم کی آیات ہیں ۱۵۲٬۱۵۲ ۱۹۲ چولا کے باقی رکھے جانے کی حکمت ..... ماوانا نک کو چولا دیجے جانے کی غرض سے ۱۵۸ چولا صاحب کی برکات و کرامات ..... ۱۵۸٬۱۵۲ اسکا چولا صاحب کے متعلق ایک نظم ......ا۲۱ چولاصاحب کا نقشه چولاصاحب کی تاریخ چولا کے نانک کی طرف سے ہونے کی وجوبات کے چولا صاحب کے متعلق آ ریوں کی غلط بیانی ۱۵۸ ۲۲ کا

جب کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہوتو وہ قابل قبول نہ ہوگی . . ۸ ۸ کت احادیث کے متعلق بیان شدہ معیار ..... ح٠٢ نی کریم علیہ نے فر مایاجس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کود کھ لیا ..... آنخضرت نے فرمایا کہ میراشیطان مسلمان ہوگیاہے ۲۸۹ خير الامور اوسطها.....ك ابن عمر سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے 🛛 ۲۶ ۵ علم یعنی گیان ومعرفت کے ذرائع اور وسلے کیا کیا ہیں . ۱۳۲۱

جنت (نیز د یکھئے بہشت)

نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آ رام یا ئیں گے ۴۰۸ جنت میں لوگ اپنی یا کیزگی میں فرشتوں کے مشابہ ہو نگے ۲۲۲ جنت میں بہشتیوں کاجسم لذت میں ہوگا ..... جنت آ رام اور دیدارالی کا گھر ہے .....۲۳۰ جسم اور روح دونوں کو جزاملے گی۔ یہی تو پورا بدلہ ہے۔ ۲۲۲ جنت میںاس شراب کی نہریں ہیں جوسراسرسر ور بخش ہں جس کے ساتھ خمار نہیں .....ا انتہائی درجہ کے باخدالوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں رنجبیل ملی ہوئی ہے..... رنجبیلی شربت خدائے تعالیٰ کے سن و جمال کی تجل ہے جوروح کی غذاہے .... جوخدامیں محوین خدانے ان کووہ شربت بلایا ہے جس کی ملونی کافور ہے .....

قرآن کی رُوسے جہنم اور جنت جسمانی دنیا کی طرح نہیں بلكهان دونوں كاميداء ومنبع روحاني امورين ..... ٣٩٣ حمديث نافر مان 'بد کار اور ہوا و ہوں کے تابع لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ۲۲۰ جہنم کے وجود کاعلم الیقین اسی دنیا میں ہوسکتا ہے۔ ۲۰۴ جو تخف مجرم بن کرخدا کے پاس آئے گا اس کا ٹھکا نہ جہنم ہے ۲ ۲۰۰۰ برے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنم میں داخل ہوں گے ۲۰۲۸

خداتعالی کے غضب کی آگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جيوبتيا

جيوبتيا كارة .....

| سچائی                                                       | حلاله                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| سچ ہو لنے کا بڑامحل وموقعہ وہی ہے جس میں اپنی جان           | حلاله شریعت اسلام میں ممنوع ہے                                 |
| يامال يا آبرو كاانديشه و                                    | حلالة قطعی حرام ہےاور مرتکب اس کازانی کی طرح                   |
| شجاعت                                                       | مستوجب سزا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔<br>خ                                     |
| شجاعت کی جڑھ صبر اور ثابت قدمی ہے                           | J .                                                            |
| صبر                                                         | خاتم النبيين<br>خاتم النبيين                                   |
| جانے والی چیز کوخداتعالی کی امانت سمجھ کرشکایت منہ          | ۔<br>آنخضرت علیہ کے وجود پر تمام رسالتیں اور نبوتیں            |
| پرنہ لانا صبر کہلاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كمال كويننچ گئيں                                               |
| <i>ېمدر</i> دې خلق                                          | انسان کی تمام استعدادوں کی اصلاح کی وجہ سے                     |
| جب ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور                 | نبی کریم علیہ خاتم النبین گھہرے                                |
| موقعه پر ہو                                                 | حتم شريعت                                                      |
| خنزير                                                       | ضرورتوں کے ختم ہونے پرشریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں سسم         |
| اسلام میں خزیر وشراب وغیرہ حرام ہیں ۲۹                      | خُلق راخلاق                                                    |
| اس کے نام میں حرمت کی طرف اشارہ ہے اور                      | مُلق باطنی پیدائش اور خَلق ظاہری پیدائش کو کہتے ہیں ۳۳۲        |
| اس کا گوشت حیا کو کم کرتا ہے                                | عقل اورمعرفت کےمشورہ سےموقع محل پرطبعی حالات<br>               |
| ,                                                           | اخلاق بن جاتے ہیں ۳۳۴<br>اخلاق کی دوقشمیں۔ترک شروایصال خیر ۳۳۹ |
| روزخ رکھنے "جہنے"                                           | ایصالِ خیر کی اقسام                                            |
| J                                                           | اليعفو ٢ ـ عدل ٣ ـ احسان ٢ ـ ايتاءذى القربي ٣٥١                |
| ر سول رئسل                                                  | ترک شرکی اقسام                                                 |
| جو پیدائشی پاک ہیں اوران کی فطرت میں عصمت                   | ا۔احصان۔لیعنی عفت یا پا کدامنی                                 |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ۲_امانت ودیانت                                                 |
| رسول سچا گُر واور باپ ہوتا ہےاور خدا تعالیٰ کی              | س۔ هدنه اورهون۔ یعنی دوسرے کوظلم کی راہ سے                     |
| نہاں درنہاں ذات کود کیھنے کے لئے خور دبین                   | بدنی آزار نه پهنچانا                                           |
| ہوتا ہے                                                     | ۴-رفق اورقول ِحسنها ۳۵۰                                        |

| j                                                                |
|------------------------------------------------------------------|
| •                                                                |
| زقوم                                                             |
| ۔<br>بےایمانی کا خبیث درخت' 'زقوم'' ذُق اور اَمُ سے              |
|                                                                  |
| مرکب ہے                                                          |
| زنجبيل                                                           |
| ر میں ہیں۔<br>کافور کے مقابل میں زنجیل کے ذکر کرنے میں حکمت ۳۸۶  |
|                                                                  |
| زنجبیل کی تا ثیر                                                 |
| زندگی                                                            |
| ، تخضرت عليلة كيعزت نگاه مين ركه كركلمه طيبه كاچوله              |
| ین کرانسان ہمیشہ کی زندگی پاسکتا ہے ۱۳۱                          |
|                                                                  |
| اسلام پرقدم مار کرنئ زندگی اور بر کاتِ الهبیه حاصل               |
| ہوتے ہیں                                                         |
| ہوتے ہیں ''<br>تین فارسی اشعار میں ہمیشہ کی زندگی پانے کا گر ۱۳۲ |
| س<br>عزل                                                         |
| س<br>سعادت <u>عظم</u> ی                                          |
| سعادتِ می                                                        |
| بهشت میںجسمانی اورروجانی دونوںلذتوں کاایک                        |
| دوسرے پرعکس پڑے گا'اس کا نام سعادتِ عظمیٰ ہے۔ ۲۲۲                |
| سکھ مذہب                                                         |
|                                                                  |
| ستر ہلا کھ سکھ صاحبوں کا اتفاق ہے کہ بابانا نک صاحب              |
| مرنے کے بعد معدا پنے جسم کے بہشت میں بہنچ گئے ۲۸۵                |
| باوانا نک صاحب کے نز دیک روحوں میں پیدائش                        |
| کی روسے نیک وبد کی تقسیم نہیں ہوسکتی ہاں اعلیٰ اور               |
|                                                                  |
| ادنیٰ کی تقسیم ہو سکتی ہے                                        |
| باوانا نک صاحب نجات ابدی پراعتقادر کھتے تھے۲۰۸                   |
| ں میں بیٹر یں سریع کا معد ملا موں سنٹر سریکا                     |

#### روح نورہے جونطفہ میں پوشیدہ طور مرخفی ہوتا ہے جیسے پتجر کے اندرآگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روح کی دوسری پیدائش بھی جسم کے ذریعیظہور میں روح کے افعال کاملہ کے صدور کیلئے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے ..... رنجبیلی شربت خدائے تعالیٰ کےحسن و جمال کی بخل ہے جوروح کی غذاہے .... وید کی تعلیم بیہ ہے کہ تمام روحیں اور اجسام خود بخو دیلی هندوتمام روحول كوانادى اورغير مخلوق سمجھتے ہيں ..... ۱۳۹ کوئی روح قدیمنہیں بلکہتمام روحیں خداتعالیٰ کی روح کوروح کی خواہش کے مطابق اورجسم کوجسم كى خوا بش كے مطابق بدله ملے گا ..... ويدكى روسيصرف روح كوكتي ملتى سے اورجسم متى خانه میں داخل نہیں ہوتا.....حہ۲۴۴ باوانا نک صاحب کے نزدیک روحوں میں پیدائش کی روسے نیک و بد کی تقسیم نہیں ہوسکتی ہاں اعلیٰ اور ادنیٰ کی تقسیم ہوسکتی ہے ..... روحانيت روحانیت ہرایک خُلق کوموقعہاور کل پراستعال کے بعد ملتی ہے ............. سے ۳۲۷ اس اعتراض کا جواب کہ آپ کر نقط میں تناشخ کے قائل روحانی حالتوں کامنیج نفس مطمئنه ہے۔۔۔۔۔۔است کے اس بین تو وہ مسلمان کیونکر ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔است حاشیہ ۱۳۷

| اسلام میں شراب حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                           | ش                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| اسلام میں شراب حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                           | •                                                       | •۱۱۰۰ |
| الرخیالات اورارادات کو پاک کردیا                                                                                                                                                                                                     |                                                         | اسرا  |
| اور خیالات اور ارادات کو پاک کردیا                                                                                                                                                                                                   |                                                         |       |
| الم جنت میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہیں جس کے ساتھ خمار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                     | شراب طہور لیعنی وہ نشر بت جس نئے نتیو ں کے دل           | ۱۳۵   |
| ۱۲ میں جس کے ساتھ خار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                      |                                                         |       |
| اسیطان اسیطان کے متی ہلاک ہونے والا۔ شیط سے نکاا ہے ۲۹۳ شیطان کے یوع کو آزمانے والا۔ شیط سے نکاا ہے ۲۹۳ شیطان کے یوع کو آزمانے والے واقعہ سے مراد ہم ۲۹۹ آخطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |                                                         | 119   |
| ا شیطان کے متی ہلاک ہونے والا۔ شیط سے نکلاہے ۲۹۳ شیطان کے بیوع کو آزمانے والے واقعہ سے مراد ہم ۲۹۳ مراد ہم ۲۹۳ آنخضرت نے فرمایا کہ میراشیطان مسلمان ہوگیاہے ۲۸۹ شیطان کی ہمرائی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ہیں جس کے ساتھ خمار نہیں ۱۱۲                            | 177   |
| شیطان کے بیون کو آزمانے والے واقعہ سے مراد ہے ۲۹۴۳ آگھان کے بیون کو آزمانے والے واقعہ سے مراد ہے ۲۹۴ آگھان کی جمرائی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            | شيطان                                                   |       |
| شیطان کے بیون کو آزمانے والے واقعہ سے مراد کہ ۲۹۳ اسلام کی ہمرائی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                               | شیطان کے معنی ہلاک ہونے والا۔ شیط سے نکلاہے ۳۹۲         | امرا  |
| اها شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                             | شیطان کے لیوع کو آزمانے والے واقعہ سے مراد سے ۲۹۴۳      |       |
| اها شیطان کی ہمراہی کی تعبیر مرگی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                             | آنخضرت نے فرمایا کہ میراشیطان مسلمان ہوگیاہے ۲۸۹        | 191   |
| ام صدقه الم صدقه الم صدقه الم صدقه الم صدقه الم                                                                                                                                                  |                                                         | ۱۵٬   |
| ا صدقه کالفظ صدق ہے مشتق ہے اورا گرصد ق<br>اورا خلاص نہ ہوتو صدقہ صدقہ نہیں رہتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                 | . p                                                     | 10/   |
| ا وراخلاص نه بوتو صدقه صدقه نبین رہتا                                                                                                                                                                                                | U                                                       | اكا   |
| ا اوراخلاص نه ہوتو صدقہ صدقہ نہیں رہتا                                                                                                                                                                                               | صدقه                                                    | ודו   |
| ا صراطِ متنقیم<br>برعلم کے حاصل کرنے کیلئے ایک راہ ہے جس کو<br>صراطِ متنقیم کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                             | صدقه کالفظ صدق ہے مشتق ہے اور اگر صدق                   | 141   |
| المستراطِ میم<br>منام کے حاصل کرنے کیلئے ایک راہ ہے جس کو<br>صراطِ متنقیم کہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                               | اور اخلاص نه ہوتو صدقہ صدقہ نہیں رہتا ۴۵۴               | 121   |
| ا برعلم کے حاصل کرنے کیلئے ایک راہ ہے جس کو صراطِ متنقیم کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                | صراطمتنقم                                               | اكا   |
| صراطِ متفقیم کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                            |                                                         | 'کا   |
| مراطِ متنقیم کے حصول کیلئے ایک پیاری دعا ۲۸۱<br>ویدوں نے صراط متنقیم کوچھوڑ دیا اور گمراہی کی<br>راہیں بتلائیں                                                                                                                       | <b>**</b> '                                             |       |
| ر ویدوں نے صراط مشقیم کوچھوڑ دیااور گمراہی کی<br>راہیں بتلائیںط                                                                                                                                                                      |                                                         |       |
| رابین بتلائین                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | ۲٦    |
| h                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                       |       |
| ۱۳<br>طلاق<br>۱۹ جوڅخص شرا اَطاتو ڑے وہ حقوق سے محروم ہوجا تاہے جس                                                                                                                                                                   | رائين بتلا نين                                          |       |
| طلاق<br>۱۹ جو څخص شرا اَطاتو ڑے وہ حقوق سے محروم ہوجا تاہے جس                                                                                                                                                                        | Ь                                                       | اساا  |
| ۱۹ جو څخص شرا اکطاتو ژےوہ حقوق سے محروم ہوجا تاہے جس                                                                                                                                                                                 | طااق                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | ۔<br>جو خص نثر ا نطاتو ڑے وہ حقوق سےمجر وم ہوجا تاہے جس | 191   |
| ۲′ کا نام طلاق ہے                                                                                                                                                                                                                    | کانام طلاق ہے                                           | 24    |

اس اعتراض کا جواب که تناسخ کا قائل حاودانی مکتی نہیں مانتالیکن آپ جاودانی مکتی کے قائل ہیں ..... جنم ساکھیوں میں باوانا نک کےمتضا داقوال ...... ۲ جنم ساکھی بھائی بالا میں باوا نا نک کاعرب میں سفراور چو کے کے متعلق بیان .....ه یاک چولاایک سوتی کیڑے برقدرتی حرفوں سے کھھا ہوا خدا تعالیٰ کی طرف سے باوانا نک صاحب کوملا حقیقی چولا ملنے کی خوشخمری ........ حضرت مسيح موءود كاجولا كمتعلق تحقيقات كبلئے ايك وفد ڈیرہ یاوانا نک بھیجنا ...... چولے پرسنسکرت'شاستری کےلفظاورز بورکی آپیتیں نہیں کھیں بلکے قرآن کریم کی آبات ہیں ۱۵۲٬۵۵۲٬ چولا کے ماقی رکھے جانے کی حکمت ..... چولا صاحب کی برکات و کرامات..... ۳٬۱۵۸٬۱۵۲ چولا صاحب کے متعلق ایک نظم ...... چولاصاحب کی تاریخ ...... چولا کے نانک کی طرف سے ہونے کی وجوہات ۵ چولا صاحب کے متعلق آریوں کی غلط بیانی ۱۱۵۸ باواصاحب نے عیسائی مذہب کے بارے میں پیشگوئی کی کہ تین سوبرس کے بعد عیسائی مٰدہب پنجاب میں تھیلے گا ..... یہ باواصاحب کی بڑی کرامت ہے کہاس زمانہ میں انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکہ ویدایسے کم تھے کہ گویا نابود تھے۔.... باواصاحب کی کرامت ہے کہ وہ چولدان کوغیب سے ملااورقدرت کے ہاتھ نے اس پرقر آن نثریف لکھ دیا ماوا نا نک صاحب کی دو کرامتوں کا ذکر.....

| عدل                                                      | طلاق دینا آسان نہیں۔نقصان بہت ہوتا ہے                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اخلاق ایصال خیر میں سے عدل بھی ایک خُلق ہے ۳۵۳           | نیوگ کوطلاق سے کچھ نسبت نہیں                                                                                                        |
| الله تعالیٰ سے عدل کرنے سے مرادیہ ہے کہاس کی تو حید      | طلاق کے متعلق بعض قرآنی ہدایات ۵۱                                                                                                   |
| میں کمی بیشی نہ کی جائے                                  | طلاق دینے کا طریق                                                                                                                   |
| عذاب                                                     | جوازِ طلاق کے متعلق جان ملٹن کی تقریر کا خلاصہ۵۲                                                                                    |
| :<br>انسان کی مملی اوراعتقادی غلطیاں غضب الہی سے         | طلاق دینے کی وجوہات                                                                                                                 |
| آ گ کی صورت پر متمثل ہوں گی                              | اسلام نے طلاق کے لئے زنا کاری یابد معاشی کی                                                                                         |
| عذاب خدا سے دُوری اور غضب میں ہے۔۔۔۔۔۔ ۲۷۵               | شرطنہیں لگائی ح ۲۵                                                                                                                  |
| تمام روحانی عذاب پہلے دل ہے ہی شروع ہوتے                 | ئ خ                                                                                                                                 |
| ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہوجاتے ہیں                  |                                                                                                                                     |
| دنيا كاروحانى عذاب عالم معادمين جسمانى طورير             | عارف .                                                                                                                              |
| نمودار ہوگا                                              | عارف ایک مجھل ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ذبح کی گئ سے ۲۷                                                                           |
| عر بي (زبان)                                             | خدا کی سچی شناخت جو عارفوں کو حاصل ہوتی ہے                                                                                          |
| عربی زبان ہی اُمّ الالسنہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ک                | چاروں ویداس سے محروم ہیں                                                                                                            |
| أمّ الالسنه كے سلسله ميں پانچ ہزار روپير كا انعام حرح ١٠ | زندگی کا پائی عارف دنیا میں روحائی طور پر بیتا ہے۔ اا                                                                               |
| عر بی زبان خدائے قادر مطلق کی وحی اور الہام سے           | عاكم                                                                                                                                |
| ابتداءز مانه میں انسان کوملی ح ۷                         | 1                                                                                                                                   |
| عر بی تمام علوم کاسرچشمهاورتمام زبانوں کی ماں اور        | قرآن نے تین عالم بیان کئے۔عالَم کسب                                                                                                 |
| خدا کی وحی کا پہلا اور بچھِلاتخت گاہ ہے                  | عالَم برزخ عالم بعث ۲۰۰۳ تا ۲۰۹                                                                                                     |
| عرش                                                      | عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کوانگوراور<br>میں میں میں ایمان کے باک درختوں کوانگوراور                                          |
| مقدس بلندی کی جگہ جسے استعارہ کے طور پر خدا تعالیٰ       | اناراورعمدہ عمدہ میووں سے مشابہت دی گئی۔۔۔۔۔ ۳۹۲                                                                                    |
| كاتخت تسليم كيا گيا                                      | صفات قدیمہ کی تجلیات قدیمہ کی وجہ سے بھی ایک<br>ایک میزنز: بعد سے میں                                                               |
| ا نتہائی نقطہ کی طرح جس کے نیچے عالم کی دوشاخیں          | عالم مکمن عدم میں مختفی ہوتا چلا آیا ہے اور بھی دوسرا<br>ا                                                                          |
| نکلته پدر این شرخ در ایکر مشتما                          | عالم بجائے اس کے ظاہر ہوتار ہاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| اعل                                                      | خداتعالی ایک انتہائی نقطہ کی طرح ہے جس کے بنیج<br>سے دوعظیم الشان عالم کی دوشاخیس نکلتی ہیں اور<br>ہریک شاخ ہزار ہاعالم پر مشتمل ہے |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | ے دومقیم الشان عالم کی دوشا عیں میں اور<br>ا بر بر بر بر بر بر بر میں ا                                                             |
| علم کی تعریف ریہے کہ چینی معرفت عطا کرے۳۳۳               | ہریک شاخ ہزار ہاعالم پر قسمل ہے                                                                                                     |

| عیسائیوں میں جس قدر کوئی فلے کے مینار پر پہنچتا ہے اس                                                                                                                                                                         | نبيوں کی کتابيں اگرسلسلة ساع ميں پچھ خلل نه رکھتی                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قدرانجیل اورعیسائی مذہب سے بیزار ہوجا تاہے ہے                                                                                                                                                                                 | مون وه بھی ایک ساعی علم کا ذِر بعیہ ہیں <i>۳۳۲</i>                                                   |
| نصاریٰ بنی اسرائیل کے دوسر نیپوں کی قبروں کی                                                                                                                                                                                  | علم کاایک ذریعهانسانی کانشنس بھی ہےہم                                                                |
| ہرگز پرستش نہیں کرتے بلکہ تمام انبیاء کو گنہگاراور                                                                                                                                                                            | علم کی نین قشمیں۔                                                                                    |
| مرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں                                                                                                                                                                                             | العلم اليقين ٢- عين اليقين ٣- حق اليقين ٢٠٠٢ ٣٣١                                                     |
| غضِ بھر                                                                                                                                                                                                                       | ہرایک علم حاصل کرنے کے لئے ایک راہ ہے جس کو                                                          |
| خوابیدہ نگاہ ہے بھی غیرمحرم پرنظرڈ النے سے اپنے                                                                                                                                                                               | صراط متقيم كتية بين                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               | کامل علم کا ذریعہ خدا تعالی کا الہام ہے                                                              |
| آپ کو بچانا <b>ق</b>                                                                                                                                                                                                          | ایک علم کاذر بعیدانسانی کانشنس بھی ہے                                                                |
| قر <b>آ</b> ن کریم                                                                                                                                                                                                            | منے سا کے منا کا منے ما                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                         | تك نوبت نه ينبي ين ينبي ين ينبي ين ينبي ين ين ينبي ين ين ينبي ين |
| قرآن کانام کتاب بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔<br>قرآن کامل کتاب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                        | تک نوبت نه پنچدنیوی چاک او ۲۳۶<br>دنیوی چالا کیوں ہے آسانی علم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے ۱۲۶            |
| قرآن کریم کااصل مقصد طبعی اخلاقی اور روحانی<br>قرآن کریم کااصل مقصد طبعی اخلاقی اور روحانی                                                                                                                                    | میسائن <u>ت</u>                                                                                      |
| اصلاحیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| <del>_</del>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| قرآن شریف صرف ساع کی حد تک محدود نہیں بلکہ                                                                                                                                                                                    | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                               | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حد تک محد و زمیس بلکه<br>اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                  | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محدوز نہیں بلکہ<br>اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں۳۳۳<br>سب سے بیاری دعاسورۃ فاتحہ۳۸۱                                                                                                                | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زمیس بلکه<br>اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں۳۲۰<br>سب سے بیاری دعا سورۃ فاتحہ<br>قرآن نے تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور<br>انسانی اصلاح کا سارا کام اورانسانی تربیت کے<br>تمام مراتب بیان فرمائے | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زمیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                  | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زمیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زمیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زمیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زئیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زئیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائیوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| قرآن شریف صرف ساع کی حدتک محد و زئیس بلکه اس میں بڑے بڑے معقول دلائل ہیں                                                                                                                                                      | عیسائوں سے ایک سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |

| كفاره د كيصّ عيسائيت                                                                                                                                                             | قرآنی تعلیم ایسےاحکام پر مشتمل ہے جن کاماننا ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1                                                                                                                                                                              | نیک انسان بن جانے کولازم پڑا ہواہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                                                                                                                                                                                | خدا کی پاک کتاب کےاسرار کووہی لوگ سمجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لقائے الہی                                                                                                                                                                       | جو پاک دل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس مرتبہ پراللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ کان اور آئکھ                                                                                                                                | چولاصا حب پرِلطیف اورخوبصورت حرفوں میں<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                    | قر آن شریف کی آیتن لکھی ہوئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>^</b>                                                                                                                                                                         | قربائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | خداتعالی کی راه میں جان قربان کرنا جبکه سر پر پتھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مثعه                                                                                                                                                                             | مارنا یا کنویں میں کودیرٹرنا قربانی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| موقّت نکاح کانام متعہ ہےاوراضطراری حالت<br>سریق                                                                                                                                  | افلاطون کی طرح اسلام کے سی فلاسفرنے سی بت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| میں اس کی اجازت دی گئی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷                                                                                                                                     | مرغ کی قربانی نه چڑھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نیوگ اور متعه میں فرق ۲۷                                                                                                                                                         | قسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسلام میں متعہ کے احکام ہر گز مذکورنہیں نہ قر آن میں                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اور نه احادیث میں                                                                                                                                                                | قسم<br>الله تعالی کے مختلف اشیاء کی قشم کھانے میں حکمت ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فدانے قیامت تک متعہ کوحرام کر دیاہے 44                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محصن رمحصنه                                                                                                                                                                      | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مخصن رمحصنه                                                                                                                                                                      | <b>ک</b> افور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مُحصن <i>المحصنه</i><br>وه مرد یا عورت جو حرامکاری سے بیچ                                                                                                                        | کا فور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دور کردیتا ہے ۴۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مُحُصن رمُحصنه<br>وه مردیاعورت جوحرامکاری سے بچسه ۳۴۰<br>مذہب رمذا ہب                                                                                                            | کافور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دور کردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مُحصن رمُحصنہ<br>وہ مرد یا عورت جو حرام کاری سے بچ مسسسہ<br>مذہب رمٰدا ہب<br>شاخت کے تین ذرائع                                                                                   | کا فور<br>کا فوری شربت نفسانی جذبات بالکل دور کردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ پچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۴۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مُحُصن رمُحصنه<br>وه مردیاعورت جوحرامکاری سے بچسه ۳۴۰<br>مذہب رمذا ہب                                                                                                            | کا فور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دور کردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ جی بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۔۴۲۰<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے تو خدا تعالیٰ اس پراس کی                                                                                                                                                                                                                             |
| مُحصن رمُحصنہ<br>وہ مرد یا عورت جو حرام کاری سے بچ مسسسہ<br>مذہب رمٰدا ہب<br>شاخت کے تین ذرائع                                                                                   | کا فور<br>کا فوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۲۵م<br>کرامت<br>پیر تجی بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۔۲۵م<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے تو خدا تعالیٰ اس پراس کی<br>ہوتم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بہی کرامت ہے۔۔۔۔۔۲۵۹                                                                                                                                                                   |
| مُصن رمُصنه<br>وه مردیا عورت جو حرامکاری سے بچ<br>فد ہب رفدا ہب<br>شاخت کے تین ذرائع                                                                                             | کا فور<br>کا فوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۲۵م<br>کرامت<br>یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۔۴۲۰<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے قو خدا تعالی اس پراس کی<br>ہوتم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہی کرامت ہے ۲۵۹<br>یہ باواصاحب کی بڑی کرامت ہے کہ اس زمانہ میں                                                                                                                           |
| محصن رمحصنه<br>وه مردیا عورت جو حرام کاری سے بچ<br>فد ہب رفدا ہب<br>شاخت کے تین ذرائع<br>مرہم حواریین<br>مرہم حواریین کا دوسرا نام مرہم عیسی بھی ہے ۲۰۹                          | کافور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محصن رمحصنه وه مردیا عورت جو حرام کاری سے بچ مزیم بر مذاہب شناخت کے تین ذرائع                                                                                                    | کافور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ تجابات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۴۲۰<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے قو خدا تعالی اس پراس کی<br>ہوسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہی کرامت ہے ۲۵۹<br>یہ باواصا حب کی بڑی کرامت ہے کہ اس زمانہ میں<br>انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکہ ویدا یہے<br>گم تھے کہ گویا نابود تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| محصن رمحصنه وه مردیا عورت جو حرام کاری سے بچ فر جهب رفرا جهب شاخت کے تین ذرائع مرہم حواریین مرہم حواریین کا دو سرانام مرہم عیسیٰ بھی ہے ۱۳۰۱ طب کی ہزار ہا کتب میں اس مرہم کاذکر | کافور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ جبانسان خدا کا ہوجا تا ہے قوض الکرامت ہے۔۔۔۔۔۴۲۵<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے قو خدا تعالیٰ اس پراس کی<br>ہرقتم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہی کرامت ہے ۴۵۹<br>یہ باواصاحب کی بڑی کرامت ہے کہ اس زمانہ میں<br>انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکہ ویدا یسے<br>گم تھے کہ گویا نابود تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| محصن رمحصنه وه مردیا عورت جو حرام کاری سے بچ مزیم بر مذاہب شناخت کے تین ذرائع                                                                                                    | کافور<br>کافوری شربت نفسانی جذبات بالکل دورکردیتا ہے ۴۲۵<br>کرامت<br>یہ تجابات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔۔۔۔۴۲۰<br>جب انسان خدا کا ہوجا تا ہے قو خدا تعالی اس پراس کی<br>ہوسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یہی کرامت ہے ۲۵۹<br>یہ باواصا حب کی بڑی کرامت ہے کہ اس زمانہ میں<br>انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکہ ویدا یہے<br>گم تھے کہ گویا نابود تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |

| اسلام نجات کاوہی طریق بتا تاہے جوازل سے                      | مسلمان بادشاہوں اور سکھوں کی باہمی لڑائیاں                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خداتعالیٰ کی طرف ہے مقرر ہے                                  | د نیوی امور پرتھیں                                                                                   |
| وید کامسکدہے کہ نجات کے لئے اولا د کا حاصل کرنا              | موت                                                                                                  |
| ضروری ہےاس لئے بیوہ کو نیوگ کی اجازت دی گئی ۲۸               | ء ۔<br>موت کے بعد ہمارے اعمال اور ان کے نتائج جسمانی                                                 |
| ہندوعقیدہ ہے کہ نجات جاودانی نہیں                            | طور پر ظاہر ہوں گے                                                                                   |
| باوانا نک صاحب نجات ابدی پراعتقادر کھتے تھے ۲۰۸              | موت کے بعد کی حالتوں کوقر آن کریم نے تین قتم پر                                                      |
| Z (s'                                                        | منقسم کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نبوت                                                                          |
| نکاح کے تین فوائد                                            | ن                                                                                                    |
| العفت ٢ حفظ صحت ٣ اولاد٢٢                                    |                                                                                                      |
| مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے ۲۳۷                          |                                                                                                      |
| پاک معاہدہ کی شرا اُط کے نیچے دوانسانوں کا زندگی بسر کرنا ۳۸ | انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے                                                         |
| نکاح شرائط کے ٹوٹنے سے فتخ ہوجا تا ہے تا ہم                  | کهانسان طبعاً کامل نمونه کامختاج ہے                                                                  |
| عورت خود بخود نکاح توڑنے کی مجاز نہیں سے                     | ا نبیاءاورالہام پانے والے عام طور پرآ سان کی<br>ن فیز کریش                                           |
| حضرت آ دمِّ کے وقت انکی اولا د کے نکاح کے متعلق بیان ۳۹      | طرح قیض کی بارشیں برساتے ہیں                                                                         |
| فيكي                                                         | انبیاءاولیاءاورصلحاء کے روحانی باپ ہوتے ہیں١٩٠                                                       |
| حقیقی نیکی موقع محل اور حکمت پراور دوحدوں کے وسط میں         | پہلےانبیاءتمام قوموں کیلئے نہیں آئے تھے بلکہا پی<br>مند تری ایس ہیں۔                                 |
| مشتل ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | ا پنی قوم کیلئے آتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| جولوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کووہ جام                   | ہ تخضرت عظیمہ کے دجود پرتمام رسالتیں اور نبوتیں<br>سال پہنچ گئر                                      |
| یلائے جا ئیں گے جن کی ملونی کا فور کی ہوگی ۲۵۶               | كمال كوين گئيں                                                                                       |
| 14                                                           | انسان کی تمام استعدادوں کی اصلاح کی وجہ سے<br>زیرے میں حالاقوں تر کند پڑ                             |
| نیوک<br>تاریخی                                               | نبی کریم علیہ خاتم انگمین تھہرے                                                                      |
| وید کی خاص تعلیموں میں ایک نیوگ بھی ہے۔ تفصیل ۱۱۲            | نصاریٰ بنی اسرائیل کے دوسر نے نبیوں کی قبروں کی<br>گ. ستشہ نہید س ہے ہیں ن س کا گریں                 |
| نیوگ کے متعلق پنڈت دیا نند کی ایک عبارت مع ترجمہ ۳           | ہرگز پرستش نہیں کرتے بلکہ تمام انبیاءکو گنہگاراور<br>سی سائر میں |
| بیوہ کے نیوگ کودیا نند بھی دل میں زناسجھتے تھے ۴             | مرتکب صغائر و کبائر خیال کرتے ہیں                                                                    |
| ڈاکٹر برنیئر کی کتاب کے حوالہ سے نیوگ قدیم رسم ہے۔ ۱۲        | خداتعالی کےمقدی بندوں پرسفلہ طبع لوگوں کے                                                            |
| وید بھاش بھوم کا میں نیوگ کا ذکر                             | حجمولے الزامات لگانے کا سبب                                                                          |
| نیوگ صرف اولا د کیلئے نہیں بلکہ جوش شہوت کے فرو              | نجات                                                                                                 |
| کرنے کیلئے بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | نجات کی اصل حقیقت خداشناسی اور خدا پرستی ہے ۲۶۷                                                      |

| ويد                                                                                                          | نیوگ رو کنے میں پاپ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وید کی خاص تعلیموں میں ایک نیوگ بھی ہے۔تفصیل ۱۱۱                                                             | منونے تمام ہندوؤں کوزیا کی ترغیب دی ہے ۔۔۔۔۔ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وید بھاش بھوم کا میں نیوگ کا ذکر                                                                             | ینڈت گورودت نے بھی انگریزی رسالہ میں نیوگ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ی<br>پنڈت گورودت نے بھی انگریزی رسالہ میں نیوگ کا                                                            | ذ کروید میں تسلیم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پیکرے نورود سے میں امریزی رسالہ کی لیموٹ 6<br>کے میں میں اور اور میں اور | ایک بڑے نامی رئیس نے اپنی جوان بیوی کا نیوگ کرایا. 🗝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكرويد مين شليم كيا                                                                                          | تین قتم کا نیوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ð                                                                                                            | طلاق اور نیوگ میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>5</i> , i                                                                                                 | ہندوؤں میں نیوگ بہت بڑے ثواب کا موجب ہے ۔ ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شرر ہجو کر نیوالوں کا پیطریق ہے کہ ہجو سے پہلے                                                               | ایک سور پیهکاانعام اگریه بات خلاف واقعه نکلے که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایک تعریف کالفظ لے آتے ہیںماشیہ ۱۲۵                                                                          | پنڈت دیا نندنے وید کے حوالہ سے خاوندوالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هنارومت                                                                                                      | عورت کوبھی نیوگ کی اجازت دی ہے۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ،<br>ہندوؤں کے خدابش نے دنیا کا گناہ دور کرنے کے لئے                                                         | نيوگ اور متعه 👚 د کيڪئے ''متعه''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نومرتبه تولد کا داغ لیا ۲۸۷                                                                                  | نيوگ اور حلاله د ميکھئے ''حلالہ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مندوۇن كاعقىدە كەانسان كى توبداوراستغفاراس<br>مىندوۇن كاعقىدە كەانسان كى توبداوراستغفاراس                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے دوسر ہے جنم میں ریٹنے سے روک نہ سکے گی۔۔۔۔۲۸۲                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ہندوؤں کے قومی خصائل حساس حساس                                                                               | وحى نيزد يكھئےعنوان الہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وید کی خاص تعلیموں میں ایک نیوگ بھی ہے۔تفصیل ۱۱۲                                                             | ضرورت وحی کیلئے قرآن نے آسان اور زمین کی قتم کھائی ۴۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وید کامسّلہ ہے کہ نجات کے لئے اولا د کا حاصل کرنا                                                            | وحی آ سانی پانی اور عقل زمینی پانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضروری ہےاس لئے ہیوہ کو نیوگ کی اجازت دی گئی ۲۸                                                               | عربی زبان خدائے قادر مطلق کی وحی اور الہام سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہندوعقیدہ ہے کہ نجات جاورانی نہیں                                                                            | ابتداءز مانه میں انسان کوملی ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ڈاکٹر برنیز کی کتاب کے حوالہ سے نیوگ قدیم رسم ہے۔ ۱۲                                                         | خداتعالیٰ کی رضامندی کی را ہوں کو دریافت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وید بھاش بھوم کا میں نیوگ کا ذکر                                                                             | کیلئے اسی کی وحی اور الہام کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| منونے تمام ہندوؤں کوزنا کی ترغیب دی ہے ۲۷                                                                    | خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ینِڈت گورودت نے بھی انگریز ی رسالہ میں نیوگ کا                                                               | جبیها کهرات پرده پوشی کرتی ہےع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذکروید میں شکیم کیا                                                                                          | و لی براولیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ہندوؤں میں نیوگ بہت بڑے تواب کا موجب ہے ۔ ۲۵                                                                 | اولیاء کے لئے انبیاءباپ کی طرح ہوتے ہیں ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ی                                                                                                            | اولیاء کے مقامات کے قریب خدا تعالیٰ کی برکتیں<br>اولیاء کے مقامات کے قریب خدا تعالیٰ کی برکتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>يور پين ف</b> لا سفر ريڪي " انجيل" ڪ عنوان ڪ تحت                                                          | اوي و على الله و قي مين الله و |

## اساء

| احمد صاحب (قاضی شیخ)                          | ĩ                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| احمد صاحب (حافظ) سوداگر                       |                                                   |
| احمد الله صاحب (مولوی حاجی حافظ)              | آدم عليه السلام                                   |
| احمه بخش صاحب (شخ) تاجر چرم ۹۱                | ہندوؤں کااعتراض کہآ دمؓ نے اپنی بیٹیاں اپنے بیٹوں |
| احمه بخش صاحب نقشه نولین                      | سے بیاہ دیں۔کیانیوگ سے کم ہے؟اسکا جوابح           |
| احمد بيگ صاحب                                 | ý                                                 |
| احمد جان صاحب (شيخ )                          |                                                   |
| احمد جان                                      | ابراہیم علیہ السلام                               |
| احمد جان صاحب سهارن پور                       | ابراہیم خال صاحب حصہ دارع                         |
| احمد جان صاحب (منشی) مدرس گوجرانواله          | ابراہیم صاحب (شخ) جہلم                            |
| احمد جان صاحب امين محكمه نهر                  | ابراہیم صاحب ( حکیم )بتی شاہ قلی                  |
| ساکن نندا چور شلع هوشیار پور                  | ابراهیم صاحب (منثی) تاجر                          |
| احمد دین صاحب (مولوی)۱۹                       | ا بن عباس رضی الله عنه                            |
| احد دین صاحب (حکیم)                           | ا حسان الحق صاحب گنگوه ضلع سهارن پور ۹۵           |
| احمد دین صاحب خوشدل (منشی)                    | احسان علی صاحب(سید) زمیندار مهروند                |
| احمد دین صاحب (مولوی) مدرس عربی سکول بھیرہ ۸۹ | احسن الدين صاحب قريش ( قاضی )                     |
|                                               | ا كبرآ بادى پوليس اله آباد                        |
| ارجن داس صاحب( گورو)داست ۲۱۵٬۱۷۳٬۱۲۳          | احمد صاحب (مولوی)                                 |
| ارنسٹ ٹرمپ (ڈاکٹر)Dr Ernest Trump             | احمد حسن صاحب گنگوه ضلع سهار نپور                 |
| ina Siluairua                                 | احمد حسين صاحب سهار نپور                          |
| اروڑا صاحب (منثی) نقشہ نویس عدالت             | احمد شاه صاحب( ڈاکٹر سید) مترجم کمشنری            |

| الله رکھا صاحب (حاجی) تاجر ساجن کمپنی مدراس۹۴          | اسد الله صاحب (میاں) سوداگر پشینه۹۴                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الله يارصاحب الله يارصاحب                              | اسلام الدین صاحب( میاں) کلرک ۹۱                        |
| الهي بخش صاحب سوار پنشن خوار ٩٢                        | اساعيل قاديانی (مرزا)                                  |
| البي بخش صاحب اميدوارسا كن ملتان                       | اساعیل صاحب( مسری) ۸۹                                  |
| سابق محرر محكمه انهار ملتان                            | افتخاراحمه صاحب لدهیانوی (صاحبزاده) ۸۸                 |
| اللي بخش صاحب( مفتی) مستسسسه ۸۹                        | افلاطون الہام کی روشن سے بے نصیب تھا                   |
| الهی بخش صاحب سوداگر پشمینه کوچه جراحان ۹۱             | ا كبرعلى صاحب (شِيخ )حييني محلّه كنزه و- الدآباد ٩٣    |
| امام الدين صاحب (خليفه) ١٩١                            | ا کبرعلی شاه صاحب(سید)                                 |
| امام الدين صاحب سب اوورسير (بابو) ۸۹                   | ا كبرعلى صاحب( قاضى) وثيقه نوليس تبره هه كلان ٩٤       |
| امام الدين صاحب (حافظ) امام مسجد كيور تهله ۹۴          | الطاف حسين صاحب                                        |
| امام الدین صاحب ( قاضی ) نسوکےعو                       | سب اوورسير موہال نهر سده فی ملتان ۹۲                   |
| امام الدين صاحب (چوہدری)علاقہ امرتسر                   | اله بخش صاحب (بابو) جیلمی کلارک محکمه ملٹری ورکس       |
| امام الدين صاحب دوكان دار ٩٦                           | چهاؤنی کوه چراٹ علاقه پیثاور                           |
| امام الدين صاحب مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | اله بخش صاحب نمبردار جبول بور( میاں) ۸۹                |
| امام بخش بنسال نولیں                                   | اله بخش صاحب رئين شخور (شخ) ۸۹                         |
| امام شاه صاحب عرضی نویس( قاضی سید) ۸۹                  | الدنجش صاحب (شخ) سوداگر آئن ۹۲                         |
| امام شاه صاحب سربراه ذیلدار مالگذارعلی پور(سید) ۸۹     | الدلجش صاحب ( حكيم)ها                                  |
| امام على صاحب بلاس بور شلع سهار نپور                   | الله بخش صاحب                                          |
| امان الله بيك صاحب (مرزا) بنشنر ۱۹                     | الله بخش سابق ڈپٹی انسپکٹر لا ہورعو                    |
| امانت خان صاحب عرضی نویسها                             | الله داد خال صاحب                                      |
| امير حسن صاحب ساكن سهارن پور                           | الله داد صاحب گرداور نهر مسسسسسس ۹۲                    |
| امیر حسین صاحب (مولوی قاضی سید )                       | الله دتا صاحب                                          |
| مدرس مدرسه اسلاميه                                     | الله دتا صاحب نائب محافظ دفتر سپرنٹنڈنٹ جھنگ ۔۔۔۔۹۲۔۔۔ |
| امير خال صاحب محرر نميشيعو                             |                                                        |
| امير صاحب وائی کابل                                    | •                                                      |
| امير الدين صاحب (سيد) نقل نويس صدر ٩٥                  | •                                                      |
| امير على شاه صاحب (سيد ـ سارجن وُسكه) ۸۸               | الله ديا صاحب تفانه بهون ضلع مظفر نگر ٩٦               |

| برکت علی صاحب گرداور نهر                          | امير شاه صاحب مير                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| بر کت علی خال صاحب نائب تحصیلدار ۹۵               | امیرعلی صاحب (شخ) پنشنر ۹۳                            |
| برکت علی شاه صاحب عرضی نویس مسسسسسه ۹۵            | امين الدين صاحب (شيخ)ميونيل تمشنر                     |
| برگ صاحب Berg برگ صاحب                            | اندر من منشئ مرادآ بادی۸۰                             |
| برنیئر (ڈاکٹر) Bernier ھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | انگد (گرو)انگد (گرو) اندین نان مال صاحب (مولوی)       |
| بر مان الدين صاحب (مولوی)                         | انوارحسین خال صاحب (مولوی)                            |
| بشير احمد كانشيبل                                 | رکیس شاه آباد ضلع هردوئی                              |
| بحسيس شاه صاحب (رئيس ملتان) ۱۸۲٬۱۸۵               | انورعلی صاحب پیشنر ۱۹                                 |
| بلندخان صاحب (قریش) سیست                          | اهتمام علی صاحب (سید) ہیڈ کانشیبل پنشز۹۳              |
| بلندخال صاحب رئيس نيبال ضلع امرتسر ٩٦             | ایا زمجمه خال صاحب نائب مدرن کلانورضلع گجرات پنجاب ۹۲ |
| بنت سبع (نانی عیسل علیه السلام) ۲۹۷٬۲۹۲           | ایزک ٹیر Isac Taler ایزک ٹیر                          |
| بعل زبول (شیطان کانام) ۲۹۴                        | ابوب بیگ صاحب کلانوری (میرزا) ۱۵۳ ۸۸۰۰۰۰۰             |
| بوٹا خاں صاحب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | <u>ب</u>                                              |
| بوڑا خال صاحب(ڈاکٹر)اسٹنٹ سرجن ۹۳                 | بابا ولی قندهاری                                      |
| بوعلی سینانوٹ حاشیہ ۲۹۳ ۳۰،۴۲۳                    | ۰۰۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰                |
| بها در خال صاحب ذیلدار ورئیس۹۲                    | بابو غلام محی الدین صاحب گڈس کلرک عیلور۹۴             |
| بهارشاه صاحب (مهر)عه                              | بابومحمد صاحب ہیڈ کلرک دفتر نہر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| بہا درعلی شاہ صاحب (سید ) چنیوٹ ضلع جھنگ ۹۷<br>پر | بالا (بھائی) یہ ہندوباوانا نک صاحب کی برکت سے         |
| بھائی کالو(والد نانک صاحب)                        | مسلمان ہوا کاا ۲۲۱۲۳۲٬۲۳۳٬۱۹۵٬۱۷۵٬۱۳۵٬۳۳۳             |
| بھائی سوبھا (دادا نا نک صاحب) ۱۸۲                 | باوا فريد شكر شنجباوا فريد شكر شنج                    |
| بھائی مردانہ                                      | باوانا نک صاحب و کیھئے نا نک                          |
| پ                                                 | باواننو(باوانانک)هم                                   |
| چ<br>لپطرس (حواری)                                | بخآور سنگه صاحب (منثی)                                |
|                                                   | برها صاحب (میان) حصه داروسا هوکارنسو کی ۹۷            |
| -                                                 | برکت علی صاحب ۹۵                                      |
|                                                   | بر کت علی شاه صاحب اجناله شلع امرتسر                  |

| جمال الدين صاحب (پير) قريش مستسسسه ٩٢       | پیر بخش صاحب لو بارساکن لو بار که ضلع مستسسسه ۹۲                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| جمال دین صاحب (مولوی) سیدواله شلع منگمری ۹۴ | بير محمد صاحب (شخ ) سوداگر سيسه ٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| جواهر علی صاحب( مولوی) ۱۹                   | پیرو (نمبرداراینڈی کوٹ _چوہدری)۵۹                                      |
| جوائی خال صاحب (قریش) انهیر ۹۲              | ت ك ث                                                                  |
| جوایا خال صاحب(ملک)                         | تاج دین صاحب (منثی)۸۸                                                  |
| جيون على صاحب (سيد)                         | تاج محمد صاحب کلارک میونیل سمیٹی ۹۳                                    |
| &                                           | تفضّل حسین صاحب (سیر)                                                  |
|                                             | تحصیلدارشکوه آباد ضلع مین پوری                                         |
| چراغ الدین صاحبه۹                           | تقی صاحب (میر )مدرس ایچ سن سکول سیسسسه ۹۱                              |
| چگروته( ڈاکٹر)۹۴                            | تمر (نانی دادی یسوع)                                                   |
| چن صاحب (پیر)                               | شا کرداس پادریعلی است                                                  |
| چنن دین صاحب (میاں) پنجاب بنگ لاہور ۹۱      | ٹرمپ ارنىڭ (ۋاكىر)Dr. Ernest Trump                                     |
| چنن دین صاحب (میاں)                         | ואץ בירתירר איררם                                                      |
| ہیڈ کلرک ٹریفک آفس لاہور ۹۱                 | توری (سفیان)                                                           |
| ح ا                                         | ح                                                                      |
| حاكم خال صاحب (ملك)                         | جان محمد صاحب (شخ) ممبر میونیل نمینی                                   |
| حاكم شاه صاحب (مولوي)                       | جان ملتن                                                               |
| حامد شاه صاحب الجمد معاشيات مستسسسه ٨٨      | جانی صاحب ( مستری ) کپورتھلہ                                           |
| عامد شاه گردیزی (سید) سسسسسسسس ۱۸۶          | م John Davinport جان ڈیون پورٹ                                         |
| عامه على صاحب قادياني (شيخ)                 | جلال الدين صاحب (ميرمشي رجمنث ١٢ سوارال)  ٨٨                           |
| حامر على ترهيه غلام نبي (شيخ )              | جلال الدين صاحب نقشه نويس                                              |
| عبش خال                                     | جلال الدين صاحب محرر چونگی                                             |
|                                             | جلال خان صاحب نمبردار جهادا (ملک) ۸۹                                   |
| حبيب الرحمٰن صاحب (مياں)<br>ر ن ن ن         | جلال شاه صاحب(سیر)                                                     |
| ما لک ونمبردار موضع حاجی بور ۹۳             | جمال الدين صاحب (خواجه)لا ہوری                                         |
| عبيب الله خال صاحب (ميان)                   | بی۔اے ہیڈ ماسٹر ہائی سکول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |

| حيدر خال صاحب نمبردار افغانان 98                     | حبيب الله صاحب ثال مرچنځ کشمير ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حيدرشاه صاحب (سير)                                   | حبیب شاه صاحب(مولوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ż,                                                   | حبيب شاه صاحب (سيد) مسيسه عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خادم حسین صاحب مدرس اینگلوسنسرت سکول بھیرہ (میاں )۸۹ | حرمت علی صاحب (شیخ) کراری محلّه باران دری اله آباد ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عادم من          | حسام الدين صاحب (مولوی) محلّه سقال لا هور ۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عن على الله عند الراديون والراراجية                  | حسن (امام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غدا بخش صاحب هو ۹۳٬۹۰                                | حسن بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خدا بخش صاحب (ماسر) تشمير عد                         | حسن خال صاحب نمبردار راجرٌ (خان بهادر ملک) ۸۹<br>- ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خدا بخش صاحب<br>خدا بخش صاحب                         | حسن علی صاحب (مواوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نائب تحصيلدار حصه دارية ه پهلووال ضلع                | واعظ اسلام بھا گلپور صوبہ بہادر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خدا بخش صاحب پنشن خوار رياست گواليار                 | حسن علی اساعیل جی صاحب سوداگرانارگلی۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خدا بخش صاحب سوداگر 9۵                               | حسن علی صاحب(سید)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خدا بخش صاحب (مولوی مرزا)                            | منصرم بندوبست بثالة ضلع گورداسپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اتالیق نواب صاحب موصوف ۹۵                            | حسن محمد صاحب مستن (واکثر) مستن (واکثر) مستن (واکثر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خصلت على شاه (سير) دُينُ انسِكِمْ دُنگه ضلع گجرات ٩٨ | حيوخال صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| خليل الله صاحب (عاجی)                                | د عال <b>حما</b> به المسلم |
| خليل خال صاحب اعلى نمبردار عمر يور مسسسه             | حسين بخش صاحب نقشه نولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خورشيدانورصاحب(سيد)                                  | حسین بخش صاحب مستسسست ۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خورشيد عالم صاحب                                     | حسين بخش صاحب شيكيدار جالندهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت<br>خورشید عالم صاحب کلرک چیف کورٹ پنجاب ۹۱         | حسين خال صاحب (ميان) تُفكيدار سكول ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خير الدين صاحب (منثی) ۱۹                             | حسین عرب صاحب (شیخ مولوی) یمانی محدث بھویال ۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| خیر الدین صاحب(میاں) ٹھیکیدار داروغہ ۹۴              | حفيظ الله صاحب معلم ايل ايل بي اے كلاس (مياں) ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | حكيم الله خان صاحب ضلع بلندشهر ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خیر الدین صاحب (میاں)سوداگرهم                        | حميد الله صاحب سهار نيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | عوالمغيبها اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| داؤد عليه السلام                                     | حيد رحسن صاحب (سيد) سهار نيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دل احمد صاحب بی اے۔ سکنڈ ماسٹر (چوہدری حافظ) ۸۹      | حیدر حسین صاحب قانون گوئے اجنالہ ضلع امرت سر ۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| رحمت الله صاحب مجراتی (شیخ)                            | دلاورصاحب (شيخ) زميندار                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رحمت الله صاحب سودا گر بمبئی ہاؤس ( پینخ )             | دلدارعلی صاحب (سیر)سب انسپکٹر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| رحمت الله صاحب (مرزاحکیم) تاجر کتب هسسه ۹۳             | دل محمد صاحب (بابو) ١٩٥                                                                            |
| رحمت الله صاحب (شيخ) سودا گر جسر وال ٩٦                | دوست محمد خان صاحب نمبردار بھولوال (ملک) ۸۹                                                        |
| رحمت الله خال صاحب سهار نپوری ۹۵                       | دوست محمر صاحب (سیدقاضی)                                                                           |
| رحمت علی صاحب(مولوی)                                   | آنریری مجسٹریٹ شہر جالندھر                                                                         |
| رحمت على شاه صاحب (سير)                                | دولت خال لودهی(نواب) ۲۶۲٬۲۶۱                                                                       |
| رحمت على صاحب (شيخ) كتب فروش ۹۵٬۹۴                     | دیانند (پیڈت)دیانند (پیڈت) ۲۳۹٬۱۱۹٬۱۱۵٬۱۰۷٬۳۰۲                                                     |
| رحمت على صاحب كلرك محكمه ذاك                           | صرف جسمانی خیالات کا آدمی تھا                                                                      |
| رجيم بخش صاحب (منثی)ممبر ميونيل تمينی لدهيانه ٩٣       | سخت سیاه دل اور نیک لوگول کادشمن تھا                                                               |
| رحيم بخش صاحب مخار عام( ميان) ۸۹                       | اس کا کلام نہایت بے برکت خشک اور تی اور معرفت<br>اور گیان سے ہزاروں کوسوں دور۲۴۹                   |
| رحيم بخش صاحب (شيخ ) سيسسسسس                           | اور میان سے ہزاروں و توں دور                                                                       |
| رحيم بخش صاحب مستسسسه ٩٦                               | دیا ندنے حب سب ق ن ون پیندین مستند عالمیت الاستنداری کا مید ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| رحيم بخش صاحب (منثی)                                   | دیا نند کے باوانا نک پراعتر اضات اور ان کے جوابات                                                  |
| رجيم بخش صاحب( منثی) سهارن پور٩٦                       | و مکھنے '' نائک''                                                                                  |
| رحيم بخش صاحب نقشه نوليس لا مور ٩٧                     | دين محمد صاحب ملازم نهر (شيخ)هم                                                                    |
| رستم علی صاحب (چو ہدری) ڈپٹی انسپکٹر گورداسپور۹۴       | دين محمد صاحب (شخ) ځميکه دار                                                                       |
| رستم علی صاحب (سید)                                    | دین محمد صاحب (مولوی) قریثیع                                                                       |
| رشيد الدين صاحب(خليفه)۹۴                               | دين محمد صاحب اجناله                                                                               |
| رمضان خان اینڈ کو انارکلی                              | و الفقار خال صاحب سودا گرسهارن پور ۹۲                                                              |
| رمضان علی صاحب (سیر) ہیڈ کاشیبل پولیس دفتر اله آباد ۹۳ |                                                                                                    |
| رنگ شاه صاحب (پیر) قریش مسسسس                          | J                                                                                                  |
| روڑے خال صاحب جمعدار ملک پور                           | راجه شاه صاحب (سید)                                                                                |
| روثن دین صاحب(میاں) ٹھیکیدار۹۳                         | رام دی سسسسسام، ۲۴ م                                                                               |
| •                                                      | رجب الدين صاحب( خليفه) رئيس وسوداگر براخ لا ہور ١٩                                                 |
| j                                                      | رحمت الله صاحب                                                                                     |
| زمان شاه صاحب عرضی نولین (سید) ۸۹                      | رحمت الله صاحب (عاجی شیخ)۱۹                                                                        |

| سيواسنگه (سردار_سپر ٹنڈنٹ خالصہ بہادرامرتس) ۲۶۱                                     | زیاده صاحب نمبردار( چوہدری ) ۸۹                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rym'ryr                                                                             | زین الدین صاحب(منثی)۹۴                                                                                         |
| شیر محمد خال بهادر ( ملک)                                                           | زین الدین احمد صاحب سوداگر سهار نپور ۹۲                                                                        |
| شیر محمد ولد سلطان مقرب( ملک)۹                                                      | س                                                                                                              |
| شیر محمد صاحب بحن ( حکیم مولوی)                                                     | ر الشارية الشارية المساقة المس |
| شیر محمد صاحب (ماسٹر) آؤٹ سکول ۹۱                                                   | ستار شاه صاحب (سید)                                                                                            |
| , <b>P</b>                                                                          | سراج الحق صاحب (سید)                                                                                           |
|                                                                                     | سراج الدين صاحب (قاضی) نمبردار ۹۱                                                                              |
| صادق حسین صاحب (مولوی) اٹاوہ ۹۴                                                     |                                                                                                                |
| صادق شاه صاحب جماریعه                                                               | سراج الدين صاحب پراچه سوداگر کابل (ﷺ) ۸۹                                                                       |
| صدرالدین صاحب پراچه                                                                 | سر دار خال صاحب دفعدارسلوتری نمبر۳ رساله پنجاب۹۴                                                               |
| ين<br>ميونيل تمشنر ومالگذار (ميان شخ) ۸۹                                            | سردار خال صاحب                                                                                                 |
| صدر الدين صاحب (مهر) عو                                                             | سردارخال صاحب                                                                                                  |
| · .                                                                                 | ملازم دفتر ا کونتُن جزل پنجاب(چو مدری)                                                                         |
| صدر دین صاحب قریش (شیخ)۹                                                            | سردارخال صاحب(میاں)                                                                                            |
| صدر دین صاحب                                                                        | کورث دفعدار رساله امپیریل سروس                                                                                 |
| صفدر على                                                                            | سر دار محمد صاحب (مولوی) برادرزاده مولوی نورالدین ۸۹                                                           |
| ض                                                                                   | سرفراز خال صاحب تقانه دار پنشنرسهار نپور ۹۲                                                                    |
| ضاءالدین صاحب( قاضی)م                                                               | سعادت على خال صاحب نائب داروغه آبكارى لا مور ٩١                                                                |
|                                                                                     | سعد الدین خال صاحب بی اے (منثی )                                                                               |
| ضاء الدين صاحب خواجه                                                                | سعد الله خال                                                                                                   |
| Ь                                                                                   | سلطان عارب خان صاحب ذیلدار نظها ۸۹                                                                             |
| طوطا رام                                                                            | سلطان علی صاحب (حکیم)                                                                                          |
| · ·                                                                                 | سليمان عليه السلام (حضرت) ٣٠٣                                                                                  |
| ظ                                                                                   | سلیمان علی صاحب ناظر نمشزی جالندهر ۹۵                                                                          |
| ظفر احمد صاحب (منثی) اپیل نولیں کپورتھلہ ۹۳                                         | سمند خال صاحب عرضی نویس( ملک) ۸۹                                                                               |
| ظهور الله صاحب كها تولى ضلع مظفر نگر ٩٦                                             | سندی شاه صاحب هنی چثتی (سید) سسسه ۹۵                                                                           |
| ظهورعلی صاحب (مولوی سید)وکیل حیدر آباد د کن ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سيف الدين صاحب(ميان)او                                                                                         |

| عبد الرحيم صاحب (خليفه)                                    | ب                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| عبدالرزاق خال صاحب ٩٢                                      |                                                      |
| عبدالشكور خال صاحب دفتر فنانشل تمشنر پنجاب ۹۱              | عالم خال صاحب میونیل تمشنر                           |
| عبدالشكورصاحب (شاه) مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | عالم دين صاحب( ميان) ۸۹                              |
| عبدالشكور صاحب (دُاكرٌ) سرسة ضلع حصار ٩٣                   | عالم دين صاحب پڻواري (ﷺ)هما                          |
| عبد الشكور سلمي (شيخ)                                      | عالم دین صاحب قریثی (مولوی) ۸۹                       |
| عبدالصمد خال صاحب مستسسس                                   | عالم وین صاحب ذیلدار نمتاس (میاں) ۸۹                 |
| عبدالصمد صاحب سوداگرعبدالصمد                               | عالم شاه صاحب (سيد)                                  |
| عبدالعزیز صاحب(منثی)محرد فتر نهرجمن غربی د بلی ۹۴          | عباس خال صاحب بهرت                                   |
| عبدالعزيز صاحب (شيخ)۸۸                                     | عبدالحق صاحب (منثی) لدهیانه ۹۳                       |
| عبدالعزيز صاحب (منثی)                                      | عبدالحکیم خال صاحب (حاجی) شیکه دار ۹۱                |
| عرف نبی بخش نمبردار وممبر کمیٹی ۹۳                         | عبدالحکیم خال صاحب(ڈاکٹر) سول سرجن چھاؤنی پٹیالہ ۹۳  |
| عبدالعزيز صاحب                                             | عبدالحکیم صاحب آصف (مولوی)                           |
| عبدالعزيز صاحب سوداگر کشميريعبدالعزيز صاحب                 | موضع وہار واڑ علاقہ جمبئی96                          |
| عبدالعزيز صاحب سهار نيور                                   | عبدالحميد صاحب سهار نپور                             |
| عبدالعزيز صاحب( حافظ )                                     | عبدالرحمٰن صاحب (شيخ)م                               |
| نقشه نولیں دفتر چیف انجینئر ریلوے                          | عبدالرحمٰن خال صاحب مختار عدالت                      |
| عبرالعزيز صاحب ايف اليسسسسسه ٨٩                            | عبدالرحمٰن صاحب ڈسٹر کٹ اوور سیر سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۱ |
| عبدالعزيز صاحب سابقه منثى حوالات كشمير                     | عبدالرحمٰن صاحب كلرك                                 |
| عبدالعلی صاحب رئیس جالندهر ۹۵                              | عبدالرحمٰن صاحب( منثی ) اہلمد جرنیل۹۳                |
| عبدالغفار صاحب (شيخ) سودا گر تشمير سيسسه ٩٥                | عبدالرحمٰن صاحب(سیٹھ)                                |
| عبدالغنی صاحب (شخ) کمپوزیٹر۹۳                              | عبدالرحمٰن صاحب( حافظ )                              |
| عبدالغني صاحب مستسسس ٩٦                                    | ملازم محکمه مال دفتر صاحب ڈپٹی نمشنر۹۴               |
| عبدالغنی صاحب ہیڑ کانٹیبل بیشنر                            | عبدالرحيم (حاجي)                                     |
| عبدالقادر جیلانی (سید_پیردشگیرمی الدین) ۱۹۲٬۱۷۹            | عبدالرحيم صاحب سوداگر                                |
| عبدالقادر صاحب بي اےسب اڈیٹر اخبار پنجاب (ﷺ) ۹۰            | عبدالرحيم صاحب (شيخ) محلّه كونله فيلبانان            |
| عبدالقادر" (شخ)54                                          | عبدالرحيم صاحب(ڈاکٹر) گھٹی بازار ۹۱                  |
| عبدالكريم صاحب سيالكوثي (مولوي)ما                          | عبدالرحيم صاحب نومسلم (شخ)م                          |

| عطاء الله صاحب (ميان) سوداگرمس مسسسه ۹۴                                        | عبدِالكريم صاحب( مولوی ) ٩٥١٩                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عطا محمد خال صاحب ذیلدار وممبر ڈسٹرکٹ بورڈ۹۲                                   | عبدالكريم صاحب عبدالكريم                          |
| عطامحمه صاحب (میاں۔اوورسیر )                                                   | عبدالله صاحب (شخ)م                                |
| عطا محمد خان صاحب ( گوڑیانی۔رہنک )                                             | عبدالله صاحب منثى المستسسسسسس ٩٠                  |
| عظیم بخش صاحب(مولوی حافظ)۹۳                                                    | عبدالله صاحب(مولوی) ٹھٹہا شیر کا ضلع منگمری ۹۴    |
| علاء الدين صاحب شخوري ( حکيم) ۸۹                                               | عبدالله صاحب( مولوی ) ملتان اندرون پاک دروازه۹۴   |
| علاؤ الدين صاحب سهارن پور مسسسسسه ۹۲                                           | عبدالله خال صاحب عبدالله خال صاحب                 |
| علاؤالدين صاحب مدرس مدرسهانجمن اسلام                                           | عبدالله خان صاحب پنشن خوار جسر وال ٩٦             |
| سهارن پورسا کن نور محل ضع جالندهر ۹۲                                           | عبدالله خال(میاں) برادر تحصیلدار جہلم             |
| علم الدين صاحب                                                                 | عبدالله خال صاحب ليه ضلع دُيره اساعيل خال ٩٤      |
| على أكبر خال صاحب نمبردار محلانواله ٩٥                                         | عبدالله صاحب (شخ) قريثی جزيره مکه معظمه ٩٤        |
| علی بخش صاحب نمبردار ملک پورضلع امرتسر ۹۲                                      | عبداللطيف صاحب                                    |
| علی صاحب( قاضی خواجه) تھیکیدار شکرم۹۳                                          | عبداللطيف خال صاحب پڻواري ٩٥                      |
| علی گوہرخاں صاحب (منثی) برنچ پوسٹ ۹۵                                           | عبداللطيف خال صاحب سوداگر ٩٢                      |
| على محمد صاحب الكَّش شيجر بوردُ سكول (شيخ) ٨٩                                  | عبدالمجيد                                         |
| علی محمد صاحب روالی ( مولوی )                                                  | عبدالمجيد صاحب (منثی) محرر دفتران گورداسپور٩٥     |
| علی محمد صاحب (بابو) ما لک مطبع شعله نور                                       | عبدالمجيد شاه صاحب (سيد) مستسسس ٩٢                |
| علی محمد صاحب (سیٹھ) بنگلور۹                                                   | عبدالمجيد صاحب (شنراده )محلّه اقبال تنخ           |
| علی محمر صاحب سہار نپور                                                        | عبدالمناف صاحب سوداگر                             |
| علی محمد صاحب (میاں ) مدرس ایم بی سکول ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عبدالواحد (مير)٩                                  |
| عماد الدين پادريعماد الدين پادري                                               | عبدالواحد صاحب پٹواری97                           |
| عمده خال صاحب سينڈ ماسٹر ندل سکول بہادر گڑھ ۹۲                                 | عبدالواسع صاحب(میان)                              |
| عمر بخش صاحب (شخ) وقائع نگار                                                   | عبدالهادی صاحب (حاجی سید) سب ادور سیر ضلع شمله ۹۴ |
| عمر بخش صاحب (ماسرٌ) مختار عدالت                                               | عبيدالله صاحب (شيخ)عبيدالله صاحب                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                        | عجب شگھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|                                                                                | عزيز الحن صاحب( قاضی )                            |
|                                                                                | عزیز الدین صاحب (خواجه) سوداگر برخی ۱۹            |
| عمر دین صاحب ایم اے سنٹرل ماڈل سکول (مولوی) ۹۰                                 | عطا                                               |

## غ

| •                                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| غلام صاحب(مولوی) مدرس اول جسر وال ضلع امرتسر ۹۶                |
| غلام صاحب چپراسی موہال نہرسدہ نے                               |
| غلام احمد (میرزا دهفرت اقدس سیح موعود دمهدی معهود علیه السلام) |
| الله تعالىٰ سے شرف مكالمه ومخاطبه كا دعوىٰ                     |
| آپ نے آر بیصاحبوں کے لئے ایک اشتہار دیاجس                      |
| میں نیوگ کے سلسلہ میں بحث کرنے کی دعوت دی گئی ح                |
| نیوگ کے متعلق وید کی تعلیم کا حصہ صرف استفسار کی غرض           |
| ہے کھا گیانہ کہ دل آزاری کے لئے 9                              |
| ٣٠رجولا ئي١٨٩٥ء كوقاديان مين ايك جلسه منعقد موا                |
| جس میں چارآ ربیصاحبان سےایی تعلیم کے تعلق                      |
| استفسار کیا ت                                                  |
| آپ نے اس کے متعلق بحث کرنے کے لئے                              |
| »<br>۱۵راگست ۱۸۹۵ء تک مهلت دی ۱۳                               |
| آپ نے بنام آریہ صاحبان و یا دری صاحبان ودیگر                   |
|                                                                |
| صاحبان مٰدا ہب خالفہ'مسلمانوں کی طرف سے                        |
| گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں ایک نوٹس 29                          |
| آپ نے مناظرات ومباشات کے سلسلہ میں ایک                         |
| قانون پاس کرنے کیلئے گورنمنٹ کوتحریر کیا                       |
| مسلمانوں کی خدمت میں آپ کی ایک ضروری التماس                    |
| آپ کی تصنیفات''آریددهرم''اور''ست بچن'' تالیف                   |
|                                                                |
| کرنے کی وجوہات ۲۰۱ تا ۱۰۸                                      |
| آپ کی اردو اور فارسی نظمین                                     |
|                                                                |
|                                                                |
| غلام احمد صاحب (مولوی) کھبکی                                   |
| غلام احمد صاحب (مولوی)                                         |

| عمر فتح خال صاحب حصه دار عمر پور                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| عنایت الله صاحب (مولوی) امام مسجد پرانی انارکل ۹۱                    |
| عنايت الله صاحب (مولوي) مدرس مدرسه مانا نواله ۹۱                     |
| عنایت الله صاحب (ماسر )مثن سکول ۹۲                                   |
| عنایت خال صاحب جعدارعنایت خال صاحب                                   |
| عنايت على شاه صاحب (سيد) محلّه صوفياں۹۳                              |
| عيد محمد صاحب (بابو) نقشه نولين دفتر فنانثل تمشنر ۹۱                 |
| عيسلي بن مريم عليه السلام                                            |
| صليب پر نه مرنے کا ثبوت                                              |
| صلیب پر ننمرنے کا ثبوت<br>مسیح نے اپنے جسم کے زخم شاگر دوں کو دکھائے |
| مسے نے اپنے اس قصہ کو پوٹس نبی کے چھلی کے پیٹ میں                    |
| داخل ہونے سے مشابہت دی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| بداعلان کہ سے آسان پراٹھالیا گیا یہودیوں کو جنٹوسے                   |
| بازر کھنے کے لئے مشہور کر دیا گیا تھا                                |
| طبرانی کی حدیث که ۷سال اس واقعہ کے بعداورزندہ                        |
| رہے اور بہت سے ملکول کی سیاحت کی                                     |
| ڈکٹر برنیر کی تحریر جس میں قبر میسی کاذکر ہے ماشیہ ۲۰۰۱ _ ۳۰۷        |
| قبرسيح كيمتعلق تناقض كاجواب                                          |
| <del>سجع</del> حقیق کے مطابق واقعی قبروہی ہے جو کشمیر میں ہےاور      |
| ملک شام کی قبرزنده در گور کانمونه تھاحاشیہ ۲۳۰                       |
| حقیقت قبر مشیح                                                       |
| وفات مسيح                                                            |
| آیت متوفیک اور فلما توفیتنی سے ثابت ہے ۳۰۸                           |
| مسیع کے مصلوب ہونے کی علت غائی                                       |
| يسوع مسيح اور شيطان                                                  |
| شیطان کے بیوع کوآ زمانے والے واقعہ سے مرادیہ ہے                      |
| که دراصل اسے مُرگی کی بیاری تھیطاشیہ ۲۹۵_۲۹۵                         |
| <b>یوزآ سف</b><br>لینی لیوع آ سف_لیوع ممگین کیونکدایینوطن سے         |
| عملین نکار تھےطانید ۳۰۷۔۳۰۷                                          |
| - 7                                                                  |

| غلام رسول صاحب نائب مدرس سكول بجواره ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلام امام صاحب (مولوی) صاحب                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| غلام رسول صاحب (سید) واعظ کشت دار جموں ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عزیز الواعظین منی پور ملک آ سام                            |
| غلام شاه صاحب سودا گراسپان ( قاضی )م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلام جيلاني صاحب(مدرس ـ بابو) ٨٩                           |
| غلام على صاحب (حافظ)قلام على صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلام جيلانی سودا گرسيالکوٺ 42                              |
| غلام على صاحب ( ڈاکٹر ) ایل ایم ایس ۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غلام جیلانی صاحب مدرس گهرونوه مسسسسه                       |
| غلام على صاحب اناركلي (سيڻھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غلام جیلانی صاحب سوداگر                                    |
| غلام علی صاحب (مولوی)رہتا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غلام حسن صاحب (مولوی ) رجسرار هست                          |
| ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بندوبست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غلام حسین صاحب( مولوی ) امام مسجد گٹی۱۹                    |
| غلام قادر صاحب قصیح سیالکوئی (منشی)۸ ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلام حسین صاحب( میاں)هم                                    |
| غلام قادر صاحب (شخ) سوداگر چرم۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غلام حسين صاحب (سيد)ه                                      |
| غلام محمود صاحب (امام)ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلام حسین صاحب بی اے ہیڈ ماسٹر تلہ گنگ                     |
| غلام محمرصاحب (مولوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غلام حسين صاحب                                             |
| مختار عدالت وسپرنٹنڈنٹ مطبع روز بازار۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلام حسين صاحب( قاضی ) ٩٦                                  |
| غلام محمد علام محمد علام علام محمد على | غلام حسین صاحب سابق صوبه دار میجر سردار بهادر              |
| غلام محمد صاحب كلرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ نربری مجسٹریٹ وسب رجسٹرارشہر جالندھر ۹۵                  |
| غلام محمد صاحب نمبر دار کمال پورعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلام حسین حیدر صاحب (شیخ) مالکان وکٹر کلاس نمینی لا ہور ۹۰ |
| غلام محمد صاحب امام مبجد لوباری منڈی۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | غلام حیدر صاحب (مفتی) سٹور کیپر نہر چناب ۹۱                |
| غلام محر نمبردار شائر (چوہدری) ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلام حيدر صاحب (ڈپٹی انسپکڑ ناروال) ۸۸                     |
| غلام محمد صاحب ( منثی) میسسسسسه ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام دشکیر صاحب نائب مدرس اجناله متوطن جسر وال ۹۲          |
| غلام محمد صاحب (شيخ) انسيئر پوليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلام دین خال صاحب سوداگراسپانعلام                          |
| غلام محمد صاحب خوشنویس امرتسری (منشی) ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلام رسول صاحب ( قاضی )جسر وال                             |
| غلام محمد صاحب مختار وسیکرٹری( بابو) ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غلام رسول صاحب (بابو)هم                                    |
| غلام محمد صاحب (میان-ضلعدار انهار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غلام رسول صاحب ( تحکیم) ۹۵                                 |
| غلام محمد خال صاحب ساكن سهار نپور ۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غلام رسول صاحب سوداگر ٤٦                                   |
| غلام محمد خال صاحب راجر (ملک) ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غلام رسول صاحب( میان) شیکیدار                              |
| غلام محی الدین صاحب (شیخ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غلام رسول صاحب نقشه نولینعلام                              |
| غلام محى الدين صاحب لدهيانه سيسسسه ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غلام رسول صاحب( حکیم)ها                                    |
| غلام محی الدین صاحب پروپرائٹر ٹیرسٹیم کمپنی۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غلام رسول صاحب امام مسجد لده پېلووال ٩٦                    |

| فضل الرحمٰن صاحب مدرس جموں (مفتی) ۸۸                                       | غلام محي الدين صاحب (شيخ) عرضى نويس سسه ٩٢             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| فضل بیگ صاحب مختار (مرزا) ۹۳                                               | غلام مرتضٰی شاہ صاحب(پیر) قریثی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| فضل حق صاحب (مولوی) مدرس مدرسه اسلامیه سکول ۹۳                             | غلام نبی صاحب (شَیْن واکس پریزیڈنٹ میونیل نمیٹی ) ۸۸   |
| فضل حسين صاحب قصبه جهابوضلع بجنور مسسسه ٩٣                                 | غلام نبی صاحب (مسری)                                   |
| فضل حسين صاحب                                                              | غلام نبی صاحب ہیڈ ماسٹر مُڈل سکول اسلامیہ کالج۹۱       |
| گرداور قانون گوئے حلقہ چماری ضلع امرتسر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | غلام نبی صاحب(شیخ) تاجرراولپنڈی ساکن کہوتیاں۹۲         |
| فضل دین صاحب۹۶                                                             | غوث محمد صاحب تاجر جونپوری حال اله آباد ۹۳             |
| فضل دین صاحب موروثی عمر پور                                                | غياث الدين صاحب طالب علم-ايف اے كلاس ٩٥                |
| فضل دين صاحب                                                               | ڧ                                                      |
| فضل دین صاحب (بابو) گڈس کلرک ۹۲                                            | <br>فتح دین صاحب (شخ) سوداگر                           |
| فضل دین جهیروی (مولوی حکیم)                                                | ق دین صاحب(مولوی)                                      |
| فضل رحيم صاحب رئيس سهار نپور 9۵                                            | فتح محمد صاحب (عليم)                                   |
| فضل کریم صاحب مولوی ۹۰                                                     | ق محمد صاحب بز دار بلوچ<br>محمد صاحب بز دار بلوچ       |
| فضل محمد صاحب (مولوی حکیم )                                                | س کن ایه ضلع دُیره اساعیل خان ۹۷                       |
| فنڈل بادری                                                                 | فدا حسین صاحب(مرزا) کلرک ریلوے ۹۱                      |
| قهیم الدین صاحب تا جرکت سهار نپور                                          | فداعلی صاحب کلرک دفتر نهر                              |
| فیاض علی صاحب ( منثی )محرر پلٹن نمبراول                                    | فرزند حسين صاحب (سيد)                                  |
| فیروزالدین صاحب (میاں)<br>گار در میں   | فرزند علی صاحب سیر                                     |
| سوداگر و پروپرائٹر اخبار فیروز                                             | فرید بخش صاحب (میان) نقشهٔ نولین دفتر نهر چناب سرکل ۹۱ |
| فيروز خال صاحب حصه دار عمر پور                                             | فضيح الدين صاحب( مفتى)                                 |
| فیض احمه صاحب جهلمی (مولوی)                                                | فضل الهي صاحب سب اوورسير                               |
| فیض محمد صاحب تار با بو ہوشیار پور                                         | فضل الهی صاحب (شخ- آزری مجسریک) ۸۸                     |
| <b>;</b>                                                                   | فضل احمد صاحب طبیب سرکار (سیم)                         |
| والبخش المراج به المار حكيم شيخي الم                                       | 4.4                                                    |
| قادر بخش صاحب احمر آبادی (حکیم شخ) ۸۹<br>قادر بخش صاحب سوداگر انارکلی (شخ) | فضل الريس المداد (ماري) عوام                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | فضل الدين خال صاحب(مولوی)فضل الدين خال صاحب            |
| قارون (فرعون مصر کاوزیرخزانه) ۱۸۰                                          |                                                        |
| قاده (حفرت)                                                                | مسل الدين صاحب عرضي نويس                               |

| کلن خال صاحب (ڈاکٹر)سرجن ڈینٹسٹ انارکلی ۹۱                                      | قرشی (شارح قانون)                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| كمال الدين صاحب (خواجه)                                                         | قطب الدین صاحب بدوملوی(مولوی)۸۸                                        |
| بیاے پروفیسراسلامیہ کالج                                                        | قطب الدين صاحب (مسرى) ۸۹                                               |
| كنهيالال منثى                                                                   | قطب الدين صاحب(ميان) سوداگر ۹۴                                         |
| گ                                                                               | قطب شاه صاحب مستسسسه ۹۲                                                |
| گبن                                                                             | قمرالدین صاحب (مسری) ۸۹                                                |
| ر بن<br>گلاب دین صاحب (شخ ) مختار عدالت ۱۹                                      | قمرالدین (مولوی)صاحب مدرس عربی سهار نپور ۹۵                            |
|                                                                                 |                                                                        |
| گلاب دین صاحب (مولوی )مدرس رہتاس ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        | کا بلی مل                                                              |
| للاب الدین طاحب (حافظ) سارٹر سفری ڈاک ۹۲ گلاب خال صاحب (حافظ) سارٹر سفری ڈاک ۹۲ | کامل الدین صاحب قریثی (میاں)                                           |
| کل محمد صاحب مدرس بورڈ سکول (مولوی) ۸۹                                          | کان الدین میں حب رین رین اللہ اللہ مالی صاحب (منتی) دفتر نہر           |
| ک بد منا تب بدرن برورد رق ر رون مسسسه ۸۹<br>گل محمد صاحب مخار (میان)هم          | کرم الهی صاحب (منثی)مهتم مدرسه نفرت الاسلام ۹۱                         |
| گلو خال صاحب نمبردار اعلی                                                       | رم الهی صاحب (شخ) سارجنگ بولیس ۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| گوبند سنگھ جسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                        | كرم الهي صاحب كانشيل مستسسس ٩٣                                         |
| گورداس (بھائی)                                                                  | کرم الهی صاحب سوداگر                                                   |
| گوهرعلی صاحب(حکیم) ۹۷<br>گوهرعلی صاحب(حکیم)                                     | کرم داد خال صاحب ذیلدار( راجه) ۸۹                                      |
| گيلانی بخش صاحب                                                                 | كرم الدين صاحب منصرم ساكن فتح كره صلع لا مور ٩٦                        |
|                                                                                 | کرم الدین صاحب پٹواری پنال                                             |
| U                                                                               | کرم الدین صاحب سوداگر وزیر آباد ضلع گوجرانواله ۹۷                      |
| لاح برد (عرب کا بادشاه)                                                         | کرم دین صاحب میں سیست                                                  |
| لال (ملك)                                                                       | کریم مجش صاحب سوداگر انارکلی (حاج ) ۹۰<br>سریه سزد                     |
| لال شاه صاحب عرضی نویس (سید)                                                    | کریم بخش صاحب کاردار زمیندار بھائی دروازہ ۹۱<br>سریر سنزہ              |
| لقمان شاه شاه صاحب نمبردار( پیر) ۸۹                                             | کریم مجش صاحب( مستری)۹۲<br>کریم مجشر ساحب                              |
| لیکنفر ام پیاوری                                                                | ا کریم بخش صاحب نمبردار                                                |
| لیکھر ام پشاوریم<br>م                                                           | ا کریم بخش صاحب سودا کراسپان                                           |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | کریم شن صاحب (حافظ)                                                    |
| ا ارس (پروفیسر) Mars سست مارس (پروفیسر)                                         | سريم الدين صاحب(ت) چستر                                                |
| مبارک دین صاحب ( عکیم ) بھائی دروازہ ۹۱                                         | کریم حال صاحب( ماستر) تا م پرانمر                                      |

| <u> محمداً ورست</u> ے ناصری کامقابل <u>ہ</u>           | مبارک علی صاحب (مولوی حکیم ابو یوسف محمر)                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ، تخضرت عليه كاشيطان مسلمان ہو گيا مگر يسوع كا         | محبّ علی صاحب گرداور ملتان ۹۲                             |
| شیطان اس کے گمراہ کرنے کی فکر میں رہا حاشیہ ۲۸۹        | محبوب احمد ( ابوالحبيب)مدرس مدرسه ملتان                   |
|                                                        | محبوب بخش صاحب (شيخ) سوداگر انارکلی ۱۹                    |
| محمر صاحب ( قاضی سیر ) ذمه دار مالکذار کوٹ قاضی ۹۱     | محبوب بیگ صاحب( مرزا)                                     |
| محمد صاحب(میان) تھیکیدار                               | محبوب عالم صاحب (سید) سربراه ذیلدار جالندهر ۹۵            |
| محر صاحب (میاں)زمیندار بوٹ کپورتھلہ ۔۔۔۔۔۔۔۹۴          | محسن على دوم مدرس اجناله متوطن قلعه سوبها سنگه سيالكوث ٩٦ |
| محمد صاحب (سيد) منثى فاضل صاحب مدرس ٩٥                 | محمر صلى الله عليه و سلم ١٩٥ '١٩٩ '٢٢٥ '٢٢٨ ٢٨٨           |
| محمد ابراہیم صاحب بروپرائٹر ویسٹرن سوپ سمپنی (نواب) ۹۰ | اللهم صل عليه و آله و بارك و سلم امين ٢                   |
| محمد ابراہیم صاحب سوداگر سہار نپور ۹۲                  | سيدالمعصومين تمام پاكول كيسردار خاتم الانبياء مسيد        |
| محمد ابراہیم صاحب سہار نپور                            | آنخضرت عليه كوجود برتمام رسالتين اورنبوتين                |
| محمد ابراہیم صاحب لوہیاں                               | كمال كو پنٹنج گئيں                                        |
| محمد ابراہیم صاحب انجینئر چھے ہوگلی کالی چوکی جمبئی٩٢  | انسان کی تمام استعدادوں کی اصلاح کی وجہسے                 |
| محد ابراہیم صاحب رئیس سہار نپور                        | نبی کریم علیہ خاتم النبین گھہرے                           |
| محمد ابراتيم صاحب سهارن پور ٩٦                         | انبیاء میں سے سب سے بڑے وہی ہیں جن کی بڑی                 |
| محمد ابراتهیم خال صاحب اوورسیر ملازم امیر کابل۱۹       | تا ثیرین دنیا میں پیداہوئیں                               |
| محد ابراہیم صاحب امرتس                                 | آنخضرت عليه كاعزت نگاه مين ركه كركلمه طيبه كا چوله        |
| محمد احسن امروبی (مولوی)ما                             | پہن کرانسان ہمیشہ کی زندگی پاسکتا ہے                      |
| محمد احمد خال صاحب ہیڈ کانشیبل پنشز                    | آپ کے پیروکار دنیا میں ۹۳ کروڑ ہیں ۱۹۱                    |
| محمد اسحاق صاحب اوورسير (بابو) ۸۹                      | عرب میں ہر شم کے فساد کے وقت آپ کی بعثت ۳۲۸               |
| محمد اسحاق صاحب سوداگران                               | انک لعلی خلق عظیم                                         |
| محمد اسلام صاحب (مستری)هم                              | تمام نبوتیں اور رسالتیں آپ کے دجود میں کمال کو پینچیں۲۳   |
| محمد اساعیل خان صاحب ہاسپٹل اسٹنٹ کڑیانوالہ شلع ۹۲     | آپؑ کی زندگی کے دو زمانے                                  |
| محمد اساعیل خال صاحب (ڈاکٹر) ۱۸۴                       | ا مصائب ۲ فتوحات                                          |
| محمد اساعیل صاحب جلد گر ریاست مالیرکوٹلہ ۹۵            | آپ کی بنی نوع انسان سے ہمدر دی اور محبت                   |
| محمد اساعیل صاحب (حاجی) ۹۵                             | آپؑ کی جنگوں کی غرض                                       |
| محمد اساعیل صاحب رئیس سہار نپور ۹۲                     | آپ کی تماملڑائیاں بطور مدافعت شرکے تھیں اورا گر           |
| محمر اساعیل دبلوی (سید)                                | یه جنگین نه ہوتیں تو اسلام نابود ہوجا تادی                |

| محرثقی صاحب                                                | محرابهاغیل صاحب (میان) نقشه نویس ۹۳                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| محمه جراغ خان صاحب                                         | محمد انضل صاحب (مولوی) کا ضلع گجرات پنجاب ۹۴                          |
| (سردار_رئیس ساہیوال کرسی نشین )                            | محمد انضل على صاحب تميشن ايجنك ١٩                                     |
| محمر چنو صاحب سوداگر ریشم۱۹                                | محدا كبرصاحب(ميان) شميكيدارلكڙي ٩٣                                    |
| محمد حافظ الله صاحب (مولوی) تشمیری ۹۷                      | محمد اکبرعلی صاحب نمبرداریستی ۹۵                                      |
| محمر حافظ صاحب ڈپٹی انسکٹر کشمیرسا کن بھیرہ ضلع شاہ پور ۹۷ | محمد اکرم صاحب (مولوی)هم                                              |
| محرحسن صاحب کاتب (شیخ )م                                   | محمد امير الدين صاحب (منثی) کوشی دار ۹۱                               |
| محمد حسن خال صاحب مستسسسه ۹۲                               | محمد امير خال صاحب پنځمېر ضلع سهار نپور ۹۵                            |
| محمد حسن خال صاحب زمیندار ۹۲                               | محمد املین صاحب سابق کرنل فوج سفر مینا (شیخ) ۸۹                       |
| محمد حسن سراح صاحب ارانی                                   | محمر املین صاحب تاجر کتب                                              |
| محمد حسین بٹالویح ج ۹۰۳                                    | محمد امين صاحب(مياں)عه                                                |
| محمد حسین صاحب مدرس سکول (مفتی) ۸۹                         | محدامین بیگ صاحبِ (مرزا)رئیس بھالوجی۔                                 |
| محمر حسين صاحب سوداگر (حافظ)                               | رياست گھتيڙي علاقہ جے پور٩٩                                           |
| محر حسين صاحب( حافظ)                                       | محمر ايوب صاحب بي۔ او۔ ايل ٩٠                                         |
| محمد حسین صاحب سوداگر ۹۵                                   | محمر بخش (شيخ)صاحب طالب علم گورنمنٹ کالج لاہور ۹۵<br>                 |
| محرحسین صاحب (مولوی)                                       | محمر بخش صاحب(شيخ) عرضى نويس                                          |
| کھیوٹ دارموضع بھا گو ارائیں                                | محر بخش صاحب (رانا) ذیلدار ہریہ                                       |
| محمد حسین صاحب (شخ منثی)مراد آبادی ۹۳                      | محر بخش صاحب تلوار چنیوئی (میاں۔ تیخ) ۸۹<br>پند                       |
| محمد حسین سراج صاحب ایرانی ۹۷                              | محمد بخش صاحب نمبردار پنڈی کوٹ (چوہدری) ۸۹<br>بیزو                    |
| محمر حیات خال صاحب ذیلداروجهی (راجه) ۸۹                    | محمد بخش صاحب (شخ) سوداگر                                             |
| محمد حیات صاحب (شیخ ) تاجر کتب هستسسه ۹۲                   | محر بخش صاحب اپیل نویس فتح گڑھ                                        |
| محمد حيات خال صاحب عرضى نوليس                              | محر بخش صاحب محيده موہال نهر سدہ نے                                   |
| محمد حيات صاحب نقشه نولين                                  | اسشنٹ سب اوورسیر                                                      |
| محمد خال صاحب سامانه رياست پڻياله ٩٥                       | محمر بخش خان صاحب مثل خواں ۹۵                                         |
| محمد خال صاحب سوداگر (شاه )۹۲                              | محمد برکت علی صاحب کلرک پبلک بک چھاؤنی جالندھر 🕒 ٩٥                   |
| محمد خال صاحب ذیلدار کوٹ احمد خال ( راجہ ) ۸۹              | محر بشیرصاحب (مولوی) بھو پال<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| محمد خال صاحب كيور تهله (منثى)                             | سابق مهتم مدارس ریاست مذکور۹۴                                         |
| محمد خال صاحب نمبردار جسر وال ضلع امرتسر                   | محمد پناه صاحب سوداگر چرم و مالگذار ( منثی ) ۸۹                       |

| محمد عالم صاحب (امام)                                        | محمد خلیل صاحب سوداگر ۱۹۵                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| محد عالم خان صاحب نائب شرف مسسسس ٩٥                          | محمد الدين صاحب (شيخ) سوداگر چرم ۹۲                |
| محمد عالم صاحب (شخ)مینجر گجراتی شاپ انارکل ۹۱                | محمد دین صاحب پروفیسر بهاولپور کالج(منشی) ۹۰       |
| محمد عبدالرحمٰنِ صاحبِ طالب علم ہائی سکول ۸۹                 | محر دین صاحب (مستری)ملازم ریاوے احمہ پور ۹۲        |
| محمه عبدالرحمٰن خال صاحبعبد ٩٣                               | محمد دین صاحب (بابو) دفتر ریذیڈنی کشمیر            |
| محمد عبدالرحيم صاحب موس بإٹر صدر انباله٩٨                    | محمد دین صاحب(میان شخ) محرر نمینی ۹۲               |
| محمد عبدالله صاحب (میان) شال مرچنگ ۹۴                        | محمد دین صاحب ( حافظ ) شیکیدار در دی پولیس ۹۲      |
| محمه عبدالصمد صاحب (حاجی) میونیل نمشنر و ٹھیکہ دار لا ہور ۹۱ | محمد رفيع صاحب مينر                                |
| محمد عثمان صاحب( مخدوم)                                      | محمد رقبع صاحب ایند برادرس سوداگران انارکلی (شخ)۹۰ |
| محرعثمان صاحب (بیر)۹۱                                        | محد رفیق صاحب مدرس اینگلوسنسکرت اسکول (میاں)۸۹     |
| محمر عسکری خان صاحب (مولوی سید)                              | محمد زكريا صاحب ساكن سهار نيور                     |
| تحصیلدار کٹرہ ضلع الہ آباد                                   | محد سراح الحق صاحب جمالى نعمانى (صاحبزاده) 🗚       |
| محمر على صاحب ١٩٠٩٠٩٩                                        | محمد سعید خال صاحب سوداگراسپانع                    |
| محمر على خال صاحب (نواب صاحب) رئيس مالير كوثله ٩٥            | محمد شاه صاحب شیکه دار                             |
| محرعلی صاحب نمبردار بستی                                     | محمد شريف صاحب (خليفه)                             |
| محمر علی صاحب (حافظ) امام مسجد کپورتھلہ ۹۴                   | محرشریف صاحب (مولوی)۹۴                             |
| محمر علی صاحب ایم اے پروفیسر اسلامیہ کالج (مولوی) ۹۰         | محمد شریف پشاوری                                   |
| محمد عمر صاحب (مستری)                                        | محمد شریف صاحب ٹھیکہ دار ہیلاں ضلع گجرات ۹۷        |
| محر عمر صاحب (حاجی) سودا گرسهار نپور ۹۵                      | محمد صادق صاحب (مولوی) فارسی مدرس ہائی سکول ۹۲     |
| محمد عمر الدين عبدالرحمن صاحب سهار نيور ٩٦                   | محر صالح صاحب (سیٹھ) مدراسهم                       |
| محمر عيدو صاحب سودا گرانار کلي (ينيخ)                        | محمد صدیق صاحب (مستری) ۹۵                          |
| محمد فضل حق صاحب (منثی) مخار کارسا کن سراوه ضلع میر شه ۹۴    | محمد صديق صاحب( مغدوم)                             |
| محمد قاری صاحب(مولوی حافظ)۹۲                                 | محمد صدیق صاحب(شخ)مینجر ویسرن سوپ نمینی ۹۱         |
| محمد کبیر صاحب دہلوی (سید)هم                                 | محمد صدیق صاحب پٹواری( میاں)ه                      |
| محمد كمال صاحب محلّه نو                                      | 4.                                                 |
| محمد گوہر صاحب سابق شرف عدالت حال پنشنر ۹۵                   |                                                    |
| محمد لطيف خال صاحب ڈپٹی انسپٹر سیسسسسہ ۹۱                    |                                                    |
| محمد مبارك صاحب اييل نويس (شيخ) ٨٩                           | محمد عارف صاحب ساكن تقانه بھون ضلع مظفرنگر ۹۵      |

| گورنمنٹ پنجاب                                     | محمد نعيم خاں صاحب                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| محی الدین صاحب پوشل کلرک ہوشیار پور ۹۵            | آ نربری مجسٹریٹ و رئیس سہار نپور ۹۵                |
| مردان علی صاحب(مولوی میر)                         | محمد نواب خال صاحب ( منثی) تحصیلدار جہلم۹۲         |
| نتظم صدرمحاسب سركار نظام حيدرآ بإد ۹۴             | محمد نواز خال صاحب                                 |
| مردانه                                            | محمدنوردین صاحب (حاجی)                             |
| مريم عليها السلام ح ٢٣٠                           | سابق وزیراعظم راجه جمون ۹۷                         |
| مسيح الله صاحب شاجهان پوری (شیخ) ۸۸               | محمد وارث صاحب محرر                                |
| مصطفل شاه صاحب خانقاه شاه جمدان رحمت الله عليه ٩٧ | محد وزبر علی صاحب رئیس جالندهر                     |
| معراج الدين صاحب معراج الدين                      | محمد بار صاحب (مولوی) امام متجد طلائی ۱۹           |
| معين الدين چشتی (شخ)هما ۱۹۲٬۱۹۱٬۱۸۴               | محمد بارعلی نمبردار شنراده                         |
| مقبول حسن صاحب (سید) مقبول                        | محمر یاسین صاحب ڈہڈی (مولوی) ۸۹                    |
| مقبول حسين صاحب ہيڈ ماسٹر سکول رامداس 92          | محمر ياسين صاحب معلم                               |
| مناظر البدين سهارن پور ٩٦                         | محمر یاسین صاحب(ڈاکٹر)                             |
| منصب علی صاحب (سید) ڈاکٹر محلّہ کٹرہعلی           | وٹرنری اسشنٹ جسر وال ضلع امرتسر ۹۲                 |
| منظور احمد صاحب سوداگراسپان۹۲                     | محمد یاسین صاحب سوداگر سهارن پور                   |
| منظور محمد صاحب (صاحبزاده) ۸۸                     | محمد یاسین خال صاحب پوٹبر ضلع سہارن پور ۹۵         |
| منظور محمر صاحب منظور محمد صاحب                   | محمد ليتقوب سوداگران اناركلي                       |
| منو                                               | محمر يعقوب صاحب ما لك دُركتْ حال لا مور اناركلي ٩٠ |
| ہندووں کے نزد یک ایک بزرگ منش آ دمی               | محمر لیعقوب صاحب( قاضی)                            |
| منو پرالزام کهاس نے نیوگ کا مسکله لکھا ہے ح ۲۷    | محمر ليعقوب خال صاحب سوداگر ٩٢                     |
| منی سنگھ (بھائی)                                  | محمر يوسف صاحب                                     |
| مهتاب نمبردار موضع هتار ضلع ملتان ٩٦              | محمد بوسف صاحب رئيس انصاري ۹۵                      |
| مهتاب علی صاحب (سید)                              | محمد نوسف صاحب (مولوی) سنوری ۹۳                    |
| مهتاب الدین صاحب (میاں) سپروائزر پابک ورکس ۹۱     | محر بوسف صاحب ( قاضی ) مالکذار ۹۲                  |
| مهتاب على صاحب (حكيم سير ) المهمد نظامت على صاحب  | محمود بخش صاحب گرداور راجباه هتار ضلع ملتان ۹۲     |
|                                                   | محمود شاه صاحب (سیر)هم                             |
|                                                   | محمود الحسن صاحب قادری (قاضی سید) ۹۲               |
| مولا بخش صاحب سوداگر                              | محمود علی خال صاحب نقشه نولیں دفتر سول سیکرٹریٹ    |

| آپ کے معتقدین تین کروڑ سے زائد                        | مولا بخش صاحب                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باوانا نک صاحب کے کمالات                              | مولا بخش صاحب ( ذیلدار ومیونیل کمشنر چنیوٹ قاضی ) ۸۹                                                                    |
| تناسخ اور باواصاحب                                    | مولا بخش صاحب ما لك نيولائل پريس                                                                                        |
| اس اعتراض کا جواب کہآپ گرنتھ میں تناسخ کے قائل        | مولا بخش صاحب گماشتهعوا                                                                                                 |
| ہیں تو وہ مسلمان کیونکر ہوئےصاشیہ ۱۳۷                 | مولا داد صاحب اسشنٹ مینجر سیالکوٹ                                                                                       |
| اس اعتراض کا جواب که تناشخ کا قائل جاودانی مکتی نہیں  | میراث علی صاحب میر۹۰                                                                                                    |
| مانتالیکن آپ جاودانی مکتی کے قائل ہیں                 | ميرال بخش صاحب (منش) الوندف محكمه نهر بھائی دروازہ ا                                                                    |
| بإواصاحب كى كرامات                                    | ميرال بخش صاحب نقشه نوليس ١٩                                                                                            |
| ا _ آپ نے وید کی حقیقت اس وقت معلوم کر لی جبکہ        | (•)                                                                                                                     |
| ويدكم تھے كہ گویا نابور                               | ناصرنواب صاحب دہلوی (میر) ۸۸ یا ۱۵۳_۸۸                                                                                  |
| ۲۔ آپ کے چولے کامحفوظ رہنا                            | نا نک گرو۔ بانی سکھ مذہب                                                                                                |
| ۳- قاضی کی بدطنی کا کشفی طور پر جان جانا۲۲۰٬۲۵۹       | ما لک رود کا بال کا کارود ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| ۳- چولہ صاحب میں پیشگوئی ہے کہ دین اسلام میں<br>م     | ہور میں جب سے ہمانا ہم ہوں یو مستقد ہے۔<br>آپ نے نبی کریم علیقہ کی نبوت کو قبول کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| بشارلوگ داخل ہوں گے                                   | نائك صاحب ني آپ كانام مُر مصطفى رسول الله بيان كيا 199                                                                  |
| ۵۔ حسن ابدال میں پنجہ صاحب آپ کی کرامت ہے۔ ۲۹۳        | پند ته دیانند کی باوانا نک صاحب کی نسبت رائے۲۴۹                                                                         |
| ۲۔ آپ نے ایک ریٹہ کے درخت کومیٹھا کر دیا تھا۲۲۳       | پدھ دیا معدق ہوا، مان مصاحب کی مبت رائے ۱۱۱<br>آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود کی رائے کہ آپ وید                            |
| یہ باداصاحب کی بڑی کرامت ہے کہاس زمانہ میں            | اپ کے ان سرے مشرف ہوئے ۱۳۳۳<br>سے بیزار اور کلمہ طیبہ ہے مشرف ہوئے                                                      |
| انہوں نے ویدوں کی حقیقت معلوم کر لی جبکہ ویدایسے      |                                                                                                                         |
| گم تھے کہ گویا نابود تھے۔                             | حضرت میچ موغود کا آپ کوکشف میں دیکھنا ح ۱۹۲۱                                                                            |
| باواصاحب کی کرامت ہے کہوہ چولہان کوغیب سے             | باوانا نک صاحب کے مسلمان ہونے کے دلائل<br>یہ                                                                            |
| ملا اور قدرت کے ہاتھ نے اس پر قر آن شریف لکھ دیا۔ ۱۹۲ | ا ـ آپ کا وصیت نامه سست                                                                                                 |
| آپ کے مختصر حالات                                     | ۲-آپ کے شعروں میں ہندونہ ہونے کا اقرار ح۱۲۰                                                                             |
| اخبارخالصه بهادر کے بعض اعتراضات کے                   | ۳- بخارامیں آپ پیرنا نک کے نام سے مشہور ہیں ۲۵                                                                          |
| جوابات                                                | ۲_آپ کا جنازه پڑھا جانا                                                                                                 |
| باواصاحب پر پادر یون کا حمله                          | ۵- آپ کا مکه جانا اور مصلّی اور با نگ کا ذکر۷۱۹۵۱                                                                       |
| باواصاحب کی وفات کے متعلق بعض واقعات                  | ۲۔ آپ نے دوج کئے اور اولیاء کے مقابر پر چلہ ثینی                                                                        |
| باوانا نک صاحب کے عقائد                               | اختیار کرکے نماز اور روزہ میں مشغول رہنا ۱۹۲٬۱۸۲                                                                        |
| ا۔ نیوگ کے خلاف تھے                                   | ے۔آپ کے اسلام پر مخالفین اسلام کی شہادتیں ۲۴۷٬۲۳۴                                                                       |

| نجابت الله صاحب                                 | ۲۔ تناسخ کے ردّ میں آپ کا ایک شعر                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| نجف علی صاحب(حاجی) هستنسست                      | ا وٌل الله نوراُ پا يا قدرت كے سب بندے                |
| منجم الدين صاحب (ميان)                          | اک نورسے سب جگ الجھا کون بھلےکون مندے 1۳۷             |
| منجم الدين صاحب (منثی) اسام فروش ۹۲             | ۳ ـ پرمیشر کے سوابا قی سب چیزیں خدا کی مخلوق سمجھتے   |
| نذير محمد صاحب (شخر قارست انجيئر) ٨٩            | اور توحید کے قائل تھے                                 |
| نصير الدين (شيخ)                                | ۴۔ویدوں کوروحانی برکتوں سے خالی یقین کرتے تھے         |
| نصير الدين صاحب نقشه نوليں۱۹                    | Im+1r91rm                                             |
| نظام الدین صاحب مرن (مولوی)هم                   | ۵۔ ہندوؤں سے قطع تعلق اور مسلمانوں سے مانوس رہے کاا   |
| نظام الدين صاحب مستسمه ٩٠                       | ۲ _ آپ کے کلام میں قر آن مجید کی آیات کا ترجمہ        |
| نظام الدین صاحب (مولوی) رنگ بور ضلع جھنگ ۹۴     | پایاجاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۱٬۲۲۱٬۲ ۱۳۸           |
| نظام الدين صاحب (منثی) بيستسسسه ۸۹              | 2- آپ کا آنخضرت علیه کی حمدوثنا کرنا ۲۱۴              |
| نعمت الله صاحب (شخ) ہیڈ کانشیبل میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | باوانا نک مسیح ابن مریم کے نزول اور حیات کے قائل نہیں |
| نواب الدين صاحب نقشه نوليس بهائي دروازه ١٩      | شے بلکہان کے بروز کے قائل تھے                         |
| نواب بیگ صاحب (مرزا)سار جنٹ درجه اول۹۵          | باوانا نک صاحب پراعتر اضات اوران کے جوابات            |
| نواب خال صاحب مسسسسسه ۹۵                        | قولهٔ اوراقول کے انداز میں ۱۲۵ تا ۱۲۳                 |
| نوازش على صاحب                                  | نبی بخش صاحب بی اے اسلامیہ کالج (چوہدری) ۸۹           |
| نور احمد صاحب (شخ )ه                            | نبی بخش صاحب گرداور نهر                               |
| نوراحمد صاحب (حافظ) سوداگر لدهیانه هسسسه ۹۴     | نبی بخش صاحب سودا گرمینجر کشمیری شاپ (شیخ)۹۰          |
| نورالهی صاحب (منثی) ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ضلع لاہور ۹۱ | نبی بخش صاحب (منثی)                                   |
| نورالدین صاحب بھیروی (مولوی حکیم) ۸۸ ۱۵۳        | نبی بخش صاحب                                          |
| m.2'm.4 Z                                       | نبی بخش صاحب مدرس اجناله ضلع امرت سر ۹۲               |
| نور الدین صاحب( مولوی) ۸۹                       | نبی بخش صاحب سهارن پور                                |
| نور الدین صاحب (خلیفه) تاجر کتب هسسسه ۹۲        | نبی بخش صاحب (شیخ) دو کان دار۹۲                       |
| نور الدین صاحب (مولوی) امام متجد ۹۱             | نبی بخش صاحب ( منثی) ررس مثن سکول۹۲                   |
| نورالحسن صاحب روالی (مولوی)۸۸                   | نبی بخش صاحب (منثی) سوداگر ۹۲                         |
| نور احمد صاحب (مستری ) ۸۹                       | نبی بخش صاحب راجیوت جماری                             |
| نور احمرصاحب                                    | نقوشاه صاحب(میاں)                                     |
| نور رمضان صاحب (حافظ) پانی پت ضلع کرنال ۹۲      | گدی نشین لو پو کے تخصیل اجنالہ                        |

| وز بر محمد صاحب (مولوی) مدرس اول عربی و فارس ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | نورعلی صاحب سوداگر پشاور عو                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ولى احمد خان صاحب نائب شرف ٩٥                                                       | نورمحر صاحب (مولوی) مانگٹ ۹۳                                                  |
| ولی داد صاحب نمبردار جهانیواله (چومدری) ۸۹                                          | نیاز احمد صاحب (میاں شخ) سوداگر ۹۲                                            |
| 0                                                                                   | نیاز احمد صاحب سوداگراسپان۹۲<br>نیاز بیگ صاحب ( میرزا) ضلع دارنهر ضلع ملتان۹۴ |
| مادوصاحب نمبردار (چومدری)                                                           | نیاز بیگ                                                                      |
| ہاشم علی صاحب وثیقہ نویس                                                            | یار بیک ساحب (مرز)ساکن کلانور شلع گورداسپور ۹۲                                |
| ہیرا صراف صاحب (ملک) محلّه کئے زئی ۹۹                                               | نیازعلی صاحب (سید) بدابونی محلّه دوندی بور                                    |
| هيرا صاحب (ميان) زميندار كمال پور                                                   | حال محرر ملک ریاست رام پور                                                    |
| میوز (پادری) Revd Hugheتاا                                                          | نیازعلی خان صاحب(مولوی)                                                       |
| ی                                                                                   | سوداگر ما لک مطبع و کیل پنجاب                                                 |
| يعقوب عليه السلام ح ٣٠٦                                                             | نیاز محمد خان صاحب                                                            |
| يعقوب بيك صاحب (ميرزا)                                                              | نیاز محمد صاحب و کیل ۹۵                                                       |
| يعقوب على صاحب (شيخ) ادُيرُ اخبار فيروز ٩٢                                          | ,                                                                             |
| يوزآ سف ح ٣٠٦                                                                       | وحيد خال صاحب امروبه ضلع امراد آباد ٩٦                                        |
| يوسف عليه السلام                                                                    | وريام صاحب خوشانی (حاجی)۸۸                                                    |
| يوسف على صاحب (شيخ)رئيس نشام ضلع حصار                                               | وزیر الدین صاحب (مولوی) مدرس مدرسه ریاست نادون ۹۴                             |
| سار جنٹ درجه اول انسپکٹری ریاست جبیند۹۴                                             | وزيرشاه صاحب                                                                  |
| يونس عليه السلام                                                                    | وزیر محمد خال ہیڈ ماسٹر گوڑیانی                                               |
|                                                                                     | وز ریم محمد صاحب (مولوی حافظ)                                                 |



## مقامات

| بمبيئ سيمو، ۱۷ ا                             | ) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بها در گڈھ                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بهاولپور                                     | ا آسٹریااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مجوپال                                       | اجمیر (باواناک نے یہال معین الدین چشتی کی خانقاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بجولوال                                      | پرچارکیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بهون                                         | اجناله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بهيره                                        | افريقه ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| یاک بین باوانا نک نے یہاں بھی چلہ کیا ۱۸۴    | افغانستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يَانی پت                                     | الهآبادهامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پٹیالہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | امرتسر ۱۸۸٬۲۲۱٬۲۳۹٬۱۷۳٬۹۷٬۹۲٬۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا پیثاوروز ۹۷٬۹۳                             | امروبه ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بنجاب۲۲۱٬۱۷۳                                 | انبالهها ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بنجه صاحب (حسن ابدال)                        | اوڙييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يندُ داد خان                                 | ايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پنڈی کوٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ا ب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پوځېر                                        | بياله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عپلور                                        | المجنور المجنو |
| پېلووال                                      | برور ۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| پير پنجال                                    | بخارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاتار (تاتارستان)                            | ريماما يا ١٩١٢<br>ابريمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تبت ۲۰۰۱ ح۳۰۵ ح۳۰                            | بنداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تبره ه کلال                                  | بلاس بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تخت سليمان                                   | بلغاريه العاريم المستعدد المست |
|                                              | 2,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ڈنگہ (ضلع گجرات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تله گنگ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ڈیرہ اساعیل خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پیشپر (ضلع سہار نپور)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عُمَّارُ (ضلع شاه يور) |
| ر ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                      |
| رام پورور بیده ۱۳٬۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ひむひり                   |
| راولپنڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جالندهر                |
| رنگ بوِر (ضلع جھنگ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جزائر شرق الهند السند  |
| ر ہتاس (ضلع جہلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جسر وال                |
| ر ټک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جمول92'9٢'٨٨           |
| دُّریه بابا نا نک (ضلع گورداسپور)۱۲۴۴ م۱۷۴٬۵۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حجمابو (ضلع بجنور)     |
| سش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جهاوا (ضلع شاه پور)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جهانيواله              |
| ساهیوال ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جهلم                   |
| سائبيريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جهول بور (ضلع شاه بور) |
| سراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جھنگ٩٧ ٩٥ عوناگ        |
| سرسه باوانا نک نے اس جگه شاه عبدالشکورصاحب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ج پورم                 |
| خانقاه پرچالیس دن تک ایک چله کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جيون وال۸۹             |
| سلطان بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چنیوٹ                  |
| سنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چين۱۹۱ حمم۳            |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حسن ابدال              |
| سهار نپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حصار                   |
| سالکوٹلاوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حيدرآباد               |
| يام المالية ال | ا خانه کعبه            |
| سيدواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خوشاب ٔ                |
| شام حدمه، ح جو ۴۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | و ۋ                    |
| شاه آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| شاه پور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا دلن۲                 |
| شكار بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و باروار شده           |
| شکوه آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وُ سكه (ضلع سيالكوث)   |

| گورداسپور٩٤٠ م١١٥                        | ç                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| گور کھ ہتری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |                                         |
| گوڑیانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | عرب (ملک)۲۶۱۱۹۱۱                        |
| گنگوه                                    | على پورم                                |
| ل م ن                                    | ف ق                                     |
| لا بورا ۱۵۳٬۹۷٬۹۱٬۹۰٬۸۹٬۸۸               | ا فتح كدره ٩٥                           |
| لدهمانه سنده الدهمان المعالنه            | דין |
| لنڈن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | قصور                                    |
| لوپوکے                                   | قلعه بلند (کابل ہے ہیں کوں پر) 124      |
| الوماركير                                | قلعه سوبها سنگھ                         |
| اليه                                     | ک                                       |
| مالير كوثله                              | كابل                                    |
| مدينه منوره                              | کاگٹرہ                                  |
| مرادآباد                                 | کیورتھلہ۹۴٬۹۳٬۸۸                        |
| مصر                                      | ٠<br>کڻپا                               |
| مظفر گر                                  | کشمیر ۲٬۱۷۴ ۳٬۳۰۴ ۴۰۳٬۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸٬۳۰۸   |
| مکهکا۱۹۹۱ک۹۱۲۹۱                          | كلانور                                  |
| 191Ly                                    | ا کنعان ح۳۰                             |
| التان ۱۹۱٬۱۸۵٬۱۸۵٬۹۲۰ مارونده            | كوث احمد خال                            |
| ملک پور                                  | كوث قاضى                                |
| ملک وال                                  | کوه چراث                                |
| منتگمری ۹۴                               | کھاتو کی                                |
| ميرگه                                    | کھتیری                                  |
| مین پور مهو                              | هوتيان                                  |
| نادون (کانگڑہ)نادون (کانگڑہ)             | ا گجرا <b>ت</b> ۹۲٬۹۴۰                  |
| نارووال                                  | گوالیار                                 |
| نثام                                     | گوجرانوالهو۲ ۹۲٬۹۳٬۹۱ م                 |

| <u></u>                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ہوشیار پورموشیار پور میں ۹۵٬۹۳۰ میلال   | نمتاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | وزیرآباد ۱۹٬۵۱ چتار ۲۹ میلاد ۲ میلاد |  |  |
| <b>₹</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

# كتابيات

| البر دور المناور الم  |                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| علائة وبالركان آريد دهم" كفي وجبنا المسال من الماد الماد وهم" كفي وجبنا الماد الماد وهم" كفي وجبنا الماد الماد وهم" كفي وجبنا الماد الماد وهم ال  |                                                          | ĩ                                                               |
| رچار کرنا ۱٬ آرید دهرم٬ کلفینی وجه بنا الله اوبام (تفیف هرت تی موجود بلیا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تورات۲۹۲ جم ۱۳۰۰ ۳۱۰ سا                                  | آریه دهرم (تصنیف حضرت میچ موفودعلیه السلام) ۱۱۲                 |
| ازاله اوبام (تعنیف هرت تی موتود علیه اللام) ح ح ه م الحق (بعائی منی عگوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رطي                                                      | پنڈت دیا نندصا حب کا نیوگ <i>کے متع</i> لق پُر زور              |
| ازالداوہام (تصنیف حضرت می موتور علیہ السام) ح ج م ما کھی (بھائی مائی کی علیمی) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طائمند () نیار)                                          | پرچار کرنا''آریددهرم'' لکھنے کی وجہ بنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| اسلامی اصول کی فلاستی سرت کی مرستان کر استید کی مساکلی (بحائی منی ساکلی کی استی اسلامی اصول کی فلاستی رز رز رز رز رز رز رز استید استان که است ساکلی (بحائی بالا صاحب کی) ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ که ۱۳۳۰ که ساکلی (انگد صاحب کی) ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ که  | 21()(p) / (                                              |                                                                 |
| اسلامی اصول کی فلاسفی ہر ہر ہر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ح                                                        | <br>  ازاله او مام ( تصنیف<هزت سے موعودعلیهالبلام ) ح رح ۹ ۳۰۰۹ |
| اشارات (بوعلى بينا كى كتاب) ٢٩٣٢ جنم ساكلى (بحائى بالاصاحب كى) ٢٩٣١ ٢٣٢ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ جنم ساكلى (انگد صاحب كى) ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣٠ ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنم سِاکھی (بھائی منی شکھ کی) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |                                                                 |
| ا نجیل سین فلاسفرانجیل سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہے۔ ہیاداسلام رسالہ (کیکھر ام پیثاوری)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                 |
| البور بین فلاسفرانجیل سے بیزاری کا ظہار کرتے ہیں ہے۔ البشر کی (تعنیف حضرت سے موثورعلیہ السلام) ح ۹۵ میں ہے۔ البشر کی (تعنیف حضرت سے موثورعلیہ السلام) ح ۹۵ میں ہے۔ البشر کی (تعنیف حضرت سے موثورعلیہ السلام) ح ۹۵ میں ہے۔ البشر کی (تعنیف حضرت سے موثورعلیہ السلام) ح ۹۵ میں ہے۔ البیر کے ۹۵ میں ہے۔ البیر کے ۹۵ میں ہے۔ البیر کے ۱۸۸۹ء میں ہے۔ البیر کے جاتم ہے۔ البیر کے خالصہ بہادر جنم ساکھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>'</u>                                                 | اکسیراعظم جلدرابع                                               |
| تبت سے کوئی نخد انجیل کا دستیاب ہونا عجیب بات نہیں ہے۔ ۵۔ ۳۰۹ حملہ البشر کی (تعنیف حضرت سے موجود علیہ البلام) ہے ۹۵ سے جامعہ البشر کی (تعنیف حضرت سے موجود علیہ البلام) ہے۔ ۹۵ سے بخاری (صحیح) سے ۱۸۸ سے ۱۸۹۰ مورجہ ۳۰۹ سے ۱۸۸ سے المجاب کے ۱۸۹۰ سے جبر خواہ عام (اخبار) سے بہادر جنم ساکھی ۔۔۔ ۹ سے بہادر جنم ساکھی ۔۔۔ ۹ سے سے بہادر جنم ساکھی ۔۔۔ ۹ سے بہادر ب | جهاداسلام رساله (لیکھرام پیثاوری) ۸۷                     | l .                                                             |
| جمامة البشركي (تعنيف حفرت تي موجود عليه الملام) ح ١٩٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ح ا                                                      |                                                                 |
| بخاری (صیح ) ۳۰۹۵ ج۰۳۰ خالصه بهادر نمبر ۲ مورخه ۳۰۰۰ تبر ۱۸۹۵ء ۱۸۸ خیرخواه عام (اخبار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حيامة النشر كل (تصنيفه جينية ميم مرعوبط البلام). ح. 9 وس | تبت سے کوئی نسخہ اجمیل کا دستیاب ہونا عجیب بات نہیں حمہ ۵ س     |
| خالصه بهادر بمبر ۲ مورخه ۳۰ عتبر ۱۸۹۵ء ۱۸۹۵<br>خیرخواه عام (اخبار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                        | <del>ب</del>                                                    |
| خالصه بهادر بمبر ۲ مورخه ۳۰ عتبر ۱۸۹۵ء ۱۸۹۵<br>خیرخواه عام (اخبار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | بخاری (صحیح)                                                    |
| ر چه خالصه بها درجنم ساکھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خالصه بهادرنمبر۲ مورخه ۳۰ شمبر ۱۸۹۵ء ۱۸۸                 |                                                                 |
| ر چه خالصه بها درجنم ساکھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خيرخواه عام (اخبار)                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
| خ نه اسلام (اندر مِن مراد آبادی) ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | J                                                        | ر چه خالصه بهادرجنم ساکھی۲۰۹                                    |
| خ نه اسلام (اندر مِن مراد آبادی) ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رياض الفوائد                                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>,</b>                                                 |                                                                 |
| تذكره داؤد انطاكي مطبوعه مصر ۳۰۰۳ زبور ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | l ' ,                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ز بور                                                    | تذکره داوُد انطاکی مطبوعه مصر                                   |

| گ                                                            | س                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| گرنته صاحب ۲۱۹٬۲۱۵٬۱۸۱٬۱۲۲                                   | ساکھی بھائی بھالے والی وڈی                                                |
| گرنته نمبرالف (ڈاکٹرٹرمپ صاحب) ۲۴۵<br>ا                      | سا کھی چولا صاحب سست بین (تصنیف حضرت مین موتودعلیه السلام) ۲۳۹٬۱۱۲        |
|                                                              | ست بچن تالیف کرنے کی وجوہات ۱۰۸ تا۱۰۸                                     |
| لوامع شبریه تصنیف سید حسین شبر کاظمی ۳۰۰۴                    | ستیارتھ پرکاش (مصنف دیانند)<br>۲۵۰٬۲۳۹٬۱۲۱٬۱۲۵٬۵٬۳٬۲                      |
|                                                              | سرمه چثم آربیه (تفنیف مفرت می موفودعلیهالسلام) ک۰۱                        |
| معدن الحكمت (رساله)معدن الحكمت (رساله) منهاج البيان          | سير المتاخرينتث                                                           |
| منن الرحمان (تصنیف حضرت می موعودعلیه السلام) ۳۳۸٬۱۲۴         | اشرحت دند در مسیء عامان ریا                                               |
| ميزان الطب ۴۰۰۳                                              | شخنهُ حق (تصنيف حضرت مسيح موعود عليه السلام) 2+ا<br>شفاء الاستفام جلد دوم |
| •                                                            | Ь                                                                         |
| وارال (بھائی گورداس کی) کے ۹۱۲۹ کا                           | طبرانی                                                                    |
| وید ۳۲۲۴۳<br>بادانا نک صاحب کی گوائی که ویدروحانی بر کتوں سے | ت                                                                         |
| خالی بین                                                     | قانون بوعلی سینا                                                          |
| ویدوں میں آفتاب برتق'عناصر برستی اور ناپاک رسمیں ہیں۔ ۱۲۳    | قرآن کریم۱٬۳۲۹٬۲۳۳٬۲۳۳ و ۳۵۱٬۳۲۹٬۳۳۹ و ۳۰۱۳ و اوری                        |
| o                                                            | قرابادین کبیر جلد دومهم                                                   |
| هیوز دٔ کشنری آف اسلام Hughe`s)                              | قرابادین بقائی جلد دوم                                                    |
| rrz Dictionary of Islam)                                     | قرابادین حنین بن اسحاق عیسائی                                             |
| ی                                                            | ر برابردین روی                                                            |
| يا گولک سمرتی                                                | كامل الصناعه مطبوعه مصرتصنيف على ابن العباس الحجوى ١٠٠٠ ٣٠٠               |
|                                                              | <u>                                     </u>                              |